## پیش لفظ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى ونُسَلِّمُ عَلَى رَسُوُلِهِ الْكَوِيُمِ امابعد

ملکِ بخن کی شاہی تم کورت مسلم مسلم جسست آگے ہوسکے بٹھادیے ہیں عشق رسولِ کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بدولت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرطن کا نام عشق رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرطن کا نام عیں مشہور ہوا، آپ کی تحقیق اور آپ کے کلام کا شہرہ بھی ہر طرف سنائی دیتا ہے، آپ کا منظوم کلام مُسئم مما لک میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھا اور سنا جا تا ہے۔ کلام رضا کی شرح ''شرح حدائق بخشش ۲۵ جلدیں''میرے حضور قبلہ والدِ گرامی مفسر اعظم رضا کی شرح ''شرح حدائق بخشش ۲۵ جلدیں' میرے حضور قبلہ والدِ گرامی مفسر اعظم پاکستان، فیضِ ملت، شخ القرآن والحدیث، خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحافظ مفتی ''محرفیض احداو لیک' رضوی محدث بہاولپوری مَوّدَ اللّهُ مَرُقَدَهُ نِفر مائی دنیا بھر کے اہل محبت نے اسے سراہا۔

پاکتان کے ختف اشاعتی اداروں نے اس کی جلدیں شائع کیں ،عاشقانِ رضانے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا پاک وہند کے علاوہ پورپ امریکہ تک کے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا جبیبا کہ حضرت علامہ مولانا محمحسن مکی قادری خطیب وامام سجد عائشہ شکا گور امریکہ) نے اپنی تحریر میں لکھا! میں ذاتی طور پرفیض ملت کی کتابوں اور بالحضوص ''شرح حدائق بخشش' سے می سالوں سے استفادہ کررہا تھا لیکن اس کی چندہی جلدیں میرے پاس موجود تھیں ، اکثر میلا دکی مجالس میں اعلی حضرت عظیم البرکت کے نعتیہ کلام کی تشریح کا موقعہ ملتا توفیضِ ملت کی کتاب سے ہی درس و بیان کی سعادت حاصل ہوتی ۔ (ملخصاً) مغرورت اس امرکی تھی اس عظیم شرح کواس کے شایا نِ شان تخریج کے ساتھ شائع کیا مغرورت اس امرکی تھی اس عظیم شرح کواس کے شایا نِ شان تخریج کے ساتھ شائع کیا

الحقائق في الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش جلداول

#### ﴿مصنف﴾

حضور مفسرٍ اعظم پاکستان، فیضِ ملت، شیخ القرآن و العصیث،

خلیفهٔ مفتی اعظم هند حضرت علامه الحافظ مفتی محمد فیض الحمد الویسی رضوی محدیث بی ولیوری رحمة الله تعالی علیه

اشاعت: ﴿ برم فيضانِ اويسيه پاكستان ٹرست

تخ یح و خقیق مع حواثی: ﴾ ﴿: اداره تحقیقاتِ اویسیه

صفحات: ﴿ صفحات

نظرِ ثانی: ﴿ ﴿ صَاحِبْرَادُهُ مُقَى حُمْهُ فِيضَ احْمُرُ أُولِي مُظلَّمُ العالى

سنِ اشاعت: ﴿ ﴿

قيت: ﴿

پاسبانِ مسلک اعلی حضرت، قاطع صلی کلیت حضرت علامه مولانا مسعود نوری دامت برکاتهم العالیه (ج بور، انڈیا)
بیسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْم
وَصَلَّی الله عَلَی النَّبِیّ الْاُمِیّ وَالِه صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
صَلُوةً وَسَلَّمَ عَلَیْکَ یَارَسُولُ الله

اولیاءاللہ کسی تعارف کے عالی نہیں۔ ماضی قریب میں حضرت علامہ مولا نامفتی فیض احمرصاحب رضوی اُولیی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی آپ کی تجی خدمتِ دین اور مسلکِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچنقیب کی حیثیت سے خوب ہی جانا پہچانا ہوا ہے۔ ناجائز وحرام طریقوں اور نماکشی انداز تبلیغ کے سہارے آج کل لوگ زمانے کی قیادت کا خواب دیکھتے ہیں لیکن قدر گوہر نایاب اللہ نے ایسی بنائی کہ سمندر کی گہری تہوں میں سے بھی قدرداں اس کو تلاش کرے نکال لاتے ہیں۔ گوہر کے لئے تعارف نہیں کرایا جاتا کہ یہ گوہر ہے۔

آپ کی علمی فقہی بصیرت کی چمک دمک کی چھاپ آپ کی کتب سے چھپائی نہیں جاسکت۔ ہر
سلگتے ہوئے موضوع اور وقت کی اہم ضرورت کے مطابق حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمة
نے کتب ورسائل تصنیف فرمائے۔ گمراہی ، بد ذہبی نے صلح کلیت کالبادہ اوڑھ کرمسلمانوں
کاایمان لوٹنا چپا ہالیکن حضرت علیہ الرحمہ نے ان تمام طوفا نوں کا اپنے قلم فیض رقم سے
غاطر خواہ مقابلہ فرمایا۔ آپ سے متعلق ویب سائٹ '' فیض احمد اُو لیمی ڈاٹ کام'' پر حضرت
کی کتب کا بہترین تعارف بلکہ بہت می کتب وہاں موجود بھی ہیں جن کی تعداد جیرت میں
ڈالنے والی ہیں۔ فضول بحث ومباحثہ کے شوقین ان کتب کو پڑھیں تو انشاء اللہ ہمایت کا
خزانہ یا کینگے۔

جائے محترم محمد شنراد برکاتی (باب المدینہ) کے ذریعے فقیر کے ساتھ بمبئی ہند کے احباب نے رابط کیا کہ ہم اسے شاکع کرنا چاہتے ہیں فقیر نے انہیں چودہ جلدیں بھیج بھی دیں کہان کوکمپوز کرائیں پھررابط بھی رکھا گر.............

مدیند منورہ میں ہمارے راجہ بھائی نے بھی (۱۵ تا ۲۵ مجلدات) غیر مطبوعہ کلام کی شرح کوشائع کرنے کی حامی بھری اس پر بھی فقیر کام کر رہا ہے۔ لا ہور کے اشاعتی اداروں نے برادر طریقت محترم شخ محرسروراویسی (گوجرنوالہ) کے ذریعے اسے طبع کرانے کا کہا اُدھر برم فیضان اویسیہ (انٹرنیشل) باب المدینہ (کراچی) کے احباب اس کوشش میں گے رہے کہ اسے ہم شائع کریں چنانچہ انہوں نے کممل چودہ جلدیں کمپوز کرالیس عزیز محترم محرنعمان اویسی ناظم اعلیٰ بزم فیضان اویسیہ نے بیمژدہ جان فزاء سنایا کہ پہلی جلد کی تخریخ محمل محرنعمان اویسی ناظم اعلیٰ بزم فیضان اویسیہ نے بیمژدہ جان فزاء سنایا کہ پہلی جلد کی تخریخ کو جھی ہوچکی ہے اوراس کی اشاعت کے لیے حضرت علامہ مولانا محسن ملی قادری زیرجہ ہوگئی ہو جو گئی آورام ریکہ ) کے احباب نے تعاون فر مایا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور فیض ملت نور کا رائم کوفیضیا ب فر مائے ملت نور کا رنگہ مرفقدہ کے کمی وروحانی فیضان سے ناشرین اور قار کین کرام کوفیضیا ب فر مائے اور اہل سنت کے مخیر حضرات کو ایسے اشاعتی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطاء اور اہل سنت کے مخیر حضرات کو ایسے اشاعتی کام میں بڑھ چڑھ کے کو حصہ لینے کی توفیق عطاء فر مائے۔

آمین بجاه حبیه سیدالانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وعلیٰ آله واصحابه اجمعین <u>نوٹ</u> \_ رضویات کے حوالہ سے حضو فیضِ ملت مفسر اعظم پاکستان علیه الرحمة کی خدمات پر فقیر کا مقاله آخری صفحات برملاحظ فرمائیں \_

مدینهٔ کابھکاری (لففقر (لفا وری معسرفیا فنی (حسر (دیسی رضوی) خادم دارالتصنیف جامعها ویسیه رضویه کیم الدین سیرانی روژبها ولپور پنجاب پاکتان ۲امحرم الحرام ۱۳۳۵ هه،16 نومبر 2013ء شب اتوار

﴿ حضرت علامه مولانا محمد شاہد رضا القادری ﴾ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ اللهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِهِ اللهِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اعلی حضرت، امام المسنّت، مجدّ دِدین وملّت، پروانهٔ همع برزم بدایت، شخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا قُدِّس بِر وُ مَی وَاتِ ستوده صفات عالم اسلام کے لئے نعمتِ غیر مترقبہ ہے۔ آ کی وَات صرف عشق مصطفیٰ میں فنا فی الرسول ہی نہیں تھی بلکہ آپ نے عشق رسالت مآب صلی اللّه علیه و آله وسلم کی اس طور پر آبیاری فرمائی ہے کہ آنے والی نسلیں بھی عشق نبوی صلی الله علیه و آله وسلم اور محبت والفتِ مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم اور محبت والفتِ مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم سے سرشار موتی رئیں گئی۔

اردونعتیہ شاعری میں اعلی حضرت رضی الله تعالی عنه کودرجه امامت حاصل ہے۔ نیزعربی اور فارسی شاعری میں بھی آپ یگا نهٔ روزگار نظر آتے ہیں، اس کئے ان کے کلام کے فنی کمالات اور ادبی وشعری گلکاریوں کا احاطہ کرلینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ خلیفه اعلی حضرت محدثِ اعظم ہند حضرت علامہ سیّداحمہ کچھوچھوی علیه الرحمة اپنے خطبہ صدارت میں فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کے زبان وقلم کواللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ وامان میں لے لیا ہے اس کئے ان سے خطانا ممکن ہے۔

آپ کے کلام کی خوبی ہے ہے کہ وہاں پاسِ شریعت بھی ہے ، لحاظِ ادب بھی ہے ، عظمتِ رسالت و نبوت کے آبثار بھی ہیں ، قرآن و حدیث سے مزّین موتوں کی طرح پروئ ہوئے ہوئے باسلیقہ اشعار بھی ہیں اور ایک ایک شعرا پنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بحر ذ خائر بھی ہے بلکہ بھی تو ہیہے کہ

الله کریم کرے کہ حضرت کے تلافہ و دسوسیلین سلین و جہیں حضرات حضرت علیہ الرحمہ کے تصلب فی الدین و مسلک اعلی حضرت علیہ الرحمہ سے آپ کی تجی محبت کو مشعل راہ بنا کر آپ کے مشن کو ایسے ہی جاری رحمیں جیسے حضرت مفتی صاحب اپنی زندگی میں چاہتے تھے۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلک اعلی حضرت کا نام اپنی بہچان بنانے کے لئے زوروشور سے لیتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے اپنی اصلیت پر آجاتے ہیں۔ حضرت مفتی فیض احمہ صاحب اولی علی کا انداز و تو ہوتا ہی ہے صاحب اولی علی کا انداز و تو ہوتا ہی ہے وہیں آپ کی طبیعت میں سادگی اور خلوصِ نیت اور دینِ متین کی خدمت کے لئے آپ کی تھی ترب خرایاں سے نمایاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا صدقہ وعطائے نغم وکرم سے مالا مال فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل ۔ آئین

سگ بارگاهٔ رضوی

مسعودنوري

ج بور، راجستهان - مند ۲۵شوال المكرّ م

## يوں تو دنياميں ہزاروں ہيں ثناخوانِ نبی ليکن ان ميں ثافی احمد رضا کوئی نہيں

اعلی حضرت قُدِس بِسرُ ہُ العزیز اور آپ کے معاصرین کے کلام میں جو نمایاں فرق ہے وہ بچا عشق رسول ہے جس نے آپ کوان سب سے منفر داور ممتاز کر دیا۔ آپ کے ہر شعر میں عشق نبوی صلی الله علیه و آله و سلم کی نورانیت نظر آتی ہے، اور یہی آپ کا چراغ عشقِ مصطفیٰ ہے جس کی روشنی میں آپ ان تمام مشکل ترین منزلوں کو آسانی سے طرح تے چلے گئے، جہاں بڑے بڑے علیاء شعراء اور فصحاء کے قدم ڈگمگانے گے اور پھھ تو ٹھوکر کھاتے دیکھے گئے اور کتنوں کو آپ نے گرنے سے بچالیا۔

مشہورشاعر جنا باطہر ہاپوری نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک نعت ارسال کی جس کا مطلع اس طرح تھا

کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنول کھڑے ہیں خیمہ کیلا کے سامنے

اعلی حضرت قدِّس بِرُ و العزیز نے برہم ہوکر فر مایا کہ مصرعہ ' فانی منصبِ رسالت سے فروع تر ہے، حبیب خدا محبوبِ کردگار صلی الله علیه و آله و سلم کولیلی سے اور گنبد خضرا کو خیمہ کیلی سے تثبید دینا سخت بے اوبی ہے اور آپ نے قلم برواشتہ اصلاح فر مائی

> کب ہے درخت حضرتِ والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرشِ معلیٰ کے سامنے

اعلی حضرت کے خیل کی پرواز اتن اونچی ہوتی ہے کہ کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا آپ کا دبستانِ عشق ومحبت حدائق بخشش خصرف عشق محبوب صلی اللّٰه علیه وآله وسلم کی ایک خوبصورت شعری تصویر ہے بلکہ توصیف مصطفی صلی اللّٰه علیه وآله وسلم کاوه چر هتا سورج

#### شرح حدائق بخشش

ہے، جسکی کرنیں عرب وعجم کومتو رکر رہی ہیں آپ کے دیوانِ نعت سے عشق وعرفان کی وہ شعائیں چھوٹ رہی ہیں کہ آنگھوں کے راستے دل میں انترکر کا ئناتِ حیات کو تابندہ ومتو رکر رہی ہیں حضرت انثرف میاں بر کاتی اسی حقیقت کا برملا اظہا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مینارِقصرِ رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہچڑھ کے دکھلا دو فناوی رضویہ توایک کرامت ہے ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو

بلا شبه اعلی حضرت کی محبت اور آپ سے والہا نہ لگاؤجس دل میں رہاوہ دل بھی فیضان اعلی حضرت سے شق مصطفیٰ صلبی الله علیه و آله و سلم کامدینه بن گیااور بحرِ رضا کی علمی موجوں سے ذہن وفکر کی بالید گی الیی ہو گئی کہ اسکے ذریعہ نا جانے کتنے کثیف دل صاف وشفاف ہوتے نظر آئے۔

مبلغ اسلام، صاحب تصافیف کثیره، مفتر قرآن، فیض ملت، ناثر مسلک اعلی حضرت، حضرت علامه الثاه مفتی فیض احمد اولی علیه و حمد القوی مسلک رضا کوه سبوت بین جنهول نے عقیدة محسبتاً ، عملاً ، قولاً ، فعلاً ، تحریراً ، تصدیفاً ، تقریراً ، برطرح سے فکر رضا کا ثبوت بیش کیا ہے

آپ کی پوری زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف سے تعبیر ہے زمین کے اوپر رہ کر

آپ نے صرف کام ہی کام کیا ہے اس لئے یہ یقین سے کہوں گا کہ اب زمین کے بنچ آرام

ہی آرام ہے ۔ حضرت فیضِ ملت نے اپنی زندگی کے منٹ منٹ کو کام میں لیا اور ضائع

ہونے سے بچایا جبھی تو آج سینکڑوں کی تعداد میں آپی تصنیف و شروحات دنیا میں پھیلی

ہوئی نظر آتی ہیں ۔ حضرت علامہ اساعیل حقی کی تفسیر روح البیان جس کاعربی سے آپ نے

اردوزبان میں شاندار ترجمہ فرمایا الحمد للدرب العلمین جو برابر میرے مطالعہ میں ہے کہنے کو

تو یہ ترجمہ ہے مگر میرے اپنے مطالعہ کے اعتبار سے یہ عین النفسیر ہے، جگہ جگہ اضافہ او کسی

اوراییااضافہ کہ آگر آپ نے حاشیہ میں نمبرلگا کراضافہ اولی نہ لکھا ہوتا تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بیداضافہ اولی ہے بلکہ اسے بھی حضرت حقی کا ہی کلام سمجھا جا تا اور بہت سے مقام پر آپ نے تفصیل کے ساتھ کئی کئی صفحات پر مشتمل بڑے خوبصورت انداز میں مفید اور معلوماتی عنوانات کا اضافہ فرمایا ہے خصوصاً عقائد کی جہاں بات آگئ وہاں پر آپ نے بڑی فتی علمی گفتگو فرمائی ہے جوایک اردوخواں اور ایک اردوداں کے لئے قیتی سرمایا ہے، جہاں آپ نے مفید اور علمی گفتگو کا اضافہ فرمایا ہے وہیں آپ نے بد فد ہوں کا بہترین انداز میں رداور وہ ہیوں دیو بندیوں اور رافضوں کا شاندار تعاقب بھی فرمایا ہے۔ حضرت شخ القرآن کے این ہرتشر کی اضافہ کے بعد رہمی وہم فرما دیا کہ تفصیل جاننے کے لئے میری فلاں کتاب کی طرف رجوع کیا جائے ۔ تفسیر روح البیان کے ترجمہ کے مطالعہ سے یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ نے بہت سار بے ضروری موضوعات جن پرقلم اٹھانا وقت کی ضرورت کو بھی پورا فرمایا ورت کی ضرورت کو بھی پورا فرمایا ورت کی خورمایا۔

اعلی حضرت قُدِّس بِسُرٌ ہُ کے کلا مِ منیر کی تشریح وہی کرسکتا ہے جو غیر معمولی علم وفن کا حامل ہو کیونکہ کلامِ رضا ایک سمند رعلم و معرفت ہے جس میں عشق وعرفان کے موتی بھرے پڑے ہیں گر انہیں وہی غوّ اص نکال سکتا ہے جس کے اندر بصیرت رضا کی روشیٰ جگمگاتی نظر آتی ہو اور جوفکر رضا ہے ہم آ ہنگ ہو۔ اگر ہم الحقائق فی الحدائق کا مطالعہ کریں جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے تو واقعتاً اس شرح کلامِ رضا میں وہ آ بگینے نظر آتے ہیں جو بڑے ہی سلیقہ سے حضرت اُولی علیہ دھم القوی نے سجائے ہیں، جس میں فکر رضا کی جھلکیاں سلیقہ سے حضرت اُولی علیہ دھم میں اللہ علیہ منایاں ہیں تقریبی اللہ علیہ اللہ علیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں قر آئی ظیم کی جن آتیوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں قر آئی ظیم کی جن آتیوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ

#### شرح حدائق بخشش

وآله وسلم کی جن احادیث مبارکه کی ترجمانی فرمائی ہے حضرت اُولی علیه الرحمه نے ان آتیوں اوراحا دیث پرسیر حاصل گفتگوفر مائی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ۔اس موضوع پر اور بھی بہت ساری حدیثوں کوآپ نے اپنی شرح میں اکھٹا فر مادیا جوائمہ کرام اورخطباءِعظام کے لئے ایک عظیم ذخیرہ ہیں اورائمہ کرام کے مہینوں مہینوں کے کام کوحضرت اولیسی نے آسان فرمادیا ہے۔ یوں تو کلام رضا کی شرح کے بہت سے رُخ ہیں جن پرایک ہی شرح کے اندر کام کرنا آسان نہیں مختلف علمائے کرام نے الگ الگ رخ سے کلام رضا کی تشریح فرمائی ہے۔حضرت اولیی علیه الرحمه فےشرح کا رُخ بیا ختیار فرمایا که الگ الگ الفاظ کے معانی پہلے بیان فرمائے ، پھر شعر کا اصل مفہوم بیان فرمایا اور پھراس کے شعر کی تشریح پر ا بناقلم الهايا توبر صنه والا بره هتار مهاور عشق مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كوريا مين غوطه لگاتار ہا۔ بول ہی اعلی حضرت رضی الله تعالی عنه کےوہ کلام جواولیاء کرام کے مناقب میں آپ نے لکھے حضرت فیضِ ملّت نے اس کلام کی الیی تشریح فر مائی ہے کہ جس ولی کی شان میں اعلیٰ حضرت نے منقبت کا سی حضرت فیضِ ملّت نے ان بزرگ کی بوری سوائح حیات ان کی کرامات کو پورے طور پراجا گرفر ما دیا۔الغرض حدا کق بخشش کی بیشرح علماء،طلباءاور عوام اہلسنّت ہرایک کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہت ہی کارآ مداورمفید ہے اوراپینعلم میںاضافہ کاایک بہت بڑاذریعہ ہے۔

ضرورت اس بات کی تھی کہ خوبصورت کلام اور اسکی بہترین تشریح کوخوبصورت اور نمایاں انداز میں شائع کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔الحصد لله رب العلمین خوبصورت اور فتمتی چیزوں کے قدر دانوں میں سے ایک نام "نہیں قدر دانوں میں سے ایک نام "نہیں فیمتی چیزوں کے قدر دانوں میں سے ایک نام "نہین فیمتی کو شیان اُویسیہ" ہے جنہوں نے اس بات کا عزم مصم کر لیا ہے کہ شرح حدائق بخشش کو ایک منفر داور خوبصورت انداز میں چھاپ کر قوم تک پہنچانا ہے اور جب ایک مومن کی نیت

﴿ حضرت علّا مه فق تجّا دحيد تا ورى ﴾ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ السَّهِ السَّلامُ عَلَيْکَ يَا رَسُولَ اللهِ مَحْرَم اراكين! بزم فيضانِ أويسيه پاكتان (رُستُ) محرّم اراكين! بزم فيضانِ أويسيه پاكتان (رُستُ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرك

آپ نے امام اہلسنّت، مجدّ دِدین وملّت، پروائ شمع رسالت، قاطع بدعت، فاتح نجدیت و رافضیت ،سیّدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان حفی قادری رحمة اللّه تعالی علیه کے مجموعه نعت 'حدائق بخشش' پرفیفِ ملت، پر طریقت، مُفسّر اعظم پاکستان حضرت علّا مدمولا نامفتی محمد فیض احمداُ و لیی رضوی محدث بہاولپوری رحمة الله تعالی علیه کی تحریر کرده شرح' الحقائق فی الحدائق' پر مجھ بنده ناچیز کواپی کم علمی و کم عمری کے باوجود تقریظ کلصنے کا حکم فر مایا جومیر بے باعث سعادت ہے۔

سیّدی اعلی حضرت، امام المسنّت امام الکلام تصاور آپ کا کلام امام الکلام ہے۔
آپ رحمة الله تعالی علیه نے اپنے کلام میں قرآن کی تفسیر بیان کی یا پھر کسی حدیث کی شرح
کلام اعلی حضرت کے معنی ومفہوم کو بھی المرخض کے بس کی بات نہیں مگر اس کے باوجود جب
کلام اعلی حضرت پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اپنے تو اپنے غیر بھی جھومنے پر مجبور ہو جاتے
ہیں لیکن ضرورت اس امرکی تھی کہ اعلی حضرت کے کلام کو کم پڑھے عام آدمی کی سمجھ میں بھی
لایا جائے جو کی فیضِ ملت محد ث بہاولیوری رحمة الله تعالی علیه نے "الحقائق فی
الحدائق" کھر یوری کردی۔

الله تعالی اپنے صبیب صلی الله تعالی علیه وآله و سلم کے صدقے مفتی صاحب کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا مزول فرمائے۔ آمین مضبوط ہوتی ہے تو اللہ ربّ العزّت کی تائید اور اسکی رحمت اسے بہت بڑا سہارا دیتی ہے۔

بزم فیضانِ اُویسیہ کی مضبوط اور پختہ نیک نیتی ہی کا یہ ثمرہ ہے کہ شرح حدائق بخشش ،الحقائق
فی الحدائق کی صورت میں آپکے ہاتھوں میں ہے اللہ رب العزت اپنے حبیبِ لبیب صلی الله
تعالی علیه و آله وسلم کے صدقے میں اپنی بارگا و کرم میں اسے قبول فرمائے اور عوام اہلسنت
کواس سے نفع الھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

آمین بجاه سیدالانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین کیازغلامان تاج الشریعه الفقیر محمد شامدرضامصباحی غفر له خطیب وامام (لمی سی جامع مسجد ملاوی (افریقه) خطیب وامام (جب ۱۳۵۵ هر بمطابق ۲۰۱۸ مئی ۲۰۱۸

#### ﴿جماعت رضائے مصطفی شکاگو﴾

جماعت رضائے مصطفیٰ شکا گوکا قیام اسی سال ماہ رئیج النور کے بعد میلا دکی مجالس میں ہوا۔ میں ذاتی طور پرفیضِ ملت کی کتابوں اور بالحضوص'' شرح حدائق بخشش'' سے گی سالوں سے استفادہ کر رہا تھا لیکن اس کی چند ہی جلدیں میرے پاس موجود تھیں ،اکثر میلا دکی مجالس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نعتیہ کلام کی تشریح کا موقع ملتا تو فیضِ ملت کی کتاب سے ہی درس و بیان کی سعادت حاصل ہوتی۔ایک دن ماہنامہ فیضِ عالم میں بی خبر پڑھی کہ آپ کی شرح کی اتنی جلدیں منظر عام پر آپھی ہیں اور اتنی جلدیں باقی ہیں۔دل میں فیضِ رضانے انگر ائی لی اور مجلسِ میلا دہی میں لوگوں کو اس کی اشاعت کی طرف ترغیب دلائی۔الحمد للہ چند ساعتوں میں اچھی خاصی قم جمع ہوگئی۔

چنداحباب نے دل کھول کراس کا رِخیر میں حصد لیا۔ باتی مسجدِ عائشہ اور مدینہ مسجد کے مصلیوں نے اور خاص کر مجراتی بھائیوں نے جواعلی حضرت کے دیوانے ہیں اُنہوں نے بوج دھ کر حصد لیا۔

الله کریم ان تمام چندہ دینے والوں کواپنے کرم خاص سے نواز ہے۔اوران کے مرحومین کی مغفرت فرمائے (آمین)

پھراس سلسلے میں شکا گوئے فلا مان رضا کومبر بنا کر جماعت رضائے مصطفے شکا گوہرائے اشاعتِ کتب کی بنیا در کھی تا کہ وہ علاء اور مشائخ جواعلی حضرت کے مشن پر کام کرتے ہیں اٹکی تصانیف کو بھی منظرِ عام پر لاسکیس ، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ خادم غوث و خواجہ ورضا حضرت مولا نامحس ملّی قادری خطیب وامام مسجد عائشہ شکا گو (امریکہ) ۲۰۱۳/۱۳/۹

## الحقائق في الحدائق

آپ کی ہزم اویسیہ پاکستان (ٹرسٹ) کے لیے بھی دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بزم کوتا قیامت سلامت رکھے اور اسی جوش وجذبہ کی ساتھ مفتی صاحب اور دیگر علماءِ المسنّت کی کتب پر کام کرتے رہیں۔ آمین

دعاءِ استقامت وشهادت کاطالب سجّاد حیدر قادری ایڈیٹر ماہنامہ تن ترجمان کراچی 03457922641

|   |   | بخش |  |  |
|---|---|-----|--|--|
| - |   |     |  |  |
|   | _ | -   |  |  |

| يبلاج وحاضري مدينه طيب 1840 كاماء مدوم يبلاج وحاضري مدينه طيب المحام ال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صال والبرماجدمولانانق على خان رحمة الله تعالى عليه ١٢٩٧ه (ولادت ١٢٣٦ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ولادت٢٣٦١ه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ه پر انتهای دین کار در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شیعتیت اورتفصلتیت کی نیخ کنی از ۱۲۹۷ھ ۱۲۹۷ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| غام مجد ديّت برجلوه افروزي آفتاب مجد ديّت كاطلوع ۱۴۰۱ه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ندو يون كا تارىخى رد، مكه مدينه كے علما كى تصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| منكرختم نبوت كى تكفير پر تصنيفي كارنامه ١٣١٥ هـ ١٨٨٩ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نجد یوں کےخلاف متحدہ محاذ ۱۳۱۸ اور ۱۹۰۱ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| توبینِ رسالت پرامورِ و بابید کی تکفیر ۱۳۲۰ه ۱۹۰۲ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دوسرامج وحاضري مدينه طبيبه ١٩٠٥ه ١٩٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| علمائے عرب وعجم کا آپ کی مجددیت پراتفاق ۱۳۲۷ھ ۱۹۰۸ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہندومسلم اتحاد کے نام پرغیرِ اسلامی طریقہ کار کی شدید اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مروستان اورا فریقه میں آپ اور آپ کے خلفاء کا دوقو می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نظرىيكا پېلانعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اشرف علی کا آخری دعوت ِمناظره سے فرار ۱۳۲۹ه ۱۹۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خلافت کمیٹی کی ہندونواز پالیسی کےخلاف اغتباہ ۱۳۲۹ھ ۱۹۱۱ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ندوستانی ائمہ و ہابید کی تکفیر پر علمائے عرب وعجم کا اتفاق ۱۳۲۴ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وصالِ برادَرِ اوسط مولا ناحسن رضاخان بريلوي ١٩٠٨ه ١٩٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رحمة الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

#### تعارف

## اعلى حضرت فاضل بريلوى قُدِّسَ سِرُّهُ

جس بحرُ العلوم وكنرُ الفنون كِ متعلق فقير بجه لكهنا چا بتا ہے بہلے ان كى زندگى مبارك كا اجمالى خاكر ما مفرد كھئے كه اس شخصيت كے لحات زندگى كيسے بيں اوران قد وى لحات كواس قد سي صفات نے سرور كائنات آقائے مخلوقات صلى الله عليه و آله و سلم كورينِ متين كى خد مات ميں كس طرح صرف فر مايا ہے۔

## حیاتِ رضا کا اِجمالی خاکه

|              |             | <del> </del>                                             |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| س عيسوي      | س ہجری      |                                                          |
| مهاجون ۱۸۵۷. | ٠ اشوال٢٢١ه | ولا دت بإسعادت                                           |
| ۰۲۸۱۶        | ۲۲۱۱۵       | ختم كلام پاك                                             |
| ۲۲۸۱۶        | ۸۱۲۷ه       | پېلا وعظ                                                 |
| ۳۲۸۱ء        | ۵۱۲۸۰       | ربيلي تصنيف                                              |
| ۵۲۸۱۶        | ۱۲۸۲        | وصال ِ جدِ المجدِ مولا نارضاعلى خان رحمة الله تعالى عليه |
| ۹۲۸۱۹        | ۲۸۲اھ       | تحصيل علم سے فراغت                                       |
| ۹۲۸۱۹        | ۲۸۲اھ       | مندافآء پرجلوه افروزی                                    |
| ۲۱۸۵۴        | 1491ھ       | شادی مبارک                                               |
| ۲۱۸۵۴        | ۱۲۹۲ھ       | ولادت خلف اكبر مولانا حامد رضاخان رحمة الله عليه         |
| عک۸اء        | ۱۲۹۳        | بيعتِ مبادَ كه                                           |

قلم کوچوم لیتے۔کاش اس بحرِ ذَخَائر کے ذکورہ بالاحواثی آج مطبوعہ ہوتے تو مخالفین اعلی حضرت قسد سرہ کی حدیث دانی کے متعلق لب کشائی نہ کرتے۔ان بے چاروں کورضوی کشکول سے بخبری نے غلط بیان پرمجور کیا اگر ذکورہ بالاحواثی کتاب دیکھ لیتے تو جیسے وہ اعلی حضرت قدس سرہ کے فتاوی رضویہ جلداول کے مطالعہ سے متاثر ہوکر آپ کوابو حنیفہ ٹانی کہنے پرمجور ہوگئے تو آپ کے تبکی قی المتحدیث (1) کود کھی کر ٹانی امام بخاری کہنا پڑتا فقیر نے ''امام احمد رضا اور علم الحدیث' ایک مقالہ کھا جس کے مرکزی برم رضا لا ہور نے کی ایڈیش مفت شاکع کئے ہیں۔ ہاں وہ صرف مقالہ تھا اگر فقیر کو حالات اجازت دیتے تو مستقل تھنیف پیش کرتا جس سے معلوم ہوتا کہ فاضل بریلوی قدس سرہ کس بلندیا ہی کے حدیث دان شے

علمِ حدیث پر اعلی حضرت علیه الرحمه کے عربی حواشی

| حاشيه اَلتَّرُغِيُبُ وَالتَّرُهِيُبُ | 10 | حاشيه صَحِيتُ الْبُخَارِيُ شريف عربي          | 1 |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------|---|
| حاشيه كَنْزُ الْعُمَّالُ عربي        | 11 | حاشیه صَحِیُح مُسُلِمُ شریف عربی              | 2 |
| حاشيه ألاسُمَاءُ وَالصِّفَاتُ ع      | 12 | حاشيه تِرُمِذِيُ شريف عربي                    | 3 |
| حاشيه اَلْقَولُ الْبَدِيعُ عرب       | 13 | حاشیه نَسَائِیُ شریف عربی                     | 4 |
| حاشيه نَيْلُ الْاَوُطَارُ عربي       | 14 | حاشيه اِبُنِ مَاجَهُ شَرِيُفُ عربي            | 5 |
| حاشيه المَقَاصِدُ الْحَسَنَا         | 15 | حاشيه مُسندِ اِمَامِ اَعُظُمُ عربي            | 6 |
| اللآلي المصنوعة عربي                 | 16 | حاشيه مُسندِ إمَام أحُمَدُ بِنُ حَنْبَلُ عربى | 7 |
| حاشيه مَوُضُوعَاتِ كَبِيرُ عر        | 17 | كتابُ الحِجَج عربي                            | 8 |
| حاشيه سُننِ دَارُمِيُ شريف ع         | 18 | حاشيه كتابُ الْآثَار عربي                     | 9 |

(1) علم حديث كاسمندر مونا -مقصديه كه وسيع علم حديث ركھتے تھے۔

الحقائق في الحدائق

وصال شریف آفتابِ مجددیّت کاغروب (۲۵ صفر ۱۳۳۰ه ۲۵ اتا را تالِلْهِ وَإِنَّالِکَهِ وَاجِعُونَ )

ان لمحاتِ مبارکہ سے بچپن اور تصیلِ علوم اور سفر و حضر کے لواز مات وحوائج ضرور بیروز مرہ اور تدریس ودیگر ضروری اوقات کو منہا کر کے بقایا اوقات کو آپ کی تصنیفات کے اور اق کے ساتھ مواز نہ کیا جائے تو منصف مزاج انسان کہنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ اس انسانی شکل میں نورِ حقانی جلوہ گرتھا فقیر آپ کی ہزاروں تصانیف جواکثر و بیشتر ہزاروں صفحات پر شمتل بیں ،ان کا نقشہ تو نہیں پیش کرسکا البتہ مشتے نمونہ ضرور چند حواشی کی نشاند ہی کرتا ہے اس سے باتی تصانیف مبارکہ کا اندازہ لگانا آسان ہوجائے گا۔

فن تفسیر پر نقشه حواشی بزبان عربی

| حاشيه عِنَايَتُ الْقَاضِي | 4 | حاشيه تفسيرِ بَيُضَاوِي شريف          | 1 |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|
| تَفُسِيُرِ خَازِنُ        | 5 | حاشيه مَعَالِمُ التَّنْزِيُل          | 2 |
| حاشيه دُرِّالُمَنْثُور    | 6 | حاشيه اِتُقَان فِي عُلُومِ الْقُرُآنُ | 3 |

اعلی حضرت قدِّس برمُ ہُ کے شَبجَو فِی النَّفْسِیُو (1) کی تفصیل فقیر نے اجمالاً لکھی تھی وہ ترجمانِ اہلِ سنت کراچی میں شائع ہوئی۔ آپ نے اگر چہ مستقل کوئی تفییر نہیں لکھی ، لیکن آپ کی تصافیفِ مبار کہ سے موادج کیا جائے تو ایک ضخیم تفییر تیار ہوسکتی ہے۔ فقیر نے چند تصافیف سے چند آیات کو مُر بّب کر کے تفسیرِ احمد رضا کے نام سے موسوم کیا ہے اگر کسی صاحب ثروت نے اشاعت کا ذمہ اُٹھایا تو اہلِ علم بہرہ ور ہوکر یقیناً بے ساختہ کہ اُٹھیں گے کہ آج اگر الم فخر الدین رازی رحمة اللہ سے مسلی علید، زندہ ہوتے تو رضوی کیا تو اور ضوی کا میں مانتہ کہ اُٹھیں کے کہ آج اگر الم فخر الدین رازی رحمة اللہ سے مسلی علید، زندہ ہوتے تو رضوی

<sup>(1)</sup> علم تغییر کا درخت ہونا۔مطلب بیکه آپ علم تغییر میں انتہائی ماہر تھے۔

| حاشيه هِدَايَةُ اَخِيُرِيُنُ عربي           | 8  | حاشيه مِينزَانُ الشَّرِيَعَةِ الْكُبُرِي عربي      | 7  |
|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| حاشيه مُعِينُ الْحُكَّامُ عَلَى الْقَضَايَا | 10 | حاشيه كَشُفُ الْغُمَّهُ فِي مَعُرِفَةِ الْآئِمَّهُ | 9  |
| وَالْاَحْكَامُ عربي                         |    | عربی                                               |    |
| حاشيه رَدُّ المُحُتَارُ عربي                | 12 | حاشيه شَرُحِ هِدَايَهُ فَتُحُ الْقَدِيرُ مَعَ      | 11 |
| اول، دوم، سوم                               |    | عِنَايَهُ وَحَلُبِيُ عربي                          |    |
| حاشيه جَوَاهِرُالاَخُلاَطِيُ عربي           | 14 | حاشيه بَدَائِعُ الصَّنَائِعُ عربي                  | 13 |
| حاشيه مَرَاقِي الْفَلاَحُ عربي              | 16 | حاشيه الشذا الفَيَاحُ مِنُ عُلُومٍ اِبُنِ          | 15 |
|                                             |    | الصَّلاَحُ عربي                                    |    |
| حاشيه جَامِعُ الْفُصُولَيْنُ عربي           | 18 | حاشيه مَجْمَعُ الْأَنْهَرُ عربي                    | 17 |
| حاشيه جَامِعُ الرُّمُوزُ عربي               | 20 | حاشيه مسلک شرح متقط عربي                           | 19 |
| حاشيه غُنيَةُ المُستمِلِّي عربي             | 22 | حاشيه تَبْيِيْنُ الْحَقَائِقُ عربي                 | 21 |
| حاشيه فَوَائِدُ كُتُبِ عَدِيدَهُ عربي       | 24 | حاشيه رَسَائِلُ الْأَرْكَانَ عربي                  | 23 |
| حاشيه كِتَابُ الْاَنُوَارُ عربي             | 26 | حاشيه حِلْيَةُ الْمَحَلِّيُ عربي                   | 25 |
| حاشيه رَسَائِلِ شَامِيُ عربي                | 28 | حاشيه بَحُرُ الرَّائِقُ عربي                       | 27 |
| حاشيه فَتُحُ المُعِينُ عربي                 | 30 | حاشيه طَحُطَاوِيُ عَلَى اللَّرِّ الْمُخْتَارُ      | 29 |
|                                             |    | عوبى                                               |    |
| حاشيه اَلْجَوُهَرَةُالنَّيَّرَةُ عربي       | 32 | حاشيه الإعلام بِقَوَاطِع الإسلام عربي              | 31 |

## جلدچهارم مع تکمله

چونکه آپ کی فقامت کا اعتراف خالفین کوبھی ہے اس لئے اس پرمزید تبعرہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں شائقین فقیر کی کتاب ''المدورة البیضا فی فقه احمد رضا ''کا مطالعہ کریں۔

فقير نے نمونه کی چند تصنیفیں اور وہ بھی حواثی عربی اور صرف تفسیر وحدیث وفقه کی

## الحقائق في الحدائق

| حاشيه نَصُبُ الرَّايَةُ عربي         | 22 | حاشیه عربی                                        | 19 |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|
| حاشيه اَلْخَصَائِصُ الْكُبُرِيٰ عربي | 23 | حاشيه طَحَاوِيُ شريف عربي                         | 20 |
| حاشيه جَمْعُ الْوَسائل فِي شَرُحِ    | 24 | حاشيه اَلتَّعَقُّبَاتُ عَلَى الْمَوْضُوعَاتُ عربي | 21 |
| الشَّمَاثِل عربي                     |    |                                                   |    |

#### کتب اسماء الرجال پر حواشی

| حاشيه خلاصه تَهُلِيبُ الْكَمَالُ عربي        | 2 | حاشيه تَقُرِيُبُ عربي               | 1 |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| حاشيه تَهُلِينُ التَّهُلِينُ عربي            | 4 | حاشيه تَذُكِرَةُ الْحُفَّاظُ عربي   | 3 |
| حاشيه ٱلإصَابَهُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَهُ | 6 | حاشيه فَتُحُ الْمُغِيِّثُ           | 5 |
| عربى                                         |   |                                     |   |
| حاشيه مَجْمَعُ بِحَارِ ٱلْأَنُوَارُ عربي     | 8 | حاشيه مِيُزَانُ الْإِعْتِدَالُ عربي | 7 |

#### شروح حدیث پر حواشی

| حاشيه فَتُحُ الْبَارِىُ شَرَحُ صَحِيْحِ         | 2 | حاشيه عُمُلَةُ الْقَارِيُ شَرَحُ صَحِير | 1 |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|
| الْبُخَارِيُ عربي                               |   | الْبُخَارِيُ عربي                       |   |
| حاشية التَّيْسِيُرُ بِشُرُحِ جَامِعِ الصَّغِيرُ | 4 | حاشيه فَيُضُ الْقَدِيرُ شَرَحُ جَامِعِ  | 3 |
| عربی                                            |   | الصَّغِيرُ عربي                         |   |
| حاشيه مِرُقَاةُ الْمَفَاتِيُحُ عربي             | 6 | حاشيه اِرُشَادُ السَّارِيُ عربي         | 5 |
|                                                 |   | حاشيه اَشِعَّةُ اللَّمُعَاتُ عربي       | 7 |

#### فقه و أصول فقه پر حواشی

| حاشيه ألإسُعَافُ فِي اَحُكَامِ الْاَوْقَافُ | 2 | حاشيه فَوَاتِحُ الرَّحُمُوُتُ بشرح       | 1 |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|
| عربی                                        |   | مسلم الثبوت عربي                         |   |
| حاشيه شِفَاءُ السِّقَامُ فِي زِيَارَةِ      | 4 | حاشيه شَرُحُ الْاَشُبَاهِ وَالنَّطَاتِرُ | 3 |
| خَيْرِالْآنَامُ عربي                        |   | لِلْحَمَوِيُ عربي                        |   |
| حاشيه كِتَابُ الخِرَاجُ عربي                | 6 | حاشيه اتِّحَافُ الْاَبُصَارُ عربي        | 5 |

اعلی حضرت مسده کی تصانیف کا مطالعه کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ جب بیر ہبر رواں دواں ہوتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ملکوتی مخلوق (1) ہاتھوں پر اُٹھائے لے جارہے ہوں۔اپنوں کے علاوہ بریگانوں نے بھی مانا کہ امام احمد رضاقام کا بادشاہ ہے۔

## اَلُفَضُلُ مَا شَهِدتُ بِهِ الْاَعْدَاءُ(2)

ناظرین کی طبع نازک کو باور کرانے کے لئے آپ کی ایک بلند پایت تصنیف کا صرف ایک خطبہ حوالة للم کرتا ہوں۔

## بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم نَحمده ونصَلى على رسوله الكريم

الحمد لله هو الفقه الاكبر ÷ والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر والغرر ÷ به الهداية ÷ ومنه البداية ÷ واليه النهاية ÷ بحمده الوقاية ÷ ونقاية الدراية ÷ وعين العناية ÷ وحسن الكفاية ÷ والصّلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام ÷ مالكي وشافعي احمد الكرام ÷ يقول الحسن بالاتوقف ÷ محمد الحَسنُ ابويوسف ÷ فانه الاصل المحيط ÷ الحسن بالاتوقف ÷ محمد الحَسنُ ابويوسف ÷ فانه الاصل المحيط خ لكل فضل بسيط ÷ ووجيز ووسيط ÷ البحر الزخار ÷ والدر المختار ÷ وخزائن الاسرار ÷ وتنوير الابصار ÷ وردالمحتار ÷ على منح الغفار ÷ وفتح القدير ÷ وزاد الفقير ÷ وملتقى الابحر ÷ ومجمع الانهر ÷ وكنز الدقائق ÷ وتبيين الحقائق ÷ والبحر الرائق ÷ منه يستمد كل نهر فائق ÷ فيه المنية ÷ وبه الغنية ÷ ومراقي الفلاح ÷ وامداد الفتاح ÷ وايضاح الاصلاح

(1) فرشتے یا فرشتہ صفت انسان (2) وہ فضل یا ملکہ جس کی گواہی دشنوں نے بھی دی۔

کصی ہیں پھر کمال ہے ہے کہ آپ کے حاشیہ میں بجائے خود کئی مستقل تصانیف کاعلمی مواد ہے اور سے بھی وہ جنہیں مستقل طور پر حاشیہ کا نام دیا گیا ہے ورنہ آپ کے کتب خانے میں ایسی کتاب ہوجو فاضل بریلوی کے مطالعہ میں رہی ہواور آپ نے اس پر تھوڑ ابہت حاشیۃ تحریر نہ فرمایا بغم (جی ہاں) قال الشاعر:

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سکت ہیں جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں واقعی حق ہے۔آپ کے علم فضل کے سامنے کوئی کتاب مشکل ہے نہ کوئی فن دشوار ہے اور نہ عربی کتابت میں رکاوٹ ہے۔ سچ ہے

جس نے روثن کردیئے ہیں علم ودانش کے چراغ پھر زمانے کو وہی احمد رضاً درکار ہے وہ کون سا کمال تھا جس میں نہ تھا کمال بیٹھا ہوا قلوب پہ سکہ رضاً کا ہے

بہرحال سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نا زشِ علم فن قدس سرہ العزیز نے علم لدنی (1)، اعانتِ نبوی و فیضانِ غوشیت کی بدولت کثیرُ التعداد مستقل کتب ورسائل ہزاروں تصنیف فرمائے ہیں اور آپ کے مختلف علوم وفنون کی بکثرت بلند پایدتصانیف دوور تی چار ورتی نہیں بلکہ ہزاروں سینکٹروں اور درجنوں صفحات پر مشتمل ہیں اور نام کے مصنفین کی طرح نہ تو آ دھار کھا تا کہ کام چل جائے اور نہ ہی سرقہ سے اور نہ یہ کہا پنی تصانیف مختلف سے بچھادھراور پچھادھرا سے کے کرایک اور نام لگا کر دیگر علیحدہ تصانیف کا انبار لگا دیا بلکہ

(1) وہلم جوخدا کی طرف سے براہ راست بغیراستاد کے حاصل ہوا ہو۔

\*ونور الايضاح \* وكشف المضمرات \* وحل المشكلات \* والدرر المنتقى + وينابيع المبتغى + وتنوير البصائر + وزواهر الجواهر + البدائع النوادر + المنزه وجوباعن الاشباه والنظائر + مغنى السائلين + ونصاب المساكين ؛ الحاوى القدسى ؛ لكل كمال قدسى وانسى ؛ الكافى الوافي الشافي ÷ المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافى : عُدة النوازل : وانفع الوسائل : السعاف السائل : بعيون المسائل : عمد الاواخر وخلاصة الاوائل : وعلى البه وصحبه : وحزبه : مصابيح الدّجي : ومفاتيح الهدى : لاسيما الشيخين الصاحبين + الأحذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين + والختنين الكريمين + كل منها نور العين + ومجمع البحرين + وعلى مجتهدى ملته + وائمة امته : خصوصا الاركان الاربعة : والانوار اللامعة : وابنه الاكرم : الغوث الاعظم : ذحيرة الاولياء : وتحفة الفقهاء : وجامع الفصولين : فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين ÷ وعلينا معهم ÷ وبهم ولهم ÷ ياارحم الرحمين÷ امين امين÷ والحمدلله رب العلمين.

ينظب مباركه اعلى حضرت قدس سره كفاوى مبارك كجلداول ساليا گيا بجش كانام مبارك (اَلْعَطَايَا النَّبُويَّةُ فِي فَتَاوَى الرَّضَوِيَّه) ہے۔

## شرح حدائق بخشش

رجم :بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ. ہم اس کی حد کرتے اور اس کے کرم والے رسول پر درود بھیجتے ہیں سب خوبیاں خدا کو ہیں یہی سب سے برسی فقہ ودانشمندی ہے اور الله تعالیٰ کے فیض کشادہ کی افز اکشیں کہ نہایت روثن موتی ہیں اُن کے لیے بڑی جامع ہے،اللہ ہی ہے آ غاز ہے اوراس کی طرف انتہا،اس کی حمد سے حفظ ہے اور عقل کی یا کیزگی اور عنایت کی نگاہ اور کفایت کی خوبی ، اور درود وسلام ان پر جوتمام معزز رسولوں کے امام اعظم ہیں، میرے مالک اور میرے شافع احمد کمال کرم والے، حسن بتوقف كهتاب كهسن والع محصلى الله تعالى عليه والهوسلم يوسف عليه الصلاة والسلام کے والد ہیں کیونکہ وہی اصل ہیں جو ہر فضیلت کبیرہ وصغیرہ ومتوسط کو محیط ہیں، نہایت تھلکتے دریا ہیں اور پیئے ہوئے موتی، اور رازوں کے خزانے، اور آ تکھیں روشن كرنے والے، اور جیران كن الله غفار كى عطاؤں كى طرف پلٹانے والے، قادر مطلق كى کشائش ہیں، اورمختاجوں کے توشے، تمام کمالات کے سمندر انہیں میں جاکر ملتے ہیں اور سب خوبیوں کی نہریں انہیں میں جمع ہیں، بار یکیوں کے خزانے ہیں، اور تمام حقائق کے روش بیان،اورخوشماصاف شفاف سمندر که جرفوقیت والی نهرانہیں سے مدد لیتی ہے،انہیں میں آرزو ہے اور انہیں کے سبب باقی سب سے بے نیازی ، اور مراد یانے کے زینے اور تمام ابواب خیر کھولنے والے کی مدد، اور آرائنگی کی روشنی، اور اس روشنی کے لئے نور، اور غیوں کا کھلنا، اور مشکلوں کاحل ہونا، اور پُتا ہُوا موتی، اور مراد کے چشمے، اور دلوں کی روشنیاں، اور نہایت حیکتے جواہر عجب ونا در، وہمثل ونظیر سے ایسے یاک ہیں کہ ان کامثل ممکن نہیں، سائلوں کوغنی فرمانے والے ہیں، اور مسکینوں کی تو گری، ہر کمال ملکوتی وانسانی کے پاک جامع ہیں، تمام مُبِمَّات میں کافی ہیں، جر پور بخشے والے، سب بار یوں سے شفادینے والے مصفی برگزیدہ یا کیزہ کچنے ہوئے ستھرے صاف ،سب تختیوں کی دفت کے

#### متعلق به نبوت

(١) تَجَلِّى الْيَقِينُ بِأَنَّ نَبِيَّنَاسَيِّدُ الْمُرْسَلِينُ (١٣٠٥ هـ/١٨٨٤)

(٢) إِقَامَةُ الْقِيَامَةُ على طَاعِنِ الْقِيَامِ لِنَّبِيِّ تِهَامَةُ (١٢٩٩ ١٢٩٩)

(٣)سَلُطَنَةُ الْمُصْطَفَىٰ فِي مَلَكُونِ كُلِّ الْوَرِيٰ (١٢٩٥هـ/١٨٧٩)

ا ٣٠)نَفُى الْفَيْءُ عَمَّنُ اِسْتِنَارَبِنُورِهِ كُلَّ شَيْءُ (١٣٩٢هـ)

(۵) قَمَرُ التَّمَامُ فِي نَفُي الظِّلِّ عَنُ سَيِّدِ الْاَنَامُ (١٢٩٥هـ/١٨٥٩)

(٢)هُدَى الْحَيْرَانُ فِي نَفِي الْفَيْءِ عَنْ شَمْسِ الْاَكُوان (٢٩٩هـ/١٨٨١ء)

(٤)تَلاَ لُوُ الْاَفُلاكُ بِجَلالِ حدِيثِ لَوُلاكُ (١٣٠٥هـ/١٨٨١ء)

(٨) اَلْقِيَامُ الْمَسْعُودُ بِتَنْقِيدُ لِلْمَقَامِ الْمَحْمُودُ (١٣٠٣هـ/١٨٨١)

(٩) إِجُلاَلُ جِبُرِيْلُ بِجَعُلِهِ خَادِماً لِّلْمَحْبُوبِ الْجَمِيْلُ (١٢٩٨هـ/١٨٨٠)

(١٠) اِسْمَاعُ الْأَرْبَعِيْنُ فِي شَفَاعَةِ سَيِّدِ الْمَحْبُوبِيْنُ (١٣٠٥ ١٨٨٤)

(۱) یقین کا ظہاراس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں (فناوی رضوبیہ شریف جلدہ ۳ صفحہ ۱۹۹۵) (۲) نبی تہام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے قیام تعظیمی پراعتراض کرنے والے پر قیامت قائم کرنا (فناوی رضوبیہ شریف جلد ۲۹ صفحہ ۴۹۵) (۳) تمام مخلوقات میں مصطفی کریم علیہ السلام کی بادشاہت (۴) اس ذات اقدس کے سائے کی نفی جس کے نور سے ہرمخلوق منور ہوئی (فناوی رضوبیہ شریف جلد ۳۰ صفحہ ۲۹۵) (۵) سرورعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سابیہ کی نفی میں کامل چاند (فناوی رضوبیہ شریف جلد ۳۰ صفحہ ۱۵۵) (۲) سرور کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سابیہ کی نفی کے بارے میں جرت زدہ کے لئے راہنمائی (فناوی رضوبیہ شریف جلد ۴۰ سفحہ ۱۵) (۲) سرورکا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سابیہ کی نفی کے بارے میں جرت زدہ کے لئے راہنمائی (فناوی رضوبیہ شریف جلد ۴۰ سفحہ ۱۵) (۷) صفحہ وسلم کا خادم بنا کر جر کیلِ امین علیہ اللہ الم کو عزت دینا (۱) محبوب جیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خادم بنا کر جر کیلِ امین علیہ اللہ کو عزت دینا (۱) محبوب کی شفاعت کے بارے میں چالیس حدیثیں سنانا (فناوی رضوبیہ شریف جلہ ۱ المام کو عزت دینا (۱) محبوب کی مردار کی شفاعت کے بارے میں چالیس حدیثیں سنانا (فناوی رضوبیہ شریف جلہ ۱۵ سفحہ ۱۵)

الحقائق في الحدائق

لئے ساز وسامان ہیں، سائل کونہایت عمدہ منہ مائل مرادیں ملنے کے لئے سب سے زیادہ نفع ہیں، پچھلوں کے تکیہ گاہ اور اگلوں کے خلاصے، اور ان کے آل واصحاب اور از واج وگروہ پر درودو وسلام جوظلمتوں کے چراغ اور ہدایت کی تنجیاں ہیں، خصوصاً اسلام کے دونوں بزرگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں یار کہ شریعت وحقیقت دونوں کناروں کے حاوی ہیں، اور دونوں کرم والے شادیوں کے سبب فرزندی اقدس سے مشرف کدائن میں ہرایک آئکھی روشنی اور دونوں سمندروں کا مجمع ہے، اور ان کے دین کے جہتد ولی امت کے اماموں پر خصوصاً شریعت کے چاروں رکن چیکتے نور، اور ان کے نہایت کریم طبیع فوٹ وی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه پر کہ اولیاء کے لئے ذخیرہ ہیں، اور فقہا کے لئے تخذہ اور حقیقت اور وہ شریعت کہ ہرزینت سے آراستہ ہے دونوں کی فصول کے جامع ، اور ہم سبب بیرائن کے ساتھ ان کے صدقہ میں اُن کے طفیل اے سب مہر با نوں سے بڑھ کرمہر بان سن

#### نمونه تصانيف

اعلی حضرت عظیم البر کة سیدناشاه احمدرضا قسدس سده کی برتصنیف البها می اورعلم لا افغ کی شابد عدل ہے کین بیداسے محسوس ہوتا ہے جو آپ کے تصانیف کے مطالعہ سے سرشار ہواور جو بسر سے سے آپ کا اسم گرامی سن کر غیظ وغضب سے جل جائے تو اس کا کیا علاج لیکن انصاف پیندوں کے سامنے آپ کی چند تصانیف کے چند اساء یہاں لکھے جاتے علاج لیکن انصاف پیندوں کے سامنے آپ کی چند تصانیف کے چند اساء یہاں لکھے جاتے ہیں۔

(٢٠) رَفْعُ الْعُرُوشِ الْحَاوِيَةُ عَنُ اَدَبِ الْاَمِيْرِ مُعَاوِيَةُ

(٢١) أَلَا حَادِيْتُ الرَّاوِيَةُ لِمَدْحِ الْآمِيْرِ الْمُعَاوِيَةُ (١٣٠٣هـ/١٨٨١ء)

#### اولیائے کرام سے متعلق

(٢٢) أَلْإِهُلالُ بِفَيْضِ الْأَوْلِيَاءِ بَعُدَ الْوِصَالُ

(٢٣) أَنْهَارُ الْاَنُوَارُ مِنْ يَمِّ صَلَاةِ الْاَسُرَارُ (١٣٠٥ ١٨٨٤)

(٢٣) أَزْهَارُ الْكَنُوارُ مِنْ صَبَا صَلْوةِ الْكَسُرَارُ (١٣٠٣ ١١٨٨١ء)

(٢٥) طَوَ النُّورُ فِي حُكْمِ السِّرَاجِ عَلَى الْقُبُورُ

(٢٢) مُجِيْرُ مُعَظَّمُ شَرْحُ قَصِيدَهُ إِكْسِيْرِ أَعْظَمُ (١٣٠٢هـ/١٨٨٨ء)

#### اختلافی مسائل سے متعلق

(٢٢) حَيَاتُ الْمَوَاتُ فِي بَيَان سِمَاع الْاَمُوَاتُ (١٣٠٥ ١٨٨١ء)

(٢٨) مُنِيرُ الْعَيْنُ فِي حُكْمِ تَقْبِيلِ الْإِبْهَامَيْنُ (١٣٠١هـ١٨٨٣١ء)

(٢٩)نَسِيمُ الصَّبَا فِي أَنَّ الْآذَانَ يَحُولُ الْوَبَا (١٣٠٢هـ/١٨٨١ء)

(٣٠) ٱلْبَارِقَةُ الشَّارِقَةُ عَلَى مَارِقَةِ الْمُشَارِقَةُ

(۲۰) امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوب سے خالی سلطنت کا زوال (۲۱) امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب یا مدح بین نقل ہونے والی اعادیث (۲۲) وصال کے بعد اولیاء کے فیض کے چاند کا طلوع ہونا (۲۳) صلاۃ کا الاسرار کے پانی سے انوار کی نہریں (فآوی رضویہ تر یف جلد صفحہ ۲۹۵) (۲۳۷) صلوۃ الاسرار کی با وصباسے غنچوں کے بچول (فآوی رضویہ تر یف جلد صفحہ ۱۳۳۳) (۲۵) قبروں پر چراغ جلانے کے حکم میں نور کی شعائیں (بحوالہ حیات اعلی حضرت جلد دوم صفحہ ۱۳۳۳) (۲۷) قصیدہ اکسیراعظم کی شرح میں سب سے بڑی بناہ (بحوالہ حیات اعلی حضرت جلد دوم صفحہ ۱۳۳۳) (۲۷) قصیدہ اکسیراعظم کی شرح میں سب سے بڑی بناہ (بحوالہ حیات اعلی صفحہ ۲۵) (۲۸) بے جان کی زندگی ، مُر دوں کی ساعت کے بیان میں (فآوی رضویہ شریف جلدہ صفحہ ۲۵) (۲۸) انگو شے بُو منے کے سبب آنگھوں کا روثن ہونا (فآوی رضویہ شریف جلدہ صفحہ ۲۵) اذان سے بلاؤں کے طنے میں خوشگوار ہوا (بحوالہ حیات اعلی حضرت جلددہ م) (۲۰)

## الحقائق في الحدائق

(١١)السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ لِآحَادِيُثِ الشَّفَاعَةِ (١٣٠٢هـ/١٨٨١ء)

(١٢) ٱلْبَحْثُ الْفَاحِصُ عَنْ طُرُقِ آحَادِيْثِ الْخَصَائِصُ

#### تفضیلِ شیخین سے متعلق

(١٣) مُنْتَهَى التَّفُصِيُلُ لِمَبْحَثِ التَّفُضِيُلُ

(١٣) مَطُلَعُ الْقَمَرَيُنُ فِي إِبَانَةِ سَبْقَةِ الْعُمَرَيْنُ (١٢٩١هـ/١٨٧ع)

(١٥) اَلزُّكَالُ الْاَنْقَى مِنْ بَحْرِ سَبْقَةِ الْاَتْقَى (١٣٠٠هـ/١٨٨١ء)

(١٢) ٱلْكَلامُ الْبَهِيّ فِي تَشَبُّهِ الصِّدّيٰقِ بِالنَّبِيّ (١٢٩هـ/١٨٥٩)

(١١)وَجُدُ الْمَشُوثَقُ بِجَلُوةِ اَسْمَاءِ الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقُ (١٢٩٥هـ/١٨٥٩)

#### اهل بیت اور صحابه سے متعلق

(١٨) إِحْيَاءُ الْقَلْبِ المَيْتُ بِنَشُرِ مَنَاقِبِ اَهُلِ بَيْتُ

(١٩)ظِلاَلُ السَّحَابَةُ فِي إِجُلاَلِ الصَّحَابَةُ

(۱۱) احادیثِ شفاعت کاسنااور مانا۔ اس رسالہ کانام یوں بھی ملا ہے "مسمع و طاعة لاحادیث اِلشفاعة"
(ماہنامہ معارف ِ رضا جون ۲۰۱۰ صفحہ ۲۹ ناشرادارہ تحقیقاتِ امام احمدرضا) مدنی (۱۲) خصائص مصطفیٰ کی احادیث کی اسناد پر تحقیق بحث (۱۳) مسئلہ تفضیل کی انتہائی تفصیل ۔ شیخین کی فضیلت کی بحث میں انتہائی تفصیل (۱۲) صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کی وضاحت میں سورج و چاندگی روشی (بحوالہ حیات اعلی حضرت جلد دوم صفحہ ۱۱) (۱۵) سب (امتیوں) سے بڑے پر ہیزگار کی سبقت کے دریا سے صاف سقرا میٹھا پانی (فقادی رضویی شریف جلد ۲۸ صفحہ ۲۹) (۱۷) حضرت ابو بر صدی اللہ تعالی عنہ کی تبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و تاموں کے بارے میں روشن کلام (بحوالہ حیات اعلی حضرت جلد دوم صفحہ ۱۰) (۱۷) صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہا کے ناموں کے جلووں میں شوق کا پایا جانا (بحوالہ حیات اعلی حضرت جلد دوم صفحہ ۱۰) (۱۸) اہل ہیت رضی اللہ تعالی عنہما کے ناموں کے جلووں میں شوق کا پایا جانا (بحوالہ حیات اعلی حضرت جلد دوم صفحہ ۱۰) (۱۸) اہل ہیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل بیان کر کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا۔

(19) تعظیم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بیان میں بادلوں کے سائے

#### حدیث سے متعلق

(۳) اَلنُّجُومُ الثَّوَاقِبُ فِی تَخُوِیْجِ اَحَادِیْثِ الْکُوَاکِب (۳۲) نُورُ عَیْنِی فِی اَلْاِنْتِصَادِ لِلْاِمَا مِ الْعَیْنِیُ (۳۳) اَلرَّوُضُ الْبَهِیْجُ فِی آدَابِ التَّخُویِیُجُ اگراس سے قبل اس فن میں کوئی کتاب نہیں ملتی تومصقف کواس (فن) تصنیف کا موجد کہہ سکتے ہیں۔

#### فقہ سے متعلق

(۳۲) عَبُقَرِیٌّ حِسَانُ فِی اِجَابَةِ الْآذَانُ (۱۳۰ ۱۵۸۱ء)
(۳۵) حُسُنُ الْبَرَاعَةُ فِی تَنْقِیدِ حُکْمِ الْجَمَاعَةُ (۱۲۹ ۱۵۸۱ء)
(۳۷) اَزْکی الْاِهُلالُ بِابُطَالِ مَا اَحُدَتَ النَّاسُ فِی اَمْرِ الْهِلالُ
(۳۷) اَلْاَحُلٰی مِنَ اَلشَّکُرُ لِطَلَبَةِ سُکَّرِ رَوْسَرُ (۱۳۰ ۱۵۸۵ء)
رَوْسِرُ الْکَریزوں کی ایک بجارتی کمپنی کا نام ہے جنہوں نے ثابجہا پوریس شکر اور چینی کا کارخانہ جاری کیا ہے وہ جانوروں کی ہڈیاں جلاکراس کے کوئلوں سے شکرو غیرہ صاف کرتے ہیں۔

رُراتے بادل(۳۱)احادیث کواکب کی تخریج میں جیکتے ستارے(۳۲)امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدد میں میری آنکھوں کا نور (۳۳)تخریج کے آداب کے بیان میں چبکتا ہوا نور (۳۳)اذان کے جواب کے تکم کے بارے میں نمایاں خوبیاں (۳۵) جماعت کے تکم کو پر کھنے میں حسنِ مہارت ('تَکَنْفِینْدِ" بحوالہ حیات اعلحضر ت جلد دوم صفحہ ۱۱) مگر چونکہ قناوی رضو بیجہ یہ مقامات پراس رسالہ کا نام اسی طرح مرقوم ہے جبیہا کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے ذکر کیا ہے لہذا اسی لفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے رسالۂ مبارک کے نام کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ (۳۲) (روکہت بال کے بارے میں لوگوں کی ایجاد کردہ خبر (تاراور خط) کو باطل کرنے میں محمدہ بحث) (قناوی رضوبہ شریف جلد اصفحہ ۲۵۹) (۳۷) (شکر رَوْسُر (سے متعلق تکم شرعی) کے طالبوں کے لیے شکر سے زیادہ میٹھا بیان (قناوی رضوبہ شریف جلد مصفحہ ۲۵۷)

شرح حدائق بخشش

(٣٨)اَجَوَ دُالُقِرىٰ لِطَالِبِ الصِّحَّةِ فِى اِجَارَةِ الْقُرىٰ (٣٠اهـ/١٨٨٨ء) (٣٩)اَلنَّيِّرَةُ الْوَضِيَّة شرح الْجَوُهَرَةِ الْمَضِيه مع حاشية اَلطُّرَّةُ الرَّضِيَّة عَلَى النَّيِّرَةِ الْوَضِيَّة

(٣٠) جُمَلٌ مُجِلِّيَهُ فِي اَنَّ الْمَكُرُوهَ تَنْزِيُها لَيْسَ بِمَعْصِيَهُ (٣٠٣ هـ/١٨٨١ء) (٣) الْامِرُبِاحْتِرَامِ الْمَقَابِرُ (١٣٩٨ هـ)

(٣٢) اَلْبَارِقَةُ اللَّمُعَا فِي سُوءِ نُطُقٍ بِكُفُرِ طَوْعَا (٣٠٣ هـ/١٨٨٦) ( ١٨٨٢ م) الْبَارِقَةُ اللَّمُسُفِرَهُ عَنُ اَحْكَامِ الْبِدْعَةِ الْمُكَفَّرَهِ (١٠٣١ هـ/١٨٨٣) )

(۳۸)(دیبات کے ٹھیکہ کی صحت کے طلبگار کے لئے بہترین مہمانی)(فاوی رضویہ شریف جلد ۱۹سخه ۱۵۸) (اس مقام پر فقق مولا ناندیم احمدندیم قادر رنورانی صاحب کلھے ہیں کہ 'المصحمل المعدد ، نصانینِ امام احمد رضاا ور تذکر رہ علاء ہند میں بینام اس طرح ( یعنی لِمَن یَّ عُطلُبُ ) لکھا ہوا ہے جبکہ فاوی رضویہ قدیم وجدید دونوں میں '' لِطالِب'' مرقوم ہے۔اگر ''لِطالبِ''کورست مانے تواس نام کے اعداد'' ۱۲۰۲' بغتے ہیں جبکہ اعلیٰ حضرت کی ولادت کا کااور میں ہوئی اوراگر '' لِمَن یَ عُطلُبُ''کو جی مانا جائے تواس نام کے اعداد'' ۱۳۰۱' عاصل ہوتے ہیں جبکہ فہ کورہ تم میں اس رسالے کاس لِ تصنیف' ۱۳۰۱' فائی اجا ہے تواس نام کے اعداد'' ۱۳۰۱' عاصل ہوتے ہیں جبکہ فہ کورہ ہے فقیر کے خیال میں '' لمین یطالب' ہیں جبکہ فہ کورہ ہے فقیر کے خیال میں '' لمین یطالب' ہیں جبکہ فہ کورہ ہے فقیر کے خیال میں ' لمین یطالب' مول گا ورمعتیٰ ہوا ہو ہو گئی ہے ) ہونا چا ہے، اس سے اعداد'' ۱۳۰۳ ہے'' بھی حاصل ہول گا ورمعتیٰ بھی درست ہواور سے ممکن ہے کہ لمین یطلب بھی درست ہواور اس کا درست سِ معللہ ہیں درست ہواور سے معنی ہے اور می ہوں گا ورمینی مشاہب ہی درست ہواور سے معنی ہے با کہ وراست ہوا کہ میں اللہ فاوی رضویہ ہوگی ہور فہرست رسائل فاوی رضویہ عنی مام اجل مولا ناسید حسین بن صالے جمل اللیل فاطمی سینی امام وخطیب شافیہ میکر مدر حمداللہ ، شرح وحاشیہ از اعلیٰ عالم اجل مولا ناسید حسین بن صالے جمل اللیل فاطمی سینی امام وخطیب شافیہ میکر مدر حمداللہ ، شرح وحاشیہ از اعلیٰ حضرت امام الجسنت مولا ناشاہ احمدرضا خال قادری پر یلوی قدس سرہ العزین (فاوی رضویہ شریف جلد اصفیہ والا (بیان یارسالہ ) (۲۲) الا پر وابی سے کلم کفر کنے والے کے مم میں چکتے بادل (۲۳) کفر یہ بدعات کے والا (بیان یارسالہ ) (۲۲) کالور ہی کا کم کنے والے کے مم میں چکتے ادل (۲۳) کفر یہ بدعات کے بیان میں کہ کر وو تیز کیم میں چکتے بادل (۲۳) کفر یہ بدعات کے والا (بیان یارسالہ ) (۲۳) کالور ہو بھو کین میں کے کیا تو بر بدعات کے والا (بیان یارسالہ ) کالور ہو بیان میں کے کو تر ام کا مکم کور کیا ہو کیا کہ کور کیا کور کے احترام کا محکم دیا والور بیان یارسالہ ) کور کا کور کیا کہ کور کیا کور کیا

(٣٣) إِحُكَامُ الْاَحْكَامُ فِي التَّنَاوُلِ مِنُ يَّدِمِنُ مَّالِهِ حَرَام (٣٥) فَصُلُ الْقَضَاءُ فِي رَسُمِ الْإِفْتَاءُ (٢٩٨ ص/١٨٨٠ء)

## متفرق ابواب سے متعلق

(٣٢) مَقَامِعُ الْحَدِيْدُ عَلَى خَدِّ الْمَنْطِقِ الْجَدِيْدُ (٣٣ اه/١٨٨١) (٣٧) مِقَامِعُ الْحَدِيْدُ (١٨٨١ م) (٣٧) اِعْتِبَارُ الطَّالِبُ بِمَبْحَثِ آبِى طَالِبُ (١٣٩٩ هـ/١٨٨١ء) (٣٨) اَلسَّعُى الْمَشْكُورُ فِى اِبْدَاءِ الْحَقِّ الْمَهُجُورُ (٣٨) مُنْتَهَى الْأَمَالُ فِى الْاَوْفَاقِ وَالْآعُمَالُ (٣٩) مُنْتَهَى الْأَمَالُ فِى الْآوُفَاقِ وَالْآعُمَالُ

احکام ہے متعلق نتیج فیز مقالہ (۲۳) ال حرام کی کمائی سے کھانے کے بارے میں پختہ فیط (۲۵) فتو کی نوکی نوکی کے متعلق آ داب فتو کی (۲۲) الو ہے کے گرز منطق جدید کے رخدار پر (فناوی رضویہ شریف جلد ۲۲ صفحه ۱۰۵) اس نام کارسالہ تلاش کرنے میں ہم کا میاب نہ ہو سکے البتہ "شر کُ الْمُ مَطَالِب فِی مَبْحُثِ آبِی طَسالِب" (۲۶) اس نام کارسالہ تلاث کی وضاحت الله طالب کی بحث میں کا م کارسالہ ملا جوفنا و کی رضویہ شریف جلد ۲۹ صفح ۱۳۳ پر موجود ہے۔ نوٹ: ۱ فحیصل المععدد "میں ملک العلم احضرت علامہ سید محمد ظفر الدین بہاری رسالہ اعلیٰ حضرت مرحمۃ الله تعالیٰ علیہ "مُعْتَبَرُ الطَّالِبُ فِی شُمُونِ آبِی طَالِبُ ۴۲ اس کے غیر مطبوعہ (مبیضہ ) نسخے کے متعلق کسے ہیں : شرح المطالب میں داخل کر دیا گیا ہے۔ خوداعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ "شَر کُ السَّمَ اللّٰ بِی طَالِبُ ۴۲ اس آ یا تھا۔ جواب میں ایک موجز رسالہ چندور ق مَبْحُثِ آبِی طَالِب فی مُسلُوثِ آبِی طَالِب فی کہ سُلُوثِ آبِی طَالِب ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نامی رسالہ چندور ق المُسلَل الله الله الله تعالیٰ علیہ نامی موجود لفظ شرح سے اشارۃ معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے اس رسالہ کو گا اللہ میں موجود لفظ شرح قرار دیا ہے اور اس غیر مطبوعہ نے کو اس میں شامل فر مادیا ہے۔ (۲۸) متر وکرت کو طرت جلد دوم صفحہ ۵۵) (۲۹۰ ہے) البتہ بعض حواثی میں اس رسالہ کانام "المُ اللہ فی الاوف اق

## شرح حدائق بخشش

(٥٠) مَاقَلٌ وَكَفَى مِنُ أَدُعِيَةِ المُصْطَفى صلى الله عليه آله وسلم

یہ چند تصانیف ہم نے تذکرہ علمائے ہندسے لی ہیں جس کے مؤلف مولا نارخان علم مرحوم ہیں۔ مؤلف متذکرہ نے مختلف مکا تب فکر کے اہلی علم افراد کا ذکر کیا ہے۔ اس لحاظ سے بیتذکرہ ایک غیر جانبدارا نہ تالیف کی حیثیت رکھتا ہے۔ تذکرہ نگار نے اعلیٰ حضرت فدس سرہ کے حوالے سے حالات درج کئے ہیں جو تفصیلات اور علمی کام اس وقت تک تذکرہ نگار کو معلوم ہوسکا تھا وہ اس نے توجہ اور فخر کے ساتھ سپر قِلم کیا ہے ور نہ سینکٹر وں تصانیف بعد کی مرتب ہو کیں جن کا مختصر تذکرہ مولا نا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک علیمہ درسالہ میں فرمایا ہے۔

#### دعوتِ فكر

ناظرین غور فرمائیں کہ کیسے پیارے انداز اور محقّقانہ طور پر براعتِ استہلال (1) کاحق اداکیا ہے چونکہ فقا وکی رضو پیشریف کا فقہ شریف سے تعلق ہے اور اس میں مسائل فقہ کا بیان و تحقیق ہے اس لئے آپ نے اس مناسبت سے کتاب کے شروع میں جوعر بی خطبہ تحریر فرمایا ہے وہ علم وادب کا ایک نرالا شاہ کارونا در نمونہ ہے اس خطبہ میں فقہ شریف کی مشہور کتب ، حضراتِ انتمہ اربعہ و دیگر امامانِ فقہ کے اساءِ مبارکہ اور فقہ کی اصطلاحات کو سلسلہ جمدونعت ومنا قب میں جس عمر گی کے ساتھ پر ودیا ہے جس خوبی کے ساتھ نبھایا اور

تعویذات کے بیان میں''لیکن اعلی حضرت رحمة الله تعالی علیہ نے قاوی رضویة شریف کی دوسری جلد میں وہی نام ذکر کیا جیسا که مصنف علیه الرحمة نے درج کیا ہے۔رضوی (۵۰) مصطفیٰ کریم علیه السلام کی مختصر اور جامع دعائیں۔

(1) علم بدلیج کی ایک صفت کا نام ہے جس میں ایسے الفاظ یا جملے شروع میں لاتے ہیں جن سے تمام عبارت کے اصل مضمون کا پیتہ چاتا ہو۔

ذلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوَّتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ(1) ترجمهُ كنزالا يمان: بيالله تعالى كافضل ہے جسے جاہے دے۔

#### تاریخی اسماء

ذیل میں فقیر چند کتب نمونہ کے طور پر درج کرتا ہے جن سے اندازہ لگانا آسان ہوکہ اعلیٰ حضرت ،عظیم البرکت قدس سرہ کی تصانیف مبارکہ موضوع کے مطابق ادبی محاورات کوسامنے رکھ کرتا ریخ میں کس طرح متعین فرماتے ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو

- (1) ٱلإستِمُدَادُ عَلَى اِجْيَالِ ٱلْإِرْتِدَاد (١٣٣٧هـ)
- (2) أَلَامَنُ وَالْعُلَى لِنَاعِتِي الْمُصْطَفَىٰ بِدَافِعِ الْبَلاءُ (١٣١١هـ)
  - (3)اَلدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةُ (١٣٢٣هـ)
- (4) حَيَاتُ الْمَوَاتُ فِي بَيَان سِمَاع الْاَمُوَاتُ (١٣٠٥ هـ ١٨٨١ء)
  - (5) مُنِينُو الْعَيْنُ فِي حُكْمِ تَقْبِيلِ الْإِبْهَامَيْنُ (١٠٣١هـ/١٨٨١ء)
    - (6) جَزَاء اللَّه عدوه بابائه ختم النبوة (١٣١٤)
    - (7) اَلزَّبُدَةُ الزَّكِيَّهُ لِتَحُرِيم سُجُودِ التَّحِيَّهُ (١٣٣٧ه)

(1) القرآن ياره ٢٨ سورة الجمعة آيت ١٩

(1) گروہ مرتدین کے خلاف بارگاہ ایزدی سے مدوطلب کرنا(2) کلمہ دافع البلا کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنے والوں کے لئے بلاؤں سے امن اور انکے مرتبے کی بلندی ہے ( فقاو کی رضویہ شریف جلدہ سصفیہ ۳۵ ایک (3) مگم غیب کے موضوع پر حکام مکہ کی تائید (4) بے جان کی زندگی ، مُر دوں کی ساعت کے بیان میں ( فقاو کی رضویہ شریف جلدہ صفحہ ۲۵ اکر (5) انگو شے پُو منے کے سبب آئی موں کا روش ہونا ( فقاو کی بیان میں ( فقاو کی رضویہ شریف جلدہ صفحہ ۲۵ انگار کرنے پر خدائی جزاء ( فقاو کی رضویہ شریف جلد ۲۵ میں خدا کے خرام ہونے کے بارے میں پاکیزہ مکھن ( فقاو کی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں باکیزہ مکھن ( فقاو کی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں باکیزہ مکھن ( فقاو کی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں باکیزہ مکھن ( فقاو کی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں باکیزہ کو میں سفویہ شریف جلد ۲۲ میں باکیزہ کو میں دورہ بار کے میں باکیزہ کو میں دورہ بار کے میں باکیزہ کو میں دورہ بار کے بارے میں باکیزہ کو میں دورہ بار کے بار کے میں باکیزہ کو میں دورہ بار کے میں باکیزہ کو میاں کو دی میں باکیزہ کو کا کہ بار کے میں باکیزہ کو میں دورہ بار کے میں باکیزہ کو دیں بار کے میں باکیزہ کو دیاں کو دیں بار کے میں باکیزہ کو دیانہ کو دیاں کے دیاں کیاں کو دیاں ک

الحقائق في الحدائق

ف کیا ہے اور فصاحت (1) و بلاغت (2) معانی و مطالب کا دریا جس طرح کوز ہے ہیں بند فرمایا ہے اس پر بے اختیار دادد ہے کو جی چاہتا ہے آپ کی دیگر تصانیف و کممل فقا و کی رضو یہ سے قطع نظر آپ کے اس خطبہ کو ہی بغور پڑھا جائے تو تنہا یہ خطبہ ہی آپ کے امام وعلا مہاور علم کے بادشاہ ہونے کا نہایت واضح ثبوت ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت قد سسرہ المعزیز اس باب میں منفر د ہیں اور آپ کا بینہایت عظیم الشان کمال ہے کہ کم وہیش ایک ہزار تصانیف کے باوجود ہر تصنیف کا نام ایسا پیار انرالا اور دکش رکھا ہے جسے پڑھ کر اہلِ علم واہلِ ذوق عش عش کر اُٹھتے ہیں۔ ہرایک کتاب کا نام حسین وجیل جملوں اور فقروں کی صورت فروق عش عش کر اُٹھتے ہیں۔ ہرایک کتاب کا نام حسین وجیل جملوں اور فقروں کی صورت میں علم وادب میں ڈوبا ہوا، فصاحت و بلاغت میں ڈھلا ہوا اور معانی (3) و بیان (4) کے میزان پروزن کیا ہوا ہے اور جس کتاب میں جس موضوع پر کلام ہے اس کے نام میں مختفر میزان پروزن کیا ہوا ہے اور جس کتاب میں جس موضوع پر کلام ہے اس کے نام میں مختفر میر تاری کے سامنے آجا تا ہے۔

عوام تو عوام کسی چھوٹے موٹے عالم کے لئے بھی صحیح طور پر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام پڑھ کراس کا مطلب جھے لینا کچھ آسان نہیں ہے اور لطف بالائے لطف یہ ہے کہ جملہ تصانیف میں سے ہرایک تصنیف کا تاریخی نام ہے جس سے کتاب کی تصنیف کا زمانہ اور علیحدہ عربی خطبہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا یہ وہ عظیم الثان شاہ کار و بے مثال کارنامہ ہے کہ دنیائے تصنیف میں اس کا کوئی جواب نہیں اور اس باب میں مصنفین کی جماعت میں سے کوئی بھی آپ کا شریک نہیں۔

(1) علم معانی کے مطابق کلام میں ایسے الفاظ لانا جوروز مرہ اور محاور سے خلاف نہ ہوں اور موقع اور محل کے مطابق ہوں۔ (2) کلام کو مقتضائے حال کے مطابق لانا۔ مقام وموقع کے مطابق کلام کر نابلاغت فی الکلام ہے۔ (3) وہ علم جس سے الفاظ کا صحح موقع پر استعال اور معانی کا درست و موزوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (4) ایک علم جس میں تشبیہ، استعارہ ، مجاز اور کنا یہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

محصور جہان دانی وعالی میں ہے کیا شہر رضا کی بیمثالی میں ہے ہر خض کوایک وصف میں ہوتا ہے کمال بندے کوکمال بے کمالی میں ہے ہر خض کوایک وصف میں ہوتا ہے کمال (بشکریسالنامہ معارف رضا کراچی)

#### ایک اهم معروض

فقیراُویی غفرلہ نے ڈرتے جلداول شائع کرنے کے لئے کارکنانِ مکتبہ اُویسیہ کوسپردگی اگر چہاس میں اُغلاطِ لفظی معنوی ہردونوں ہوں گےلیکن امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کے فیض و ہرکت سے بجائے اُغلاط کی نشا ندہی کے عوام وخواصِ اہلِ سنت نے شرح حدائقِ بخشش کو نہ صرف آنکھوں میں جگہ دی بلکہ دل سے ایسا مقام بخشا کہ ہر سودعاؤں وثناؤں کے پھول برسائے گئے اور تھوڑ ہے سے عرصہ میں نہ صرف شرح حدائقِ بخشش کا پہلا ھتہ بلکہ دوسرا اور تیسرا ھتہ بھی ہاتھوں ہاتھوں گیا۔اس سے فقیر کو بہت زیادہ نہ صرف تقویت بلکہ راحت وفرحت نصیب ہوئی کہ دلجمعی سے آگے کے مُجلدات شائع کے اور اُور سے کور کے کہالہ اسے شائع

الحمدللد! اعلی حضرت محدّث بریلوی قد س سرة کے فیض اور روحانی تصر ف سے اس سے کام آگے بڑھتا جارہا ہے چنانچہ جلدِ اوّل کی طباعتِ ثانی تک متعدد جلدیں شائع ہوچکی ہیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔

فقيرمندرجهذيل ترتيب سيشرح حدائق بخشش كودهال رباب

| كيفيت                | جلدانام | مضمون                | نمبرشار |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| مطبوعة جلدباقى جارى  | ۸جلد    | نعتیں ہی نعتیں       | 1       |
| غير مطبوعه زير كتابت | اجلد    | روندادجج امام احدرضا | ۲       |
| غيرمطبوعه            | اجلد    | شرح قصيده نور        | ٣       |

الحقائق في الحدائق

(8) سُبُحَانَ السُّبُّورُ عَنُ عَيْبِ كِذُبٍ مَّقْبُورُ خ (١٣٠٤ )

(9) حُسَامُ الْحَرَمَيْنُ عَلَى مُنْحَرِ الْكُفُرِ وَالْمَيْنُ (١٣٢٣هـ)

(10) تَجَلِّى الْيَقِيْنُ بِأَنَّ نَبِيَّنَاسَيَّدُ الْمُرْسَلِيْنُ (١٣٠٥هـ/١٨٨٤)

(11) مَقَالُ الْعُرَفَاءُ بِإِعْزَازِ شَرَعٍ وَعُلَمَاءُ (١٣٢٧هـ)

#### وصال

اور بیتاریخی اساء نه صرف تصانیف مبارکه میں چلتے تھے بلکہ آپ اہم امورکوتاریخی اساء سے مزین فرماتے یہاں تک کقبل از وفات اپنی تاریخ وفات آیت قر آنی سے یوں کہی:

وَ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِالِْيَةِ مِّنُ فِضَّةٍ وَّ اَكُوَابٍ (1) ١٣٢٠ه

ترجمه کنزالا بمان:اوران پرچاندی کے برتنوں اورکوزوں کا دور ہوگا۔

یہ بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ وصال سے پہلے اپنی موت کی خبر دے دی اور اسے آیت قرآنی سے تاریخی حیثیت سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں فقیرا پنے مضمون کوختم کرتا ہے اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین

الفقیر القامدری ابو الصالح محمک فیض الحمک اُویسی رضوی غفرله بیاولپور ـ پاکستان

(8) كذب جيسے بدترين عيب سے اللہ تعالى كى ذات پاك ومنز ہ ہے ( فتاوى رضوبه شريف جلد ۱۵ اصفحه ۱۳۱۱) (9) كفراور جموٹ كے گلے پر حرمين كى تلوار (10) يقين كا اظہار اس بات كے ساتھ كه ہمارے نبى صلى الله عليه وسلم تمام رسولوں كے سردار بيں ( فتاوى رضوبه شريف جلد ۲۰ سفحه ۱۲۹) (11) علماء اور شريعت كى افضليت پرائل معرفت كا كلام ( فتاوى رضوبه شريف جلد ۲۱ صفحه ۱۲) (1) (المقرآن بياره ۲۹، سورة الله هو، آيت ۱۵)

بحرشیر لانے کے مترادف(1) ضرورہے۔ کیکن الحمدللہ! فقیر کواپنے بزرگوں بالحضوص سیّد نا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی الله تعالیٰ عنه کی نظر عنایت اور امام احمد رضامحد ث بریلوی قسدس سرہ کے بیش باطنی سے امیدہے کہ جس طرح فیوض الرحمٰن شخیم تفسیر جس کے تخیینًا (2) پندرہ ہزار صفحات ضعیف و نحیف (3) جیسے انسان سے شائع کرالی ہے اِن ۲۵ مُجلدات شرح حدائق بخشش کی اشاعت بھی ہوجائے گی۔

اِنُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثُمَّ اِنُ شَاءَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه و آله وسلم را تخین علمائے اہلِ سنت اور عارفین مشارِ اہلِ سنت سے اپیل ہے کہ اس بہت برا ہے اہم اور مشکل کام سے عہدہ برآ ہونے کے لئے دعاؤں سے نہ بھولیں اور جتنی جلدیں شائع ہو چکی ہیں انہیں نگاہِ تلطف (4) سے نوازیں علمی عملی خامیوں سے آگاہی جنشیں، این حافظہ کوشرح کے مطالعہ کی طرف متوجّہ فرمائیں۔

عوامِ اہلِ سقت سے اپیل ہے کہ شرح حدائق بخشش کی جتنی جلدیں شائع ہوتی جارہی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اہل اسلام تک پہنچا ئیں اگر اللہ تعالی نے مالی حیثیت بہتر ہنائی ہے تواس کے نسخ بطورِ ہدایا وتحائف علاء ومشائخ کی خدمت میں پیش کریں۔

فقیر کے دوعزیز الحاج قاری غلام عباس نقشبندی گوجرنوالداورالحاج صوفی مقصود حسین کراچی باوجود مالی حالت کی کمزوری کے یک صدمختلف مجلّدات احباب ومشاکخ وعلاء کی خدمت میں ہدایا و تحاکف پیش کر چکے ہیں اور آ گے بھی ان عزیزوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔اللہ تعالی سے ان عزیزوں کی مُساعی جیلہ (5) کی قبولیت کی دعاہے۔

(1) دودھ کا سمندرلانے کی طرح ہے۔ مقصد میکام انتہائی مشکل ہے۔(2) انداز اُ، قیاسا۔(3) کمزور۔ (4) مہر بانی کی نظر (5) خوبصورت کوششیں الحقائق في الحدائق

| <u></u>             |      |                                     |    |
|---------------------|------|-------------------------------------|----|
| کتابت ہوچکی ہے      | اجلد | شرح تصيده معراجيه                   | ٢  |
| غيرمطبوعه           | اجلد | شرح كلام فارسى احمد رضا             | 8  |
| غيرمطبوعه           | اجلد | شرح رباعيات نعتيه فارسى اردو        | 7  |
| کتابت ہوچکی ہے      | ۲جلد | شرح مثنوی امام احمد رضا بریلوی      | 4  |
| غيرمطبوعه           | ٢جلد | شرح درودوسلام رضا                   | *  |
| غيرمطبوعه           | اجلد | قصائد مخلفه معدمنا قب صحابها جله    | q  |
| نصف کتابت ہو چکی ہے | اجلد | منا قب غوث الوري بقلم امام احمد رضا | 1+ |
| غيرمطبوعه           | اجلد | شرح قادرىيسلىلەبركاتىي              | =  |
| غيرمطبوعه           | اجلد | نثرح قصيده السيراعظم                | 11 |
| غيرمطبوعه           | اجلد | نثرح قصيدهظم معطر                   | 14 |
| غيرمطبوعه           | اجلد | شرح اشعار مختلفه                    | عا |
| غيرمطبوعه           | اجلد | شرح قصيد وغوثيه شريف                | 10 |

اتنی ضخیم مُجلّدات (1) کی اشاعت فقیر کے بس سے باہر ہے۔ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ اور ماہنامہ فیضِ عالم بہاولپور پاکستان نے ان کی اشاعت کی اپیل شائع کی۔ مجانِ رضا میں کوئی مردِمیدان میں آئے کیکن تا حال

وہی رفتارِخوش رنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے لینی ہمارے ہاں با توں کے سمندر تو بہہرہے ہیں عملی حالت کا اُنعِنَقَا (2) نہیں تو

(1) ہڑی کتاب جو کی جلدوں پر مشتمل ہو۔(2) عنقاء کی طرح ۔عنقاء ایک خیالی پر ندہ ہے جو کا کنات میں پایانہیں جاتا ہے۔ یہ جملہ یابات اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی چیز کاوجود پایاجانا ممکن تو ہولیکن پائی نہ جاتی ہو۔

بجَلالِهِ الْمُتَفَرِّدِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الْمُتَوَجِّدِ

تمام تعریفیں اللہ وَحُدُهُ لاشریک کے لئے ہیں جوا بی عظمت و ہزرگی میں بے مثل بے مثال ہے

خَيْر الْأَنَام مُحَمَّدِ عَلَيْكُمْ

وَصَلَا تُهُ دَوَامًا عَلَى

اس کی رحمت کا مله موجودات

محمصلی الله علیه وسلم بر ہمیشہ ہمیشہ نازل ہوتی رہے

وَالْالِ وَالْأَصْحَابِ هُمُ

سختی ودشواری میں آپ کے آل واصحاب ہماری جائے پناہ ہیں

فَالِي الْعَظِيمُ تَوسُلِي بِكِتَابِهِ وَبِأَحْمِدِ

ميں سخت د شوار يوں ميں محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

اورقرآن كوبارگا دايز دي مين وسيله بناتا هون

امابعد! فقيراً ويى غفرله نجب بوش سنجالاتوامام احدرضا قدس سره كا تعارف دیوان 'حدائل بخشش' کے نام سے ہواجوں جون زندگی کی منزلیس طے ہوتی رہیں امام احدرضا فسدس سره سے عقیرت میں اضافہ ہوتار ہا۔ خوش مسی سے بؤسیلہ عزالی زمال علامه سيداحد سعيدشاه صاحب كأظمى رحمة الله تعالى عليه مُحدّ شِ اعظم ما كتان علامه محدسردار احمدصاحب رحمة الله تعالىٰ عليه كم بال دورة حديث يرصف كاشرف فعيب بواريك میری خوش نصیبی کی معراج ثابت ہوئی کہ جامعہ رضوبیہ میں ہی نصنیفی سلسلہ کا آغاز ہوا۔ دورانِ تصانف ایک دن خیال آیا که "حدائق بخشش" کی شرح بھی لکھ ڈالوں اس میں عشق رسول صلى الله عليه وآله وسلم كاسمندرموجزن محمكن موقيركواس سايك بوندنسيب ہوجائے۔اس کا آغازتو کردیالیکن 'قلمے دارم ولیے درم ''قلم کابندنہ وٹ سکالیکن الحقائق في الحدائق

#### آخری گزارش

امام احدرضا محدث بربلوى قددس سده اين بچاس علوم وفنون بلكداس سي بهى براه كراس حدائق بخشش میں دریا درکوزہ میں بند کرنے کے مترادف کا کام کردکھایا ہے اگراہے مبالغہ مستجھیں تو تجربہ کرلیں۔فقیرنے اس کے ساحل پر کھڑے کھڑے ایک چلولیا اس کی شرح تجفی سمندر۔

## حمد وصلوة ازامام احمد رضا خان قدس سره

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْكُون وَالْبَشَرُ حَمَٰدًا يَدُومُ دَوَامًا غَيْرَ مُنْحَصَرُ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جوسارے جہانوں اور انسانوں کا پالنے والا ہے اوراس کی حمد ہمیشہ لا تعداد غیر محدود ہوتی رہے گ وَأَفْضَلُ الصَّلْوَاتِ الزَّاكِيَاتِ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مُنْجِي النَّاسِ مِنُ سَقَرُ سب سے عمدہ رحت خدا کی یا کیز گی سے پُران پر جو خشکی میں سب سے بہتر اورلوگوں کوجہنم ہے آزادی دلانے والے والے ہیں بكَ الْعِيَاذُ اللهي إنْ شَاءَ حُكُمًا سِوَاكَ يَا رَبَّنَا يَامُنُولَ النَّذَرُ اسالله تير يسواكسى كالحكم نبيس چاتا ميس تيرى پناه جا بهنا بول اور مجھے اس مقام پر پہنچا جس کا تونے وعدہ فر مایا ہے \*\*\*

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ السَّلامُ على سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ فعت ١ فعت ١

## (۱) واه كيابُو دوكرم بيشه بطحاتيرا

آ غاز بخير: امام احمد رضاخان رضى الله تعالى عنه كوديوان مبارك كا آغاز حبيب كبريا صلى الله عليه وسلم كجودوكرم كوصف سي شروع مور بالم غورسد و يكهاجات تويي وصف جامع جميع الاوصاف باس ليع عض كى واه كياجود وكرم الخ

حل المفات: \_(واه) كلمه تحسين، كيابات هے، كيا كہنا ـ يہاں ان تينوں ميں كوئى ايك مراد ہے ـ يہ تعب اور تحقير (1) وطنز كاكلمه ہے اور يہاں تعب (برائے اظہارِ شان) مطلوب ہے ـ "نشئ" فارى لفظ شاه كامخفف (2) ہے بادشاه ، فر مانروا يه مضاف (3) ہے اور بطحا كا لفظ مضاف اليه (4) ہے لفظ شاه كی مزيد تحقيق وتفصيل فقير كی كتاب "فيض يز داں شرح گلتاں" ميں ديكھئے بطحا، بالفتح وحاء مهملہ وادئ مكم معظمہ از بطحا مكم معظمہ مراد باشد (5) ـ يہاں يہى مراد ہاس لئے كہ آ ہے ہى ديارِ عرب كے مركز كے قيق بادشاہ بيں اور اصل لفت يہاں يہى مراد ہاس لئے كہ آ ہے ہى ديارِ عرب كے مركز كے قيق بادشاہ بيں اور اصل لفت كشادہ زمين كه گذرگاہ آ بسيل باشد \_ سگريزہ بابسيار باشد (6) (غياث)" جہاں پانى كا گزر موگا وہاں بہت پھر مو نگے"

(1) حقیر سمجھنا(2) وہ لفظ جس میں سے کوئی حرف کم کیا گیا ہو۔ (3) علم نحو میں وہ اسم جس کو دوسر سے بعنی بعدوالے اسم سے نبیت حاصل ہو۔ (4) علم نحو میں وہ اسم جو پہلے اسم کی طرف منسوب ہو۔ (5) بطحا حاجو بغیر مکتہ والا ہے اس کے زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے مکر مدکی ایک وادی۔ (6) بطحا کا لغوی معنی ہے: کشادہ زمین کہ جہاں سے سلاب کا یانی گذر تا ہو، جس میں سنگریز سے زیادہ ہوں۔

## الحقائق في الحدائق

ہمت نہ ہاری اس پر لکھتا ہی رہابا لآخر پانچ ضخیم نجلدات معرض تحریر (1) میں آئے اور شرح میں صرف ایک پہلوسا منے رکھا لینی امام احمد رضاخان رضی اللہ تعالیٰ عند کا کلام قرآن وصدیث اور اسلاف کے عقائد کا ترجمان ہے اگر اس کے ہر پہلو پر گفتگو ہوتو اس کے کی ضخیم مجلدات تیار ہوں لیکن چونکہ مجھے صرف اور صرف مسلک حق اہل سنت کا تحقظ مرتنظر ہے اس کے مام احمد رضا قسد سرہ کے اشعار کی شرح قرآن وصدیث اور عبارات اسلاف سے عرض کروں گا۔ چونکہ عجم جسم (2) ہوں علاء کرام سے اپیل ہے کہ خطاؤں سے درگر رفر ماکر اصلاح فرمائیں۔

(1) تحريري صورت ميں (2) غير عربي يعني عجمي ہوں

بُو دآپ میں محصور ہو گیا وہ دوسروں میں کہاں۔جبیبا کہاس کی چندمثالیں آگے چل کرعرض کروں گاانشاءاللہ تعالیٰ۔

جود وكرم مين فرق:علاء كرام فرماتين

ٱلْجُودُ مَا كَانَ بِغَيْرٍ سُوَّالٍ وَالْكَرَمُ بِسُوَّالٍ. (1)

بو دب مائل دینے کو کہتے ہیں اور کرم مائکنے پرعطا کرنے کو کہتے ہیں۔

حضور نبى پاك صلى الله عليه وآله وسلم مين جردونون صفتين بدرجهُ أَتَدَمُ وَ أَكُمَلُ (2) تفين جبيها كرآيكا -إنشاءَ اللهُ تَعَالىٰ

قرآن وحديث: يشعرآيت قرآني

وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ ٥ (3) ترجمهُ كنزالا يمان: اورمنگا كونه جمرُ كو

حديث شريف مل ہے: عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهُدِ بِجِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام يُدَارِسُهُ كَانَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنُ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (4)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے حضرت جبرائیل علیه السلام سے ملاقات کے بعد (جونبی صلی الله علیه وسلم سے دور کرنے کے لئے آتے تھے) نبی صلی الله علیه وسلم سے دور کرنے کے لئے آتے تھے) نبی صلی الله علیه وسلم سخاوت میں تیز آند ھی سے بھی زیادہ ہوجاتے تھے۔ غرضیکہ ہرمنگامنہ مانگی مراد یا تاکوئی بھی آپ کے دراقدس سے محروم نہ جاتا۔

(1) نزهة المجالس ومنتخب النفائس ، باب الكرم والفتوة ورد السلام، الصفحة ٢٣٨، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع القاهرة (2) سب تزياده كامل اورسب زياده كمل (3) القرآن پاره المكتب الثقافي للنشر والتوزيع القاهرة (2) سب عنبل، حديث السيدة عائشة رضى الله عنها، حديث السيدة عائشة رضى الله عنها، حديث ٢٥٧٢ ، ١٨ ما المجزء العاشر، الصفحة ٢٥/١٠ ، ١١ دار الكتب العلمية بيروت

شرح: ابل ادب و محققین شعراء کہتے ہیں کہ زبان بیان کی نداءت، فصاحت وبلاغت وروز مرت ہ کی صفائی اور اثر آفرینی (1) کے اعتبار سے بینعت بلند پاپیہ ہے۔

فائده: محققین شعراء کرام کومعلوم ہوکہ اس نعت شریف میں امام احمد رضافیدس سره نے اس کثرت سے محاورات (2) واستعارات (3) استعال فرمائے ہیں کہ ان سب کو جمع کیا جائے توایک بہت بردادفتر تیار ہوسکتا ہے ماہرینِ فن کودعوتِ فکر ہے۔

خلاصة شعو: حضورتی پاک صلی الله علیه وسلم کے اس وصفِ مبارک کاذکر ہے کہ آپ کے جودوسخا کا بی عالم ہے کہ بن مانگے بھکار یوں کوخود بخودل رہا ہے اُنہیں سوال کرنے کی ضرورت بی نہیں یعنی اے حبیب کبریاصلی الله علیه وسلم آپ کے جودوعطا کا کیا کہنا آپ اپنے سائل کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ خود اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا اور کتنا ملا ہے اور اسے محسوس تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ملا اور کس طرح ملا ۔ اُن عطا وُں کی طرف اشارہ ہے جو صحابہ کرام کو غیر محسوس وغیر مبصر (4) وغیرہ مشاہدات نصیب ہوئے اور وہ عطیات بھی کسی خاص فحت سے نہیں بلکہ ہرطرح کی فعمتیں وعطا کیں بخشیں۔

نہیں سنتا ہی نہیں مائلنے والا تیرا

شرح: - پہلالفظ نہیں ''لا' کا ترجمہ ہے، دوسرا (نہیں) فعلِ مضارع (5) کی فقی کا ہے اور لفظ ''بی 'اردو میں حصر (6) کا فائدہ دے رہا ہے، اس سے حضور صلی الله علیه وسلم کے جودوسخا کے کمال کا وہ بیان ہے کہ اس کی مثال مخلوق میں محال اور ناممکن ہے کیونکہ جو وصفِ

(1) انتھے اثرات مرتب کرنے (2) محاورات عربی جمع ہے محاورہ کی۔جس کا معنی ہے وہ کلمہ یا کلام جے اہلی زبان نے کسی خاص مفہوم کیلئے مخصوص کرلیا ہو۔ (3) استعارات عربی جمع ہے استعارہ کی،جس کا معنی ہے ادھار لینا۔(4) جس کومسوں نہ کیا جاسکتا ہو۔اورجس کودیکھا نہ جاسکتا ہو۔(5) عربی گرامر میں وہ فعل جس میں حال اور استقبال دوزمانے یائے جاتے ہیں۔(6) محدود

خلاصه : -جودِ هِ عَقِی به به که بغیر غُرض وعوض کے ہواور بیصفت می سجان کی ہے کہ جس نے بغیر کسی غُرض وعوض کے تمام ظاہری وباطنی تعتیں اور تمام هی کمالات خلائی پرافاضہ کئے ہیں،اللہ تعالی کے بعیں،اللہ تعلیہ کئے ہیں،اللہ تعالی کے بعد اَجُو فہ اُلاَجُو فِی اُن (1) اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیه وآلہ وسلم ہیں کیونکہ آپ اللہ تعالی کے مَظَهِ وِ اَتَمُ (2) ہیں اسی لئے آپ سے بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا اس کے مقابل آپ نے لا 'دنہیں' نہیں فرمایا یعنی آپ کسی کے سوال کورونہیں فرمایا یعنی آپ کسی کے سوال کورونہیں فرماتے ۔اگر موجود ہوتا تو عطا فرماتے اور اگر پاس نہ ہوتا تو قرض لے کر دیتے یا وعدہ فرمالیتے۔

جود و کرم واقعات کی روشنی میں: ایک دفعایک مائل آپ کی خدمت شریف میں آیا، آپ صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں گر یہ کہ تو مجھ پر قرض کرلے جب ہمارے پاس آ جائے گا ہم اسے اوا کرویں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم! خدان آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں وی جو آپ کی قدرت میں نہیں ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کی بیات حضور صلی الله علیه و آله و سلم کو پندند آئی۔ انصار میں آیک شخص بولایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم! عطا جیجے اور عرش کے مالک سے تقلیل (3) کا خوف نہ کیجئے یہ سن کر آپ صلی الله علیه و آله و سلم نے بستم فر مایا اور آپ کے روئے مبارک پر تازگی پائی گئی فر مایا اس کا امرکیا گیا ہے۔ (4)

(1) تمام خاوت كرنے والوں سے بڑھ كر خاوت كرنے والے(2) يعنى وه ذات بيں جس كا وجود ضرا تعالى كے وجود كا پية ديتا ہے (3) كم بونے (4) عَنْ عُمَر بُنِ الْحَطَّابِ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ أَنْ يُعْطِيهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ عُمَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ قَدْ أَعُطَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَادِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ عُمَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَادِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لاَ تَعْفُر عَلَيْهِ ، فَكُرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرْفَ فِي وَجُهِهِ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرْفَ فِي وَجُهِهِ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرْفَ فِي وَجُهِهِ

شرح حدائق بخشش

حضرت عباس رضى الله تعالى عنه:حفرت انس رض الله تعالى عنه فرمایا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت مين بحرين سے مال آيا فرمايا اسے مسجديس يجميلا دوررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت يس اس سي زياده مال بهى نہیں آیا تھا۔رسول اللہ صلی الله علیه واله وسلم نماز کے لئے تشریف لے گئے اوراُس کی طرف توجہ فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اُس کے پاس بیٹھ گئے اور جس کو دیکھتے أسعطا فرمادية استغ ميس حضرت عباس رضى الله تعالى عنه حاضر موت اورعرض كيا بارسول الله!صلى الله عليه وآله وسلم مجهج بحى ويجيئ اس لئے كميس في اپنا بھى اور عقيل كا بھی فدید (جنگ بدر کے موقع یر) دیا ہے۔رسول اللهصلی الله علیه وآله وسلم فرمایا آپ خود لے لیں۔انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کپڑے میں لے لیا پھراسے اُٹھانے لگے تو أشحانه سكة توعرض كيابارسول الله!صلى الله عليه وآله وسلم تسى كوتكم ديس بيراً شادب فرمايا نہیں عرض کیا آپ ہی اُٹھا دیں ،فرمایانہیں ،تواس میں سے پچھ گرایا پھراُٹھانے لگے تو نہ أشاسك\_ پهرعرض كيايارسول الله!صلى الله عليه وآله وسلم كسى كوتكم دين أشهاد فرمايانهين عرض کیا تو آپ ہی اُٹھا دیں فرمایا نہیں پھر کچھ نکال دیا پھراس کے بعد اُٹھایا اور اپنے كاند هے يرركها اورتشريف لے گئے جب تك وہ نظر آتے رہے رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ان كى حرص يرتجب كرتے موئے و كيھتے رہے رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم

الْبِشُورَ لِقَوْلِ الْأَنْصَادِى ، ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِوتُ. (الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عنه عليه وسلم الغنوسلم الغنوص الله عنه المبينة وسلم الغنوس الله عنه فرمات بين كمايك وي من المبينة وسلم عليه وسلم من عاض موركي عنه الله عليه وسلم في المبينة وي الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والله وسلم (ايك بار) آپ الكود علي بين اوراك والله عليه والله وسلم (ايك بار) آپ الكود علي بين اوراك والله تعالى في الله عليه والله وسلم (ايك بار) آپ الكود عليه بين اوراك والله عنه كى بات پندن الله عليه والله وسلم وضرت فاروق الله عنه كى بات پندن في الله عليه والله وسلم آپ فرج فراكين الدور من والله عنه كى بات پندنه الله عليه والله والله وسلم آپ فرج فراكين الدور من والله عنه كى بات پندنه الله عليه والله وال

غنائم هنین کی تفصیل : اس میں آپ کی تفصیل نیاس صفارج تھی آپ نے اعراب میں بہت سول کو سوسواونٹ عطافر مائے مگر اس دن آپ کی سخاوت زیادہ تر مُولَّل فَهُ الْقُلُون کے لئے تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص (صفوان بن امیہ) نے بکریوں کا سوال کیا جن سے دو پہاڑوں کا درمیانی جنگل پُر تھا آپ نے وہ سب اس کو دے دیں ، اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا اے میری قوم! تم اسلام لاؤ ، اللہ کی شم محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) ایس سخاوت کرتے ہیں کہ فقر سے بھی نہیں ڈرتے۔(1)

حضرت صفوان رضی الله تعالیٰ عنه : حضرت سعید بن مسیّب رضی الله تعالیٰ عنه الله علیه رضی الله علیه رضی الله علیه وایت کرتے ہیں کہ صفوان بن امید نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه والله وسلم حنین کے دن مجھے مال عطافر مانے گے حالانکہ آپ میری نظر میں مجوب ترین خُلُق شے پس آپ مجھے عطافر ماتے رہے یہاں تک کہ میری نظر میں محبوب ترین خُلُق

الحقائق في الحدائق

وہاں سے اُس وقت کھڑے ہوئے جب ایک درہم بھی اُس میں سے پچھ بھی باتی ندر ہا۔ (1)

اس سے حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بر مال کے حرص کا طعنه غلط ہے اس کی ایک وج تھی تفصیل فقیر کی کتاب و خرص کا برائی ملاحظہ ہو۔ اُولی غفرلہ

ابن ابی شیبه میں بروایت جمید بن ہلال بطریق ارسال (2) مروی ہے کہ وہ مال ایک لا کھ درہم تھا اور اسے علاء بن الحضر می نے بحرین کے خراج میں بھیجا تھا اور یہ پہلا مال تھا جورسول اللہ صلى الله علیه وآله وسلم کے پاس لایا گیا۔ (3)

کریں(اس پر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایاا ورانصاری کی اس بات ہے آپ صلبی الله علیه و آله و مسلم کے چیرۂ اقدس پر خوشی کے آٹارنمایاں ہوگئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا مجھے ای کا حکم دیا گیا ہے۔ (1) عَنُ أَنَس قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنُ الْبَحُورَيْنِ فَقَالَ انْشُؤُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَال أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخِرَ جَرِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى الصلاة ولم يلتفت اليه فلما قضي الصلاة جاء فجلس اليه فسما كان يرى أحدا الا اعطاه إذُ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فِإنِّي فَادَيْتُ نَفُسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فقَالَ له رسول الله خُذُ فَحَثا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمُ يَسْتَطِعُ فَقَالَ يا رسول الله أُؤْمُرُ بَعْضَهُمُ يَرُفَعُهُ إِلَىَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَـلَـيَّ قَـالَ لَا فَـنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فقال يارسول الله اوْمُرُ بَعْضَهُمُ يَرُفَعُهُ عَلَىَّ قَالَ لا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فألقاه عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتُبعُهُ بَصَرَهُ حتى خفى علينا عجباً مِنُ حِرُصِهِ فَمَا قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرُهَمٌ (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب القسمة وتعليق القنوفي المسجد، رقم الحديث، الصفحة ١١ مدار ابن كثير دمشق بيروت)(2)م ّل سندے(3)حَدَّثَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ الْمِسُورِ بُن مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمُرَو بُنَ عَوْفٍ الْأَنْصَارِىَّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِيَنِي عَامِر بُن لُؤَىِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَوَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجزُيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهُلَ الْبَحُويُنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَضُرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيُدَةَ بِمَالٍ مِنُ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنصَارُ بقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتُ صَلَاةَ الصُّبُح مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ صَلَّى بهمُ الْفَجُو انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُــمُ وَقَالَ أَظُنُّكُمُ قَدُ سَمِعْتُمُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدُ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُوُّكُمُ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقُرَ أَخُشَى عَلَيْكُمُ وَلَكِنُ أَحَشَى عَلَيْكُمُ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ اللُّنْيَا كمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمُ كَمَا أَهْلَكُتُهُمُ. (صحيح البخارى، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، رقم الحديث٤٨ ٣١، الصفحة٩ ككو ٠ ٨٨، دارابن كثير دمشق

ہوگئے۔(1)

بادیه نشین: حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه نخبردی که وه رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ساتھ چل رہے تھے اور حضور کے ساتھ اور اوگ بھی تھے دُنین سے واپسی کے علیه و سلم کے ساتھ اور حضور کے ساتھ اور اوگ بھی تھے دُنین سے واپسی کے

لَيُعُطِى عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقُر .(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا و كثرة عطائه، رقم الحديث ١٥ ٩٥، الصفحة ١٥١ ا ،دار الفكر بيروت) حضرت السرض الله تعالى عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنی بھریاں مانگیں جو پہاڑوں کے درمیانی نالہ کو مجردیں چنانچہ آپ نے اس کو ا تنى بحريان ديدين، اس كے بعدوہ شخص اپنى قوم ميں آيا اور كہااے ميرى قوم كے لوگو! اسلام قبول كرلوالله كي تتم مجر (صلى الله عليه و سلم) اتنادية بين كفقروافلاس يجي نبين دُرت \_ (1) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَوَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَن ابُن المُبَارَكِ، عَنُ يُونُسَ بُن يَزِيدَ، عَنُ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنُ صَفُوَانَ بُن أُمِّيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَصُ الخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي، حَتَّى إِنَّهُ لَأَحِبُ الخَلْقِ إِلَىَّ حَلَّثِين الحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ فِي الْمُذَاكَرَةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ حَدِيثُ صَفُوانَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَغَيْرُهُ ، عَن الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ المُسَيِّب، أَنَّ صَفُوانَ بُنَ أُمَّيَّةَ قَال أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ أَصَحُّ وَأَشُبَهُ إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بُنُ المُسَيِّبِ أَنَّ صَفُوانَ، وَقَدُ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي إعْطَاءِ المُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، فَرَأًى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لَا يُعْطَوُا، وَقَالُواإِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلُّفُهُمْ عَلَى الإِسْلَام حَتَّى أَسُلَمُوا، وَلَهُ يَرَوُا أَنْ يُعُطُوا اليَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى مِثْل هَذَا المَعُنَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفُيَانَ التَّوْرِيِّ، وَأَهُل الْكُوفَةِ، وَغَيْرِهمُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وقَالَ بَعْضُهُمُ مَنْ كَانَ اليَوْمَ عَلَى مِثْل حَال هَؤُلاءِ وَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يَتَـأَلَّـفَهُمُ عَلَى الإِسْلَام، فَأَعْطَاهُمُ جَازَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .(سنن الترمذي، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ماجاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم، رقم الحديث ٢٢٢، الصفحة ١٢٨ و ٢٨ ، مكتبة المعارف الرياض) حسن بن على خلال، يجلى بن آدم، ابن مبارك، يونس، زهري، معيد بن ميتب جعفوان بن اميفرماتي بين كدرسول الله حسلسي الله عليه و آله و سے نے خوروہ نین کے دن مال عطافر ما یا حالانکہ اس وقت آپ میرےز دیکے مخلوق میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھے آپ مجھے مسلسل دیتے رہے یہاں تک آپ میر بے نزدیک مخلوق میں ہے مجوب ترین ہو گئے۔امام ترمذی فرماتے ہیں حسن بن علی نے مجھ سے بیہ حدیث یااس کے مشابہ حدیث بیان فرمائی۔اس باب میں حضرت ابوسعیدر ضبی الله تعالی عنه سے بھی روایت منقول ہے۔امام تر مذی فرماتے ہیں حدیث صفوان وغیرہ نے بواسط زہری سعید بن میں بارضی الله تعالی عنه سے بیان کی کھ صفوان بن امید نے فرمایا (آخر تک) پیرحد بیث اصح اوراشبہ ہے کہ سعید بن میٹب بلاواسط صفوان بن امیہ سے راوی ہیں مُسؤِّلِہ فیسن قلوب کوز کو ق دینے میں علماء کا اختلاف ہے۔اکثر علاءفرماتے ہیں نہ دی جائے وہ فرماتے ہیں بیوہ لوگ تھے جن کے دلوں کوعہدرسالت میں اسلام کے لئے نرم کیا جار ہاتھا پیہاں تک وہ اسلام لےآئے لیکن آج اس مقصد کے لئے ان کو ( ز کو ۃ وغیرہ ) نہ دی جائے ۔سفیان ثوری ،اہل کوفہ وغیر ہم کا یہی قول ہے۔امام احمداوراتحق بھی یہی کہتے ہیں بعض علاء کا خیال رہے کہ جولوگ آج بھی اس حالت پر ہیں اورمسلمانوں کےامام کی رائے ان کوز کو ۃ دینے کے حق میں ہے تو دینا جائز ہے امام شافعی کا یہی قول ہے۔

شرح حدائق بخشش

موقع پر کددیہاتی حضور سے لیٹ گئے وہ حضور سے ما نگنے گئے یہاں تک کہ حضور کوایک درخت کی طرف دھیں دیا اور حضور کی جا در لے لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیه وسلم کھڑے ہوگئے اور فرمایا: مجھے میری جا دردواگران درختوں کے برابر میرے پاس اونٹ ہوتے تو بھی میں تقسیم کردیتا پھرتم لوگ مجھے نہ بخیل پاؤ گے نہ خلاف واقعہ بات کرنے والا اور نہ بردل۔(1)

کوچ احد: حضرت ابوذر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا میں پھر یکی زمین میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور ہمارے سامنے اُحد پہاڑتھا تو آپ نے فرمایا اے ابوذر! میں عرض گزار ہوایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میں حاضر ہوں فرمایا کہ مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں کہ میرے پاس کو واحد کے برابر سونا ہواور تین رات میرے پاس رہے اور اُس میں سے ایک دینار بھی بچا رہے البتہ جو قرض ادا کرنے کے لئے رکھ چھوڑوں (2)

گھر كاسونا: حضرت عقبه بن حارث رضى الله تعالىٰ عنه سے مروى ہے كه ايك مرتبه ميں نے عصرى نماز نبى كريم صلى الله عليه وسلم كساتھ براھى، سلام پھيرنے كے بعد نبى

(1) قَالَ أَخُبَرَنِي جُبَيُو بُنُ مُطُعِم، أَنَّهُ بَيْنَا هُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ، مقبلًا مِنُ حُنَيْن، عَلِيقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

کریم صلی الله علیه وسلم تیزی سے اُشھے اور کسی زوجہ محترمہ کے جمرے میں چلے گئے تھوڑی در بعد باہر آئے اور دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر تعجب کے آثار ہیں، تو فرمایا کہ مجھے نماز میں یہ بات یاد آگئ تھی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک کلڑا پڑارہ گیا ہے میں نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یا رات تک وہ ہمارے پاس ہی رہے اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم دے کر آیا ہوں۔(1)

چادر مبارک: حضرت الله تعالی عنه نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بردہ (چادر) لے کرحاضر بارگاہ ہوئی حضرت الله تعالی عنه نے فرمایا کہ ایک عنه نے پوچھا کیا تم جانتے ہوکہ بردہ کیا ہوتی ہے؟ کہا ہاں، چا درجس کے حاشیے بنائے ہوئے ہوں ۔ وہ عورت عرض گزار ہوئی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیچا درآپ کے استعال کے لئے میں نے اپنی ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے وہ لے لی اور آپ کواس کی ضرورت بھی تھی ۔ پھر آپ اُسے ازار کی جگہ با ندھ کر ہمارے پاس تشریف لائے ۔ لوگوں ضرورت بھی تھی ۔ پھر آپ اُسے چھوا اور کہنے لگا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! جھے یہ پہنا میں سے ایک آ دی نے اُسے چھوا اور کہنے لگا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! جھے یہ پہنا واپس تشریف لے گئے تو چا در لیپ کراس کے پاس بھیج دی ۔ لوگوں نے اُس سے کہا کہ تم واپس تشریف نے ایک کہ الله کوردنہیں معلوم ہے کہ آپ سائل کوردنہیں نے ایک ان اس کے کہ آپ سائل کوردنہیں فرماتے ۔ اُس آ دمی نے کہا خدا کی تم میں نے بیصرف اس لئے مائلی ہے کہ جس روز مروں تو فرماتے ۔ اُس آ دمی نے کہا خدا کی تم میں نے بیصرف اس لئے مائلی ہے کہ جس روز مروں تو فرماتے ۔ اُس آ دمی نے کہا خدا کی تم میں نے بیصرف اس لئے مائلی ہے کہ جس روز مروں تو فرماتے ۔ اُس آ دمی نے کہا خدا کی تم میں نے بیصرف اس لئے مائلی ہے کہ جس روز مروں تو فرماتے ۔ اُس آ دمی نے کہا خدا کی تم میں نے بیصرف اس لئے مائلی ہے کہ جس روز مروں تو فرماتے ۔ اُس آ دمی نے کہا خدا کی تم میں نے بیصرف اس لئے مائلی ہے کہ جس روز مروں تو

(1) عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَلَحَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَلَحَلَ عَلَى بَعُضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنُ تَعَاجُبِهِمُ لِسُرُ عَتِهِ قَالَ ذَكُرُثُ وَأَنَا فِي الصَّلاةِ تِبَرًّا عِنْدَنَا فَكُرُثُ وَأَن فِي الصَّلاةِ تِبَرًّا عِنْدَنَا فَكُورُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَّذَا فَامَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ المَّالِ المَعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى

شرح حدائق بخشش

سیمیراکفن بنے حضرت بہل رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ وہی اُس کا گفن بنی۔(1) **کافر مصمان**: حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس الله علیه وسلم نے اس الله علیه وسلم نے اس نے وہ دودھ پی لیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ دو ہے کا تکم دیا اس نے وہ دودھ پی لیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ فی لیا حتی کہ اس نے اسی طرح سات بکر یوں کا دودھ پی لیا جی گھر میں کو وہ اسلام لے آیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے لئے ایک بکری کا دودھ دو ہے کا تکم دیا اس نے وہ دودھ فی لیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پھر دوسری بکری کا دودھ دو ہے کا تکم دیا وہ اس کا سمارا دودھ نہی سکا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پھر دوسری بکری کا دودھ دو ہے کا تکم دیا وہ اس کا سمارا دودھ نہی سکا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں بیتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں بیتا ہے۔(2)

(1) حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بِنِ سَعُدِ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرُدُةٍ، قَالَ سَهُلٌ هَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَهِ اللَهُ اللَهِ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ عَلَيْهِ اللَهُ عَلَيْهِ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَ

ہوہ چونکہ مجھ سے ارتا ہے، البذا آپ مجھے اجازت مرحت فرمائیں کہ مسلمانوں کے سی قبيلي مين چلاجاول يهال تك كرالله تعالى اين رسول صلى الله عليه وآله وسلم كومال عطا فرمائے جس سے میرا قرضہ ادا ہوجائے۔ پس میں آپ کے پاس سے اپنی رہائش گاہ ہر آ گیا۔ میں نے اپنی تلوار ، موزے ، جوتے اور ڈھال اینے سر ہانے رکھ لی یہاں تک کہ جب پؤ پھٹی تو میں نے جانے کا ارادہ کیا۔ پس ایک آ دمی نے مجھے آواز دی اے بلال! رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آپ كوبلات بين، مين چل ديا اور حاضر خدمت بوگيا ـ ديكها تو حاراونٹنیاں مال سے لدی ہوئی بیٹی بین، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے مجھ سے فرمایا! تمهیں بشارت ہوکہ اللہ تعالی نے تمہارا قرضه ادا کروا دیا ہے، پھرفر مایا کیاتم نے لدی موئی حیاراونٹنیاں نہیں دیکھیں ہیں؟ عرض گز ار ہوا کیوں نہیں ، فر مایا! کہ بیہ جانوراور جو پچھ ان پر ہے وہ تمہارا ہے۔ بیرنیس فِدک نے مجھے تخذ بھیجا ہے تم انہیں لے کرا پنا قرض ادا کر دو میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر باقی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ، پھر میں مسجد کی طرف گیا تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجد مين بين جوئ تقى، مين في سلام عرض كيا تو فرمايا اس مال كاكيابنايا؟ ميس عرض كر اربواكرسول اللهصلي الله عليه واله وسلم كي طرف جو يجمه تھااللّٰد تعالیٰ نے سارا قرض ادا کروادیا اوراب کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ فرمایا کہ پچھ بچا بھی ہے؟ عرض گزار ہوا ہاں، فرمایا کہ اسے خرچ کردو کیونکہ میں اس وقت تک اپنی کسی ہوی کے ياس نبيس جاؤل گاجب تكتم اسيخرج نه كردو - جبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نمازعشاء يروه لى تو مجهطلب فر مايا - ارشاد مواكم في يح موئ مال كاكيابنايا؟ عرض کی کروہ میرے یاس ہے کوئی حاجت مندآ یا بی نہیں ۔ پس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے مسجد میں رات گزاری اور باقی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب الگے روز نمازِ عشاء پڑھ لی تو مجھے بلا کر فرمایاتم نے بیچ ہوئے مال کا کیا بنایا ؟ عرض گزار ہوا کہ

## الحقائق في الحدائق

جود وسفا كا كيا كهنا: حضرت بلال مؤذِّ نِ رسول الله عليه واله واله وسلم حضورا كرم صلى الله عليه واله وسلم حضورا كرم صلى الله عليه واله وسلم حضراً في شهد

عبدالله موزنی کا بیان ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مؤوِّ ن حضرت بلال رضى الله تعالى عندسے حلب كمقام برملانوميس نے كہاا برال ارسول الله صلى الله علیہ وسلم کس طرح خرچ فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کہآ ہے یاس کوئی چیز ہوتی تو آپ کی طرف سے میں اسے خرچ کرتا اس وقت سے جبکہ اللہ تعالی نے آپ کومبعوث فر مایا اور وصال تک \_ جب کوئی مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ اسے نگاد کھتے تو مجھے تحکم فرماتے میں جا کر قرض لیتا اور اس کے لئے جا درخرید کر اسے پہنا تا اور کھانا کھلاتا۔ یہاں تک کہ شرکوں میں سے ایک آ دمی مجھے ملا اور اس نے کہاا ہے بلال! میرے یاس بڑا مال بالبذاآب مير بسواكس سے قرض ندلياكريں ميں نے ايسابى كيا۔ ايك روز كا واقعہ ہے کہ میں نے وضوکیا پھرنماز کے لئے اذان کہنے کو کھڑا ہوا تو وہی مشرک چند تا جروں کو لے كرآ كيااس في مجھ ديكھ كركهاا حبثى! ميں في كها ميں حاضر موں وہ مجھ جعر كنے لگا میرے لئے سخت الفاظ استعال کئے اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ وعدے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ قریب ہی ہے اس سے کہا کہ جارون ہیں۔اس نے کہا کہ اپنا قرضه تم ہے لے کرچھوڑوں گااورتم پہلے کی طرح بکریاں چراتے رہ جاؤگ۔ مجھے بردی غیرت آئی جبیا کہ ہر خص کو آتی ہے۔ یہاں تک کہ جب میں نے نما زِعشاء برٹھ لی تورسول اللہ صلبی الله عليه وآله وسلم الي كروالول كى طرف اوفى مين فاجازت طلب كى توجي اجازت مرحت فرمادي كئ عرض كزارجوابارسول الله!صلى الله عليه وآله وسلم مير عال باب آپ پر قربان، وہی مشرک جس سے میں قرض لیا کرتا ہوں اس نے میرے لئے نازیبا الفاظ کے ہیں جبکہ آپ کے پاس اتنا مال نہیں کہ میرا قرضہ ادا ہوجائے اور نہ میرے پاس

یارسول اللہ! صلی الله علیه و آله و سلم میں نے اسے خرج کر دیا ہے۔ آپ نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر اداکیا ، آپ کو ڈرتھا کہ اس مال کی موجودگی میں کہیں وصال نہ ہوجائے۔ پھر میں آپ کے پیچھے چل دیا یہاں تک کہ اپنی از واج مطہرات رَضِیَ الله تعالی عنهما کے پاس تشریف لے گئے ہرز وجہ مطہرہ دضی الله تعالی عنها کوسلام کیا یہاں تک کہ اپنی خواب گاہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ یہ ہے وہ طرزیمل جس کے متعلق آپ نے مجھے دریافت کیا۔ (1)

(1) حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ الْهَوُزُنِيُّ، قَالَ لَقِيتُ بِلاَلا مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَبَ، فَقُلُتُ يَا بِلالُ حَدِّثُنِي كَيْفَ كَانَتُ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيءٌ كُنتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْه مُنذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنُ تُولُقِّى، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ مُسْلِمًا، فَرَ آهُ عَارِيًا، يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْنَقُرضُ فَأَشْتَرى لَهُ الْبُرُدَةَ فَأَكْسُوهُ، وَأَطْعِمُهُ، حَتَّى اعْتَرَصَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشُركينَ، فَقَالَ يَا بِلالُ، إِنَّ عِنْدِي سَعَةً، فَلا تَسْتَقُرضُ مِنُ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّى، فَفَعَلْتُ فَلَمَّا أَنُ كَانَ ذَاتَ يَوُم تَوَصَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأُؤُذِّنَ بِالصَّلاةِ، فَإذَا الْمُشُرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ، فَلَمَّا أَنُ رَآنِي، قَالَ يَا حَبَشِتُّ، قُلُتُ يَا لَبَّاهُ فَتَجَهَّمَنِي، وَقَالَ لِي قَوُّلًا غَلِيظًا، وَقَالَ لِي ٱتَدُرى كَمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهُرِ؟ قَالَ قُلْتُ قَرِيبٌ، قَالَ إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ، فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ، فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ، كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَة، رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم إلَى أَهْلِهِ، فَاسُتَأَذَنُتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إنَّ الْمُشُركَ الَّذِي كُنتُ أتَّدَيَّنُ مِنْهُ، قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي، وَلَا عِنْدِي، وَهُوَ فَاضِحِي، فَأَذُنُ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى بَعُض هَؤُلاءِ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدُ أَسُلَمُوا، حَتَّى يَرْزُقَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِي عَنِّي، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا ٱتَّيُتُ مَنُزلِي، فَجَعَلُتُ سَيُفِي وَجِرَابِي وَنَعُلِي وَمِجَنِّي عِنْدَ رَأْسِي، حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبُح الْأَوَّل أَرَدُتُ أَنُ أَنْطَلِقَ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسُعَى يَدُعُو يَا بَلالُ أَجبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقُتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ، فَاسُتَأْذَنُتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبْشِرُ فَقَدُ جَاء كَ اللَّهُ بقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ أَلَـمُ تَوَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ فَقُلُتُ بَلَى، فَقَالَ إِنَّ لَكَ رقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسُوةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَىَّ عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضُهُنَّ، وَاقْضِ دَيُنَكَ فَفَعَلْتُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟ قُلُتُ قَـٰدُ قَضَى اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمُ يَبْقَ شَيْءٌ قَالَ أَفْضَلَ شَيْءٍ؟ قُلُتُ نَعَهُ، قَالَ انْظُرُ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ، فَإِنِّي لَسُتُ بِدَاخِلِ عَلَى أَحَدِ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُريحَنِي مِنْهُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ قَالَ قُلُتُ هُوَ مَعِي لَمُ يَأْتِنَا أَحَدُ، فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمَسُجِدِ، وَقَصَّ الْحَدِيثَ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِي مِنَ الْعَدِ دَعَانِي، قَالَ :مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ قَالَ : قُلُتُ : قَدُ أَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ شَفَقًا مِنُ أَنْ يُمُوكَهُ الْمَوْتُ،

شرح حدائق بخشش

کتنا دیا: بعض وقت ایسا ہوتا کہ آپ سی شخص سے ایک چیز خریدتے قیمت چکا دیئے کے بعد وہ اس کو یا کسی دوسرے کوعطا فر ماتے۔ چنا نچہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک اونٹ خرید ایک وخل ان کو بطور عَطِیّہ عنایت فر مایا۔ (بخاری) (1)

وَعِنُدَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزُوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ ، امْرَأَةٍ حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ . (سنن ابى داؤد، كتباب الخراج والامارية والفيء، باب في الامام يقبل هدايا المشركين، وقم الحديث مددا، الجزء الثالث، الصفحة ١٦ ا و ٢٦ ا ، المكتبة العصرية صيدا، بيروت)

(1) عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَاشْتَرَى مِنَّى بَعِيرًا فَجَعَلَ لِى ظَهُرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا قَلِمَتُ أَتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ فَلَقَفَّتُهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَ لِى بِالثَّمَنِ ثُمَّ انصَرَفْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ظَهُرَهُ حَتَّى قَالَ فَلُتُ الْمَعِيرِ فَلَقَصَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ هُوَ لَكَ فَمَرَدُتُ بِرَجُلٍ مِنُ النَّهُودِ فَأَخْبَرُتُهُ قَالَ فَدَ لَخِيرٍ وَقَالَ هُوَ لَكَ فَمَرَدُتُ بِرَجُلٍ مِنُ النَّهُودِ فَأَخْبَرُتُهُ قَالَ فَدُ لَحَقَى قَالَ فَلُثَ نَعَمُ فَعَلَمُ الْعَرَدِينَ وَقَالَ هُو لَيْكَ النَّهِ وَقَعَ إِلَيْكَ النَّهُنَ وَوَهَبَهُ لَكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ

(مسند احمد بن حنبل، باب مسند جابر بن عبدالله رضى الله عنه، رقم الحديث ١٣٢٢ ١ ، الجزء السادس، الصفحة ٣٩ و ٠ م، دار الكتب العلمية بيروت)

حضرت جابروضى الله تعالى عنه عمروى بكريم لوگ ايك خرش في صلى الله عليه و سلم كراتو تين في صلى الله عليه و سلم في محمد عليه الله عليه و سلم في محمد عليه الله عليه و سلم في حد عد الله عليه و سلم في حد قيمت اداكرديا في صلى الله عليه و سلم في حد قيمت اداكرديا و بين محلى الله عليه و سلم في قيمت اداكرديا و بين محملى الله عليه و سلم في محمد قيم في الله عليه و سلم في في بين في ملى الله عليه و سلم في في بين في ملى الله عليه و سلم في محمد قيم في الله عليه و سلم في محمد في الله و محمد على الله عليه و سلم في محمد في الله عليه و سلم في محمد في الله و محمد في الله و محمد في الله و سلم في الله و محمد في ا

فَانَّ مِنُ جُودِکَ اللُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا(1) آپ کے جودوکرم سے دنیا وآخرت (ایک حصہ) ہے۔ قرآن مجید: شعر مذکورآیت

إِنَّا اَعُطَيْنكَ الْكُوثُورُ 0(2)

ترجمهٔ کنزالایمان:امیمجوب!بشک ہم نے تنہیں بے شارخو بیاں عطافر مائیں۔ کی تشریخ وتفسیرہے۔

تفسير الكوشر: الكوثر سے جملہ فسرين بلكه صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم احمعين في مرادلى ب:

هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ(3)

اس آیتِ کریمه کے مطابق حضورا کرم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کورب تعالی فی دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فر مایا ہے اور الله تعالی نے اپنے محبوب صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کوائی جمل نعمتوں پری تصر ف واختیار دیا ہے اس کے " الاستمداد" صفحہ کی میں امام اہلِ سُمَّت فاضلِ بریلوی فُدِسَ سِرٌ اُنے فرمایا:

(1)قصيده برده شريف (2)(القرآن پاره ۳۰، سورة الكوثر، آيت ۱)(3)وه نيركثر بونياوآ خرت ش\_ ( (تفسير ابن كثير ،سورة الكوثر آيت ۱،الجزء الثامن،الصفحة ۲۰۵،دارطيبة المملكة العربية السعودية) وَهارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرّہ تیرا

حل لغات : رھارے ،اردولفظ ہے دھارا کی جمع ہے آبشار، وہ پانی جواونچی جگہسے گرتا ہے، گہرے سمندر ودریا میں تیزی سے خوب پانی بہتا ہو، یہاں میمعنی مراد ہے اور سی بندوقوں کے فائر اور تلی کے معنی میں بھی آیا ہے۔ <u>ذرہ</u>، عربی لفظ ہے جمعنی ایک جز، مادے کا نہایت چھوٹا کھڑا، ریزہ، تھوڑ اقلیل، جمع اس کی ذرات۔

شرح: عطائے البی عَزَّوَ جَل کے فوارے جوچل رہے ہیں وہ آپ کے فیض فضل کا ایک قطرہ ہے، اور سخاوت کے جوتارے کھلے ہیں وہ تو آپ کے کرم کے بالمقابل ایک ذرّہ ہیں، اس لئے کہ جوفضل وکرم آپ کو بارگا وحق سے عنایت ہوا اس کا کنارہ کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فر ماا:

وَ كَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيُمًا (1) ترجمهُ كنزالا يمان: اورالله تعالى كاتم پربهت برافضل ہے۔

مراید توضیح: فاہروباطن کے ہودہ ہزارعالم میں آپ کے عطیات و جنش کے سمندرجاری ہیں جس میں ہرایک کی کشتی حیات تیررہی ہے، اے محبوب خداصلی الله علیه وسلم! بیسب پی آپ کے انتخاہ اور بے کہا یاں سمندر کی کشن ایک اُوند ہے اور اے محبوب خداصلی الله علیه وسلم! آپ کی خیرات سے لوگ خوش و کُر م زندگی گزاررہے ہیں اور آپ کے صد قات سے آسانوں کے جملہ تارے (سمس و قمر و کو اکب ) بھی منور ہیں جوشب وروز چمک کرعالم کو بھی روش و منق رکرتے ہیں حالا تکہ بیسب آپ کے خزائ بخشش کے ایک ذرق کی مقدار ہیں، جیسا کہ امام محمد بوصری رحمہ الله علیه نے فرمایا کہ

(1)(القرآن پاره ۵، سورة النساء، آيت ۱۳ ۱)

کوثر سے احادیث و تفاسیر میں جنت کی نہر مراد لی ہے جو قیامت میں صرف اور صرف مارے نبی پاک صلی الله تعالی علیه و سلم کے زیرِ قبضہ ہوگی اور پیاسوں کو وہاں پر چہنچنے کا پہتہ بتایا کہ

## فَاطُلُبُنی عِنُدَ الْحَوُضِ(1) مجھے وض (کوڑ) کے پاس ڈھونڈ نا۔

اورحدیثِ مبارک میں ہے کہ حضور صلی الله علیه واله وسلم نے فر مایا قیامت کے دن کوثر وسلیم پر میں خود ہول گا میرے خوض کی طرف سے جو کوئی آئے گا میں اُسے پلاؤل گا۔

فائدہ: جب وہاں سے جسے جام ملے گا تواس کے پینے سے ساری کخی اور گھبراہث دور ہوجائے گی اور دل کوالیا سکون نصیب ہوگا کہ پھر بھی پیاس نہ ستائے گی۔

حدیث شریف میں ہے:

(1) حَدَّفَنَا عَبُهُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَاحِ الْهَاشِيهِيُّ حَدَّثَنَا بَدَلُ بُنُ الْهُحَوَّ حَدَّثَنَا حَرُبُ بُنُ مَيْمُونِ الْأَنصَادِيُّ أَبُو الْعَطَابِ حَدَّفَنَا النَّصُرُ بُنُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعُ لِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَ اللَّهُ عَلَى الصَّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِنُ لَمُ أَلْفَکَ عَلَى الصَّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِنُ لَمُ أَلْفَکَ عَلَى الصَّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِنُ لَمُ أَلْفَکَ عِنْدَ الْمُعِزَانِ قَلْتُ فَإِنُ لَمُ أَلْفَکَ عِنْدَ الْمُعِزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمُ أَلْفَکَ عِنْدَ الْمُعِزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمُ أَلْفَکَ عِنْدَ الْمُعِزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمُ أَلْفَکَ عِنْدَ الْمُعِزَانِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَوِّ فِ فَإِنِّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَى السَّرَاطِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعِودُ فِي فَإِنْ فَلْتُ فَإِنْ لَمُ أَلْفَکَ عِنْدَ الْمُعِزَانِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَولُ فِلْ اللَّهِ تَعَلَى عَلَى السَّرَاطِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَولُ فَا فَاللَّهُ تَعَلَى عَلَى اللَّهُ تَعَلَى عَلَى اللَّهُ تَعَلَى عَلَى عَلَمُ وَاطِنَ السَاسِ اللَّهُ تَعَلَى عَلَيه وَسِلْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ تَعَلَى عليه وسلم عَلَى عليه وسلم عَلَي عليه وسلم عَلَي عليه وسلم عَلَيْ عليه وسلم عَلَي عليه وسلم عَلَيْ عليه وسلم عَلَي عليه وسلم عَنْ عَلَيْ عليه وسلم عَنْ عَلَى عليه وسلم عَنْ الله تعالَى عليه وسلم عَنْ عَلَيْ عليه وسلم عَنْ عَلَي عليه وسلم عَنْ الله تعالَى عليه وسلم غَنْ مَا يَعْرَضُ كُولُ الله تعالَى عليه وسلم غَنْ مَا يَكُوثُ مِنْ كَوْلَى اللّهُ تعالَى عليه وسلم غَنْ مَا يَكُوثُ مِنْ كَالَعُ مَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ تعالَى عليه وسلم غَنْ مَا يَعْرَضُ كَاللهُ تعالَى عليه وسلم غَنْ مَا يَكُوثُ مِنْ كَنْ مُنْ اللهُ تعالَى عليه وسلم غَنْ مَا يَعْرُونَ كَوْلُ اللهُ تعالَى عليه وسلم غَنْ مَا يَعْرُونَ كَنْ مُنْ مَا مَا عِنْ مَا عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلْ اللهُ عَلَيْ

فیض ہے یَ اللہ تیرا آپ پیاسوں کے قَ جَسُّ سُ مِیں ہے دریا تیرا

حَلِّ العُمان : فيض ، عربى لفظ هم بمعنى پانى كابرتن وغيره سي بانهراوردريا مين سيلاب سي أبلنا ، مجازاً بمعنى بهت زياده عطاوفا كده وغيره - " يَا شَهِ تَسُنيه " حضور مرورِعالَم صلى الله تعالى عليه وسلم كو پكارا كيا جيسي بم أبلسكت و جماعت كا شعار هم كه: بينه أصلى الله تعالى عليه وسلم كو يكارا كيا جيسي بم أبلسكت و جماعت كا شعار هم كه:

جس پر دورہ حاضرہ میں خوب بحثیں چل رہی ہیں چونکہ حدائق بخشش شریف میں الیی ندا

بکثرت ہیں اور ہمارے مسلک کا خصوصی اور امتیازی مسئلہ بھی ہے اسی لئے یہاں اس پر

مخضراً بحث کرنا موزوں ہوگا۔ شمہ ، با دشاہ کا مُحَفَّفُ ، مُضَافُ ، تَسُنیہُ مُضَاف بالکہ اُلہ اُلہ اُلہ تعالی علیه وسلم مراد ہیں اور سنیم جنت میں ایک نہرکا

نام ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے ۔ نرالا ، اردولفظ ہے بمعنی انوکھا اور عجیب و
غریب، تَجَسَّس ، عربی لفظ ہے بمعنی جستواور تلاش۔

شسوح: ۔اے بہتی نہر سنیم کے مالک! آپ کی عطاء بخشش بالکل انو تھی ہے کہ آپ کا سمند رِ بیکراں خود پیاسوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے حالانکہ ہونا تو بیتھا کہ پیاسے تجسس وجستو میں ہوتے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔

تَسُنِيُهُ: تَسَنِيم كي بهمه وجوه مِنْ جَانِبِ الله (1) ما لك و مُتَصَرِّف (2) ہمارے آقا ومولی حضرت محمصطفی احمجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم بین الله تعالی نے فرمایا:

اِنَّا اَعُطَيْناکَ الْكُونُوَ وه (3) اے محبوب! بے شک ہم نے تہیں بے شارخوبیاں عطافر مائیں۔

(1) الله تعالى كى طرف سے (2) تصرف (تبديل) كرنے والا (3) القرآن پاره ٢٠٠٠ ، سورة الكوثر ، آيت ا

حضرت عبدالله بن عمروغیره صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنهم حضورا قدس صلی الله علی عنهم حضورا قدس صلی الله علیه و آله و سلم سے راوی (۱ کُوفَرُ نَهُرٌ فِی الْجَنَّةِ "(1) لینی کوثر جنت میں ایک نهر کا نام ہے جس کی درازی ایک ماہ کی راہ ہے پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میشا اور برف سے زیادہ مخشر ااور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے کو زے اس پر شل ستاروں کے روثن اور عدد میں ان سے زیادہ ہیں جو تخص اس سے ایک مرتبہ یے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

(1)حَـدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيل عَنْ عَطَاء ِ بُنِ السَّائِب عَنْ مُحَارِب بُن دِثَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَب وَمَجْزَاهُ عَلَى اللُّرِّ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنُ الْمِسُكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنُ الْعَسَل وَأَبْيَصُ مِنُ الثَّلُج قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح.(سنن الترمذي، كتاب تفسيرا لقرآن،بابومن سورة الكوثر، رقم الحديث ا ٣٣٦، الصفحة ٢٧مكتبة المعارف الرياض) بناد،مُم بن فضیل،عطاءسائب،محارب بن د ثار،حضرت عبدالله بن عمر رضسی الله تعالی عنه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ففرمايا كورجنت كى الك نهرب جس كدونون جانب سونے كے فيم بين -اس كاياني موتى اور ياقوت يربهتا ہے۔اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودارہے۔اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھااور برف سے زیادہ سفید ہے۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے۔ عَنُ أنَّس، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ نَهُرٌ فِي الجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ نَهُوًا فِي الجَنَّةِ حَافَتَيهُ قِبَابُ اللُّؤُلُو قُلُتُ مَا هَذَا يَا جُبُويلُ؟ قَالَ هَذَا الكَوْتُرُ الَّذِى أَعُطَاكَهُ اللَّهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح (سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن،باب ومن سورة الكوثر، رقم الحديث ٩ ٣٣٥، الصفحة ٢ ٢، مكتبة المعارف الرياض) حضرت الس رضى الله تعالى عنه ت "إنَّا أَعُطَيْنكَ الكَوْتُونَ "ك بارك مين مروى بني اكرم صلى الله عليه وآله وسلم ففرمايايه (كوثر) جنت مين ايك نهرب دراوى فرمات ہیں حضور صلبی اللّٰہ علیہ وآلہ و سلم نے مزید فرمایا میں نے جت میں ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کنارے موتیوں کے تُجُ ( گنبد) ہیں۔ میں نے یوچھااے جرئیل! بیکیا ہے؟ حضرت جرئیل علیه السلام نے عرض کی بیدہ کوڑ ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمانًا- بيصية حس صحح بـ. سَمِعُتُ جُنْدَبًا، قَالَ سَمِعُتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الحَوْضَ (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم الحديث ٢٥٨٩ ، الصفحة ١٣٣٢ ١ ، دار ابن كثير دمشق بيروت)و(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، رقم الحديث ٢٢٨٩ ، الصفحة ١١٨٧ ، دار الفكر بيروت حضرت جندب رضي الله تعالى عنه نے كہا كمين نے نبي كريم صلى الله عليه و آله و سلم كوفرماتي ہوئے سنا كەمىن دوش كوثريرتم ہارا پيش رو()مقتدىٰ) كارساز ( كام بنانے والا) ہوں۔ عَنُ أَبِي سَلَّامِ الحَبَشِيِّ، قَالَ بَعَثَ إِلَىَّ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ العَزِيزِ فَحُمِلْتُ عَلَى البَرِيدِ، قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيُهِ قَالَ : يَا أَمِيرَ الـمُؤُمِنِينَ لَقَدُ شَقَّ عَلَىمَرُ كَبِي الْبَرِيدُ، فَقَالَ :يَا أَبَا سَلَّامِ مَا أَرَدُتُ أَنُ أَشُقَّ عَلَيْكَ وَلَكِنُ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ

مشرح حدائق بخشش

تُحَدِّثُتُهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَوْضِ فَأَحْبَبُتُ أَنْ تُشَافِهِنِي بِهِ، قَالَ أَبُو سَلَّام، حَدَّثِيي ثَوْبَانُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَاوُهُ أَشَدُّ بَيَاصًا مِنَ اللَّبَن وَأَحُلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَكُوابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنُ شَرِبَ مِنْهُ شَرِبَةً لَمُ يَظُمَأُ بَعُدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشُّعُتُ رُءُوسًا، التُّنُسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ المُتَنَعَمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السُّلَدِ قَالَ عُمَرُ :لَكِنَّى نَكَحُتُ المُتَنَعْمَاتِ، وَقُتِعَ لِيَ السُّدَدُ، وَنَكَحُتُ فَاطِمَةَ بنُتَ عَبْدِ المَلِكِ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشُعَثَ، وَلَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَسِخَ :هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنُ هَذَا الوَجُهِ وَقَدُ رُوىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ مَعْدَانَ بُن أَبِي طُلُحَةَ، عَنُ قُوْبَانَ، عَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "وَأَبُو سَلَّاهِ الْحَبَشِيُّ السُّمُّهُ مَهُ طُورٌ . (مسنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللُّهُ السِّلْمُ، باب ماجاء في صفة أو اني الحوض، رقم الحديث ٢٣٣٨، الصفحة ١ • ٥، مكتبة المعارف الرياض) (سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر الحوض، حديث ٣٠٠٣، الصفحة ٢٧٨، دار الجيل بيروت) ابوسلام جشي سروايت بفرماتي بين مجه حضرت عمر بن عبدالعزيزرضيي الله تعالى عنه نے بلا بھيجا، پس ميں خچرير سوار ہوا حضرتِ عمر بن عبدالعزيز كي خدمت ميں پہنچا توعرض كياا سے امير! مجھے خچر کی سواری سے مشقت اُٹھانی پڑی۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا اے ابوسلام! میراارادہ آپ کو تکلیف دینے کانہ تھالیکن مجھے آپ سے ایک حدیث پینچی جوآپ نے حضرت ثوبان کے واسطہ سے نبی کر یم صلی الله علیه و آله و سلم سے حوض کوثر کے متعلق روایت کی میں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے وہ حدیث بیان کریں۔ ابوسلام نے کہا مجھ سے حضرت ثوبان نے بیان کیا نبی کریم صلب الله علبه و آله و سلم نے فرمایا میراحوض عدن سے بلقاء کے عمان تک ہے اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفیراور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔اس کے کوزے آسان کے ستاروں کے برابر ہیں، جواس سے بیئے گااس کے بعد بھی پیاسا نہ ہوگا اس برسب سے پہلے جانے والے فقراء مہاجرین ہیں جن کے بال گردآ لوداور کیڑے ملے ہیں وہ نازونعت میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اوران کے لئے بند دروازے کھولے نہیں جاتے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا لیکن میں نے تو ناز وخمت میں پرورش یانے والیوں سے نکاح کیا اور میرے لئے بنددروازے کھولے گئے۔ میں نے فاطمہ بنت عبدالملک سے نکاح کیا یقیناً جب تک میراسبرا گردآ لودنہ ہوجائے میں اسے نہیں دھوتا۔ بیحدیث اس طریق سے غریب ہے۔معدان بن افی طلحہ نے بھی بیحدیث بواسط ثوبان نمی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سے روایت کی۔ ابوسلام حبشی کا نام ممطور ہے۔

حدَّ قَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ قَالَ لِي مُحَارِبُ بُنُ حِثَارٍ مَا سَمِعْتَ سَعِيدَ بَنَ جُبَيْرٍ يَذُكُو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكُوْتَرِ فَقُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهِ مَا أَقُلَّ مَا يَسْقُطُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكُوْتَرَ فَقُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهِ مَا أَقُلَ مَا يَسْقُطُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا أَنْزِلَتُ إِنَّا أَعْلَيْنَاكَ الْكُوْتَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ يَجُوى عَلَى جَنَادِلِ اللَّرِ وَالْيَاقُوتِ شَوَابُهُ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنُ اللَّبِنِ وَأَبْرَدُ مِنْ النَّلْحِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِقُولُ اللَّهِ الْعَرْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالِ وَأَشْدُ بَيَاضًا مِنُ اللَّهَنِ وَأَبْرَدُ مِنْ النَّلْحِ

(مسنم احمد بن حنبل، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، رقم الحديث ٢٠٥٣ ،الجزء الثالث،الصفحة ٢٤٣م:دار الكتب العلمية بيروت)

عطاء بن سائب رحمة الله عليه كتبع بين كدايك مرتبه مجھ سے محارب بن دخارنے كها: كدآپ نے سعيد بن جير رحمة الله عليه كوحضرت ابن عباس رضى الله عنه كے والے سے كوڑ كے متعلق كيافرماتے ہوئے سناہے؟ ميں نے كہاك ميں نے انہيں بير كتب ہوئے سناہے كد

حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کفر مایا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے میرے حوض کے چاررکن ہیں اول ہاتھ ہیں ابو بکر صدیق اور ثانی عمر فاروق کے اور ثالث عثمان فی الله تعالى عنهم اجمعین ۔ پس جو کوئی ابو بکر وعلی رضی الله تعالی عنهما سے بخش اور عمون الله تعالی عنهما سے بخش و کوئی ابو بکر وعلی رضی الله تعالی عنهما سے بخش اور عمون الله تعالی عنهما سے بخش و عداوت رکھا اسے ابو بکر وعلی رضی الله تعالی عنهما آب کوثر سے سیراب نفر ما تیسی عمر اور ترب سے الله تعالی عنهما آب کوثر سے سیراب نفر ما تیسی کے کہذائق فی المد وجهه الکریم ہوں گے، آپ فر ماتے ہیں کہ جس کے دل میں ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه کی محبت نہ ہوگی اور جوان سے بخض وعداوت رکھا ہوگا میں اسے قیامت کے دن تعالیٰ عنه کی محبت نہ ہوگی اور جوان سے بخض وعداوت رکھا ہوگا میں اسے قیامت کے دن آب کوثر سے سیراب نہ کروں گا۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالیٰ علیه کا آ قائے دوعالم صلی الله تعالیٰ علیه و آله و سلم کواس شعر میں کوثر وسنیم کا ما لک کہنا احاد یہ مبار کہ کے عین مطابق ہے۔

اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا

حَلِّ أَسْغَات: انْ اعْنِياعْیٰ کی جمع ہے جمعنی مالدار باڑا، ہندی لفظ ہے جمعنی اِ حاطہ، چارد یواری، دائرہ، میدان، حویلی، مکان، خانقاہ اور انعام اس طرح تقسیم کرنا کہ کوئی محروم نہ رہے یہاں یہی آخری معنی مراد ہے۔ اَصفیاء ، صفی کی جمع نیک اور عابدوز اہداور خداتر س و

اس سے مراد خیرکشر ہے۔ محارب نے کہا سجان اللہ احضرت ابن عباس رضسی اللّٰه عنه کا قول اتنا کم وزن نہیں ہوسکتا، میں نے حضرت ابن عُمر رضی اللّٰه عنه ما کو میفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب سورت کوثر نازل ہوئی تو نجی کر یم صلی اللّٰه علیه و سلم نے فرما یا کوثر جنت کی ایک نبر کا نام ہے، جس کا پانی موتوں اور یا قوت کی ککریوں پر بہتا ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ شریر، دودھ سے زیادہ شعید، برف سے زیادہ شعنہ اللّٰہ عنهما نے می فرما یا کیونکہ سے زیادہ شعنہ اللّٰہ عنهما نے می فرما یا کیونکہ واللہ یہ نجی اس رضی اللّٰه عنهما نے می فرما یا کیونکہ واللہ یہ نجار سرت کی کتاب ) میں نقل کیا گیا ہے۔

شرح حدائق بخشش

خدارسیده لوگ، پر هیزگار <u>رسته</u>، اردولفظ ہے اور راسته کا مُخَفَّف اردو میں '' ہا'' کی جگہ الف بولا اور بھی لکھاجا تا ہے، ڈگر، راہ ، طور وطریقہ، رستہ چلنا طریقہ وسیرت پر چلنا۔

شرح: اے حبیبِ کبویا شهِ هر دوسوا صلی الله علیه و آله وسلم آپ کا در بارِگمر بارایی عام بخشش و سخاوت کا گھر اور حو یلی ہے جہال سے غریب تو غریب مالدار اور امیر لوگ بھی پرورش پاتے ہیں اور انہیں جو پچھ طلاہے یا مل رہاہے وہ سب پچھ آپ ہی کی بارگاہ کا عَطِیّه (1) ہے اور آپ کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر نیک اور عابد وز اہداور خداترس لوگ ماتھے کیل چلتے ہیں لیمنی انتہائی تعظیم اور عقیدت مندی کے ساتھ آپ کے طریقہ پر گامزن ہوکر سعادت مندی اور تَقُورُ بُ إِلَی اللّه (2) کی منزل پالیتے ہیں۔

فسائده: الشری این شعر کامصر عراق (3) سابقه بیان کا تئته (4) ہے، جسام اہلِ سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی مولا ناحسن رضار حمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا منگا تو ہیں منگا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو مرے سرکار سے کلوا نہ ملا ہو دوسرے مصرعہ میں در بارِرسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق محبوبانِ خدا (صحابہ کرام ، اہلِ بیت، اولیاء ) کے ادب اور تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ فرمایا ہے جسیا کہ احادیث مبارکہ صحابہ کرام واہلِ بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ علیه ما جمعین کی عادات کی تصریحات بتاتی بین کہوہ حضرات کس طرح اپنے آتا تا کے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تو تیر بجالاتے اور آپ کا دب مُلُحُوظ رکھتے تھے۔

(۱) مَاهِ ذِيْقَعُدَه ٢ جِيمِ جب حضور عُدَ يبيم صفور عُدَ يبيم على تصفور عُدَ اعلى ك بن وَرُقَاءُ خُزَاعِي ك بعد عُرُوهُ بِن مَسْعُود جواس وقت تك ايمان نه لائ تصرسول الله تعالى عليه

(1) انعام (2) الله تعالى كا قرب پانا (3) شعر كاپهلاحصه يا نصف اول (4) كلام كوكمل كرنے والا۔

يًا سائراً نَحو الحجاز مُشمراً

وإذا سهرتَ الليلَ فِي طلب العُلا

فالقصد حَيُثُ النور يشرق ساطعاً

قِفُ بالمنازل والمَناهل من لَدُنُ

وَتَوَخَّ آثار النَّبي فضَع بِهَا

وإذا رأيتَ مَهَابط الوحي الَّتِي

فاعلم بأنك مَا رأيتَ شبيهها

صحابه کرام واہلِ بیت عظام رضی الله عنهم کے آ داب کی تفصیل فقیر نے اپنی كتاب "بادب صحابة "اور "ألاصابة في عَقَائِدِ الصَّحَابَة "مين عَضَ كردى إادر اولیائے کرام کے آواب کا قصر بھی طویل ہے، بالخصوص در حبیب صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی حاضری کی تو پُر کیف داستانیں ہیں۔فقیر نے کتاب'' زائر ین مدینہ' میں کچھوا قعات درج کئے میں یہاں اس دربارِ عالی کی حاضری کے آ داب کا ایک عربی قصیدہ حاضر ہے جس سےان حضرات کے آداب کا پنتاچل جائیگا۔

شَخُ الاسلام حافظ ابوالفَّحُ تقى الدين بن دقيق العيد (التوفى ااصفر ٢٠٤هـ) فرماتے بيں اجُهَدُ فَدَيْتِك فِي الْمَسير وَفِي السُّرى فحذار ثُمَّ حَذَار من خدع الكرَى والطرف حَيُثُ ترى الثَّرَى مُتعطرا وادى قباء إلى حِمى أمّ القُرى متشرفاً خَدَّيك فِي عَفُرِ الثَّرَى نشرت عَلَى الآفاق نوراً أنورا

مذكنتَ فِي ماضي الزمان ولا ترى(1)

(فوات الوافيات ترجمه ابن دقيق العيد)

ترجمہ:اے جازی طرف تیزی سے چلنے والے! میں تجھ پر فدا! تورات دن چلنے میں کوشش كرنا اور جب تو بزرگوں كى طلب ميں رات كو جا كے تو او كھ كے فريب سے بچنا چھر بچنا تواس جكه كا قصد كرناجهال نورخوب چك رها باورجهال خاك خوشبودار نظر آتى بيتوان منازل اورچشموں پر تھم جانا جووادی قباء کے قریب سے اُم الْقُریٰ(2) کے سبزہ زارتک ہے اور

(1) فوات الوفيات والذيل عليها، حرف الميم، الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد،الجزء الثالث، الصفحة ٣٣٣، دارصادر بيروت (2) مكة المكرمة وسلم سے گفتگو کرنے کے لئے حاضرِ خدمتِ اقدس ہوئے وہ واپس جا کرقریش سے یوں

أَىُ قَوْمٍ، وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدُتُ عَلَى المُلُوكِ، وَوَفَدُتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللُّهِ إِنَّ رَأَيْتُ مَلِيكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كَفِّ رَجُل مِنْهُمُ، فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَكَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّاً كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمُ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعُظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدُ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشُدٍ فَاقْبَلُوهَا (1) (بخاری کتاب شروط)

ا بے لوگو! الله کی قتم، میں بادشاہوں کے دربار میں گیا، قیصر و کسری اور نجاشی کے در بار میں گیا، مگر الله کی قتم میں نے کسی با دشاہ کو ایسانہیں دیکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اتن تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی سیعظیم کرتے ہیں، الله کی قسم، جب تھوکتے ہیں، تو وہ جس کسی کے ہاتھ پڑتا ہے، وہ اس کواسینے چیرے اور بدن پرمل لیتا ہے،اور جب وہ سی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں،توان کے اصحاب بہت جلداس حکم کی تغیل کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں، توان کے عُسالہ وضو کیلئے اڑتے مرتے ہیں (ایک کہتا ہے ہم اس کولیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم لیں گے ) اپنی آ وازیں ان کے سامنے پست ر کھتے ہیں، نیز بغرضِ تعظیم ان کی طرف دیکھتے تک نہیں، بے شک انہوں نے تمہارے سامنے ایک عُمد ہ امر پیش کیا ہے، الہذائم اس کو مان او۔

(1)صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع الحرب وكتابة الشروط، رقم الحديث ا ٢٤٣٢ و ٢٤٣٢ ، الصفحة ا ٢٤ ، دار ابن كثير دمشق بيروت)

(اوراردو) بصمتین و تسخفیف واؤ آتا ہے(1)۔ (غیاث اللغات ۱۲) پہاں بالخفیف (2) پڑھا جائے گا بمعنی بلندی و نِفت۔ خسر و بین الف ندائیہ ہے(3) اور حُسر و بالفعم (4) گذشته زمانے میں دوبا دشا ہوں کے نام بین کین اب مجاز اً ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ عرش محتیٰ تخت، چھت کین یہاں وہ عرشِ اُعظم مراد ہے جو تمام آسانوں اور بہشت اور کری اور سِلْدُو اُلْمُنتھیٰ (5) کے اوپر ہے۔ '' پھریرا'' اردولفظ ہے بمعنی جھنڈ ااور عکم اور جھنڈ کے کا میر اور کھلا ہوا یہاں پہلامعنی مراد ہے۔

شرح: اے اللہ تعالیٰ کے پیار مے جوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شان وعظمت بہت ہی بلند و بالا ہے آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی عظمت کے جھنڈ ے عرش اعظم پرلہرا رہے ہیں زمین والے آپ کی شان وشوکت کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے کاش وہ آپ کی بلند ترین شان وعظمت سے باخر ہوتے جوعرش بلکہ لا مکال تک پھیلی ہوئی ہے۔

قرآنِ پاک: الله تعالى ارشادفرما تا ہے: وَرَفَعُنَا لَکَ ذِكُرَکَ ٥ (٥) اور ہم نے تہارے لئے تہارے ذکر کو بلند کردیا

#### احاديثِ مباركه

(١) مديثِ قدى (٦) مي ٢٠ إِذَا ذُكِرُتُ ذُكِرُتَ مَعِي (8)

(1) (یعنی پہلے دو حرفوں (ع اور ل) پر پیش اور واو پر بغیر تشدید کی صورت میں (2) بغیر تشدید کے (3) وہ الف جس کو اسم کے آخر میں لگا کر پکارا جاتا ہے۔ (4) خ کے پیش کے ساتھ (5) ساتویں آسان پر بیری کا درخت جس کے آگے کو کی نہیں جاسکتا، جرکیل کا مقام (6) القر آن پارہ ۳۰ سورہ الم نشوح، آیت ۴ (7) وہ حدیث جس میں کلام اللہ تعالی کا مواور الفاظ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مول۔ (8) مسند ابسی یعلی الموصلی ، باب من مسند أبسی سعید النحدری، رقم الحدیث ۱۳۸۰، الجزء الثانی، الصفحة ۲۲۵، دار المامون للتراث، دمشق

نی صلی الله تعالی علیه وسلم کے آثار کا قصد کرنا اور ان کی زیارت سے مُشَوَّف ہووہاں اپنے ہر دورُ خسار کوروئے خاک پر رکھ دینا اور جب تو وحی کے اُترنے کی جگہوں کو دیکھے، جنہوں نے تمام دنیا پر نور انور پھیلا دیا ہے تو جان لینا کہ تو نے اپنی گذشتہ عمر میں ان کی مثل نہیں دیکھا اور نہ آئندہ دیکھے گا۔

ایک فارس شعرمیں ان حضرات کی حاضری کا خوب فیصلہ کیا گیا ہے۔

ادب گاهیست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کرده می آید جنید وبایزید این جا(1)

نوام الله علی الله علیه وسلم آرام فرمایی الله علی می الله علی حیرت انگیزیی امام ما لک مدید مقوره میں جانور پرسوار نه ہوتے اور فرماتے میں الله علی وجل سے شرما تا ہوں اس بات میں کہ اس پاک مٹی کواپئی سواری کے گھر وں سے روندوں جس مٹی میں حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم آرام فرمایی اس شم کے بیشار واقعات فقیر کی کتاب "باادب بانصیب" میں بیان کئے گئے ہیں۔

فرش والے تیری شوکت کائے کے سیاحانیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

حل العات : فرش بمعنى بچهونا اورزين يهال مُطلق عالم ونيا كوگ مراديي سه شوكت ، عربى لفظ مجاز أبيب و دَبد به بربولا جاتا ہے الحق ، به خسسة تنين و تشديد و و و بسمعنى بلندى (2) اور بسال حسّم وَبِالْكَسورُ (3) بھى اسى معنى بين آتا ہے اور فارسى

(1) آسان کے ینچ عرش سے زیادہ نازک بیدادب کی جگہ ہے جہاں جنید و بایزید بھی سانس روک لیتے میں۔(2) یعنی پہلے دور فوں (ع اور ل) پر پیش اور واو پر تشدید کی صورت میں اس کا معنی بلندی ہے۔(3) عربیش اور ل پر نیش کے ساتھ

--- الحقائق في الحدائق

جهال ميراذ كربوگاو مال ساته تمهاراذ كربوگا\_

فائد و: رب تعالی کاذ کرزمینوں میں بھی ہوتا ہے اور آسانوں میں بھی فرش بر بھی ہوتا ہے اور ورش سائد و درب تعالی کاذ کرزمینوں میں بھی ہوتا ہے اور ورش پر بھی تو لازمی طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم کاذ کرمبارک بھی فرش وعرش پر ہوتا ہے بلکہ جنت میں بھی حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کے اسم گرامی کا بول بالا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے درختوں کے ہر پتے پر حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم کانام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ بقول شاعر

مُ : قَ شُ (1) سَجَى اسم احمد اخْتَر بین جنت کے برگ و شجر( 2) الله الله مفصل مضمون فقیر کی کتاب "شهد سے میشمانا م محد" کا مطالعہ سیجئے۔

(۲) حدیث میں وارد ہواہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت جریل علیہ السلام نے جس طرح ایک جعنڈ اکعبہ معظمہ پراورا لیک بیث المقدس پر اورا لیک زمین وآسان کے درمیان نصب فرمایا اسی طرح بحکم الہی آسانوں کے اوپر بَیْتُ اللّٰ مَعْمُورُ (3) کے بالکل سیدھ میں بالکل کعبہ جسی ایک عمارت ہے ایک جھنڈ ااس عمارت پر بھی لہرایا۔

فسائده: دابت بواكماللاتعالى نے سب سے زیاده آپ كوسر بلندى بلكما ئنات كى سلطنت وبادشا بت عطافر مائى ہے، آپ يقيناً شهنشاه كونين ، نبي آ خِرُ الزَّمان ، مسلطنت ويادشا بت كون ومكان ، شفيعُ الْمُذَنِينَن ، مَحُبُوبِ رَبِّ العلَمِينُ صلى الله تعالى عليه وسلم بين كائنات كاذره ذره قرق آپ كواسى حيثيت سے جانا اور پيچانتا ہے، بال بعض عليه وسلم بين كائنات كاذره ذره قرق آپ كواسى حيثيت سے جانتا اور پيچانتا ہے، بال بعض

(1)جس پرکوئی نقش یا ڈیزائن بناہوا ہو۔(2) برگ: پتے ۔ شجر: درخت(3) خانۂ کعبہ کے عین اوپر آسانوں پروہ جگہ جس کے گر دفر شتے عبادت اور طواف کرتے ہیں۔

شرح حدائق بخشش

ایمان سے محروم جن وانسان آپ کواس حیثیت سے نہیں جانے پہچانے اس لئے کوئی نبوت
کامُد عی نظر آتا ہے، تو کوئی ہمسری کا دعویدار، کوئی ہر سے سے منکر رسالت ہے تو کوئی منکر
سلطنت واختیار عصر حاضر (1) میں بیسیوں فرقے موجود ہیں جو نبی اور صفات نبی کے
انکار جیسے جرم کے مُسرُ قَکِ بی اور ایسے نا قابلِ معافی جرائم کے مرتکبین صرف انسان و
جنات ہی میں پائے جاتے ہیں اور کسی مخلوق میں نہیں ۔خودسر کا رمجوب کبریا صلی اللہ علیه
و آله و سلم نے ارشا دفر مایا ہے:

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ قَالَ إِنَّهُ لَيُسَ شَىءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعُلَمُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَاصِىَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ(2) بُحِكَا تَنات كَى بر چيز جانتى پيچانتى ہے سوائے سرکش جن اور انسان كے۔

(1) اس زمان من سن (2) عَنُ جَابِو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَفَوٍ حَتَّى إِذَا وَفَعُنَا إِلَى حَاثِطِ مِنُ حِيطَانِ بَنِى النَّجَادِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ لَا يَدُخُلُ الْحَاثِطَ أَحَدُ إِلَّا شَدَّ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَحَطَمَهُ وَ وَفَعُهُ إِلَى الْقَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَحَطَمَهُ وَ وَفَعُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَحَطَمَهُ وَ وَفَعُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَحَطَمَهُ وَ وَفَعُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَحَطَمَهُ وَ وَفَعُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَاتُوا خَطَامًا فَحَطَمَهُ وَ وَفَعُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَحَطَمَهُ وَ وَفَعُهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا يَعْلَمُ النَّيْسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسُ شَىءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عنه، وقم الحديث عاصِى الْجِعِلَ وَالْمِنْ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُ اللهُ عنه، وقم الحديث عاصِى الْجَعِلَى وَالْمُ اللهُ عليه وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عليه وَلَى اللهُ عليه وَلَى اللهُ عليه وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

عرف به به به به المرابط المرابط اعلى حضرت ، إمام اهل سُنَّتُ فاضِل بَرَيُلُوى قَدِّسَ سِرُّةً في حضور سرودِ كائنات ، سلطان الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم كى برده بزار عالم كى سلطنت و حكومت كى طرف اشاره فرمايا ہے، جس سلطنت كا مركزى مقام 'عرشِ اعظم' ہے اور اس پرآپ كے علم اور جھنڈ البرانے كا ذكر احادیث میں ہے ، مِنْجُمُلَةُ (1) ان كا يكوش كردول ـ

مولانا برزنجی اینے مولود شریف میں لکھتے ہیں:

اللَّهُ وَنُودِيَ فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ بِحَمْلِهَا لِأَنُوَارِهِ الذَّاتِيَّةُ اللَّهِ الدَّاتِيَّةُ

الله وصَبَاكُلُّ صَبِّ لِهُبُوبِ نَسِيْم صِبَاهُ

اللَّهُ وَكُسِيَتِ الْأَرْضُ بَعُدَ طُولٍ جَدْبِهَا مِنَ النَّبَاتِ حُلَّلا سُنُدُ سِيَّةُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لمَوَ أَيُنَعَتِ الشِّمَارُ وَأَ دُنَى الشَّجَرُ لِلْجَانِي جَنَاهُ لَا اللَّهَ

﴿ وَنَطَقَتُ بِحَمُلِهِ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيُشٍ بِفِصَاحِ الْأَلْسُنِ الْعَرَبِيَّةُ

﴿ وَخَرَّتِ الْأَسِرَّةُ وَالْأَصْنَامُ عَلَى الْوُجُوهِ وَالْأَفُواه

كقولـه تعالى (إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّتُلُكُمُ)دوم ملكى چنانكه فرموده است (لست كأحد ابيت عند ربى)سيـوم حـقى كـمـا قال( لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل)

(تفسیر روح البیان، سورهٔ مریم، الجلد النحامس، الصفحة ۲ اس، دار الفکر بیروت) حضرت شخ رکن الدوله سمنانی علیه الرحمة فرماتے ہیں حضور علیه السلام کی تین صورتیں ہیں۔(۱) صورت بشری جس کا بیان آیت (إِنّمَآ أَنَّا بَشُرٌ مِّ مُلْكُمُ ) میں ہے۔(۲) صورت ملکی جس مے متعلق خود حضور صلی الله علیه و ملم نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں میں اپنے رب کے پاس رات گزار تا ہوں۔(۳) صورت حقی جس مے متعلق فرمایا میرے لئے خدا کے ساتھ ایک الی ساعت ہے جس میں فَبِی مُوسُلُ (وہ نبی علیه السلام جورسول بھی ہوں) اور مَلَکِ مُقَوَّب (جریلِ امین علیہ السلام) کی بھی رسائی نہیں ہے۔(1) خلاصہ، حاصل کلام

## الحقائق في الحدائق

پھیریوا: اس میں حضور سلطان بحروبر صلی الله علیه و آله و سلم کی اس رفعت وعظمت کی طرف اشارہ ہے جے خود سلطان الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم نے بیان فرمایا کہ دن رات میں میرا الله کے ساتھ ایک خاص وقت مقرر ہے جس میں میری اور رب کی ملاقات ہوتی ہے اور اس وقت بورے عالم میں کسی کو دم مار نے (1) کی بھی مجال نہیں ہوتی ۔ (2)

(1) مُداخلت(2) عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ، قَالَ لَسُتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَطُعَمُ، وَأَسْقَى، أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أَطُعَمُ وَأُسْقَى. (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله عزوجل (ثُمَّ أَتِمُّوا الصيام الي اليل)ونهي النبي الله عنه رحمة لهم وابقاءً عليهم ومايكره من التعمق، رقم الحديث ١ ٩ ٩ ١ ،الصفحة ٢ ٤ ٩/ ،دار ابن كثير دمشق بيروت) حفرت السرضي الله تعالى عنه في حضور صلى الله عليه وآله وسلم سروايت كيا كفر ماياصوم وصال مت ركور لوكول في عرض کیاحضورر کھتے ہیں تو فر مایا میں تم میں ہے کسی کے مثل نہیں مجھے کھلا یا جا تا ہے اور پلایا جا تا ہے یا پیفر مایا میں رات كُرُ ارتا مُول كِلا يا يلا ياجا تا ہے۔ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصَالِ رَحُمَةً لَهُمُ، فَقَالُو اإنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ :إنِّي لَسُتُ كَهَيْئَتِكُمُ إنِّي يُطُعِمُنِي رَبِّي وَ يسقيني (صحيح البخاري ، كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله عزوجل رثُمَّ أَتِمُوا الصيام الى اليل) ونهي النبيءَ النبي عَالَيْكُ عنه رحمة لهم وابقاءً عليهم ومايكره من التعمق، حديث ٩٦٣ ا ،الصفحة ٢٤/٢،دارابن كثير دمشق بيروت)(صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم الحديث ١ ٢٣٦، الصفحة ٥ - ١٥، ١ الفكر بيروت) أم المونين حضرت عائشررضي الله تعالى عنها في فرمايار سول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحابكرام عليهم الرضوان يرمهرباني كى بناء يرانبين صوم وصال منع فرمايا لوگول في عرض كياحضورصومٍ وصال ركھتے ہيں فر مايا ميں تمہارے جيسانہيں مجھے ميرارب كھلاتا پلاتا ہے۔تفسير روخ البيان مي عنصرت شيخ ركن الدين علاء الدولة سمناني قدس سره فرود آمده مذكوراست كه حضرت رسالت را صلى الله عليه وسلّم سه صورتست يكي بشرى

\

شرح حدائق بخشش

جاتی رہی، رہبانیت پرخوف طاری ہوا، ہرایک ہوشیار عالم آپ کی خبر کا مشاق ہوااور آپ کے حسن کی خوبیوں میں حیران ہوااور آپ کی والدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہد ہاہے کہ تیرے پیٹ میں خینو المنحلق اور سارے جہان کا سردار ہے جب وہ پیدا ہوں تو اُن کا نام محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) رکھنا اس لئے کہ اُن کی عاقبت محمود ہوگی۔

پر علم مواجر تیل علیه السلام کوفرشتول کی ایک جماعت کے ساتھ ایک علم سبز محمدی صلی الله تعالی علیه وسلم لے کرونیا میں جا واور اس علم کو کعبر کی حوث الله تعالی علیه وسلم سے حضرت آمنه رضی الله تعالی علیه وسلم سے حضرت آمنه رضی الله تعالی علیه وسلم سے حضرت آمنه رضی الله تعالی علیه وسلم شرف ہوئی بیں اور ابل زمین خوش ہواور فخر کروکہ دونوں جہاں کے سردار حبیب الله محمد در سور الله تعالی علیه وسلم ساتی فیمر یا نے اور زمے تقدیراس خوش می کہ محمد صلی الله تعالی علیه وسلم ساتی فیمر یا نے اور زمے تقدیراس خوش کی کہ محمد صلی الله تعالی علیه وسلم ساتی فیمر یا نے اور زمے تقدیراس خوش کی کہ محمد صلی الله تعالی علیه وسلم ساتی فیمر یا نے اور زمے تقدیراس خوش کی کہ محمد صلی الله تعالی علیه وسلم ساتی علیہ وسلم کا الله (صلی الله تعالی علیه وسلم کی ایک اور پڑھے۔ کو الله الله الله محمد در سور کی الله (صلی الله تعالی علیه وسلم کا (1)

سخت پہرے اورآگ کی چنگاریوں سے بھردیا گیا ہے۔ دوسری جگدفر ایا ہے یُسوئو حِی بَعُ ضُهُ مُ إِلَی بَعُ ضِ وَرُحُوف الْفَوْلِ عُوُووًا. (القرآن پاره ۸، سورة الانعام، آیت ۱۱۲) شیطان کدان میں ایک دوسرے پرخفیہ ڈالٹا ہے بناوٹ کی بات دھو کے کو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ۔ وَ إِنَّ الشَّيْطِينُ لَيُسُوحُونَ اِلْمَى اَوْلِيَسْ عِلْمُ اللَّهَ عَلَيْ اَللَّهُ عَلَيْ اَللَّهَ عَلَى اَللَّهِ اَللَّى اَوْلِيَسْ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اَللَّى اَوْلِيَسْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اَللَّى اَوْلِيَسْ عِلْمُ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَتَبَاشَرَتُ وُحُوشُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُهَا الْبَحُرِيَّةُ
﴿ وَاحْتَسَتِ الْعَوَالِمُ مِنَ السُّرُورِ كَأْسَ حَمَيَّاهُ
﴿ وَلَهِجَ بِخَبَرِهِ كُلُّ حَبُرٍ خَبِيرٍ وَفِى حُلا حُسنِهِ تَاهُ
﴿ وَلَهِجَ بِخَبَرِهِ كُلُّ حَبُرٍ خَبِيرٍ وَفِى حُلا حُسنِهِ تَاهُ
﴿ وَبَشَّرَتِ الْجِنُّ بِأَ ظُلالِ زَمَنِهِ وَانْتُهِكَتِ الْكَهَانَة وَرَهِبَتِ الرَّهُبَانِيَّةُ
﴿ وَأَتِيَتُ أُمُّهُ فِى الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهَا أَنَّكِ قَدْ حَمَلُتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَخَيرِ الْبَرِيَّةُ وَسَمِّيْهِ أَذَا وَضَعُتِهِ مُحَمَّداً ، لَأَنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ. (1)

ترجمہ:۔اورآ سانوں اورز مین میں نداکردی گئی کہ آمنہ صنی اللہ تعالی عنہا ذات جمری (صلی
اللہ تعالی علیه وسلم ) کے انوار سے حاملہ ہوگئی ہیں اور ہرا یک عاشق اُس کی باوصبا کے چلنے
سے مشاق ہوگیا اور زمین مرت کی خشک سالی کے بعدروئیدگی (2) کی مخملی پوشاکیس پہنائی
گئیں، پھل پک گئے ، درختوں نے توڑنے والوں کے لئے اپنے پھل جھکائے اور قریش کا
ہرایک چار پایف جو کی زبانوں میں آمنہ رضی اللہ تعالی عنها کے مل کی خبر کے ساتھ گویا
ہوا۔ تخت اور بت اپنی پیشانیوں اور منہ کے بل گر پڑے ، مشرق و مغرب کے وشی چرندو پرند
اور دریائی جانوروں نے ایک دوسرے کوخشخری دی۔ تمام جہان نے اس خوشی کی شراب کا
پیالہ پیا۔ جوں نے آپ کے زمانے کے قریب آنے کی خوشخری دی۔ کہانت (3) کی آبرو

(1)(مولد البرزنجى ،صفحه ۱۰۵۰ ، مطبوعه اصدارات الساحة الخزرجية ، ابوظبى ، دولة الامارات العوبية الممتحدة (2) اگنا، نباتات كانموليتن برهنا، بريالى (3) اكثر لوگول نے ذكركيا ہے كہانت أس شيطان كى طرف ہے ہواكرتى تھى جوكا بن كوغائب چيزوں كى خردے دياتھا۔ شياطين چورى ہے فرشتوں سے من ليتے تھا وركا بنول كو بتا وركا بنول كونا كرون كوائى طرح لوگول تك پہونچا ديتے تھاللہ تعالى نے اپنى كتاب ميں اس كى نسبت خردى ہے چنا نچو فرمايا: وَ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَفَو جَدُنهُا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهُبًا ٥ (القرآن پار 10 مسورة المجن، آيت ٨) اور يكر بم نے آسان كو چواتوا سے باياكہ شديدًا وَ شُهُبًا ٥ (القرآن پار 10 مسورة المجن، آيت ٨) اور يكر بم نے آسان كو چواتوا سے باياكہ

آساں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان صاحبِ خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا

حلّ احدات: فوان، فارس لفظ ہے، جمعنی دسترخوان، جسے بچھا کر کھانا کھاتے ہیں۔

کس کا ہے، استفہام کے بعد جواب خود دیا کہ اے سلطان کا نئات صلی الله علیه وسلم آپ
کابی لقب ہے صاحب خاند ۔ صاحب خانہ، گھر والا، میز بان ۔

شرح: ۔اے دونوں عالم کے بادشاہ یہ پھیلے ہوئے سارے آسان اور ساری زمین آپ
ہی کے لیے بچھے ہوئے دودستر خوان ہیں، جس پر سارا عالم باعزت وعظمت مہمان کی
حیثیت سے اپنارزق کھارہا ہے، یعنی سارے عالم کے آپ میزبان ہیں اور صاحب خانہ
آپ کا ہی لقب ہے اس لئے کہ کا کنات کو جو پچھال رہا ہے آپ کے دستِ اقدس کی عطاء

#### قرآن مجيد

(١) فرمايا الله تعالى نے وَ وَجَدَكَ عَآئِلًا فَاغُنى (١)

اورشهبیں حاجت مند پایا پھرغنی کردیا۔

فائده: صاحبِ رُوح البيان نفر مايا كه عائل (عيالدارى) سے عام مراد ہے۔ (۲) وَ مَا الدُّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وُ(2)

اورجو يجمهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عطافر ما تمين وه لو

فائده : حضرت محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ بید "مَا" عام ہے دنیا وآخرت وغیرہ ہاکے امور۔

(1)القرآن پاره ۳۰، سورة الضحيٰ، آيت ۸)(2)القرآن پاره ۲۸، سورة الحشر، آيت ک

ابن عباس رضى الله تعالى عنهم سروايت كى بكانبول ففرما ياكرسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ آمنہ رضبی اللّٰہ تعالٰی عنھاکے حاملہ ہونے کی علامت بیتھی کہاُ س رات قریش کا ہرا یک جاریا بیگویا موااور بول اُٹھا کہ رسول اللہ صلبی الله علیه و سلم مال کے پیٹے میں آگئے۔ کعبہ کے رب کی قشم! وہ دنیا کے امام اورعلاءکے چراغ ہیں اور دنیا کے باوشاہوں میں کسی کا تخت نہ رہا کہاوندھانہ ہوا ہواور مشرق کے حیوانات مغرب کے حیوانات کے پاس خوشخریاں لے کر گئے اوراسی طرح بحری حیوانات نے آپس میں ایک دوسرے کوخوشخبری دی اورآپ کے ممل کے مہینوں میں سے ہر مہینے میں زمین وآسان میں آواز آتی تھی کہ خوش ہوجاؤ کیونکہ وقت آپہو نیجا ے كربركت والے أبوال قاسم صلى الله عليه وسلم ظاہر مول - (اورابوفيم نے روايت كى ہے كه) حمل شریف کے چرم مینے کے بعد کوئی آنے والا آمنہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنها کے پاس (خواب میں) آیا اور کہااے آمنه! رضى الله تعالى عنها بيتك تيرے پيك مين خَيْرُ العلكِمِيْنُ بين، جب وه پيدا هون تو أن كانام مُحد (صلى الله عليه وسلم )ركهنااورا يناحال جهيائ ركهنا فيرجب آمنه رضي الله تعالى عنهاكودر وزَه ( يجديدا موني كا درد ) شروع ہوااوروہ اکیلی تھیں تو اُنہوں نے دیکھا کہ ایک سفید برندے نے اس کے دل برمسح کردیا پس اُس کا ڈرجا تار ہاآمنہ رضبی اللّٰہ تعالٰی عنهاکے پاس سفیدشربت لایا گیا ہیںاُس کو بی لیااوراُس کے لئے بڑانور روثن ہوا پھراُس نے تھجور کی طرح کمبی عورتیں دیکھیں، پساُنہوں نے آمنہ رضبی الله تعالی عنها کوگھیرلیا آمنہ رضى الله تعالى عنهانے يوچھا!تم نے کہاں سے مجھے جان ليا؟ ايک روايت ميں ہے که أنہوں نے مجھ سے کہا ہم فرعون کی بیوی آسیدا در عمران کی بیٹی ہیں اور میر حور عین (بڑی آنکھوں والی عورت) ہیں۔ پھر آمنہ رضبی اللّٰه تعمالٰی عنها نے سفیرزیباز مین وآسان میں بچھی ہوئی دیکھی اور گی اشخاص دیکھے جن کے ہاتھوں میں جاندی کے کوزے تھےادر پرندوں کا ایک غول آیا،جس نے حجرے کوڈ ھانپ لیا اُن کی چونچیں زُمُرُ ذکی اور باز ویا توُٹ کے تصاوراً منه رضبی الله تعالی عنهانے زمین کے مشرق ومغرب دیکھے اور تین جھنڈے گڑھے ہوئے دیکھے ایک حجندًا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی بیثت بریب پس نفاس شروع ہوااور حضور صلی الله علیه و سلم پیدا ہوئے اپس نا گاہ تضرع وزاری کرنے والے شخص کی طرح سجدہ کررہے تھے اورا پنی دونوں انگلیوں کوآسان کی طرف أثمائه وع تصح بحرآ منه رضى الله تعالى عنها في ديكها كه ايك سفيد باول في انخضرت صلى الله عليه و سلم كودُ هانب ليااورآ مندرضي الله تعالى عنها ہے آپ کوغائب کردیا پس آمنہ نے ایک ندا کرنے والے کو یہ کہتے سنا کہان کوزمین کےمشارق ومغارب میں گشت کرا ؤاورسمندروں میں داخل کروتا کہ وہ ان کوان کے نام ونعت وصورت سے پیچان لیں اور جان لیں کہ کوئی شرک باقی نہ رہے گا جوان کے زمانے میں مٹایا نہ جائے گا پھر وہبادل بہت جلدآپ سے دور ہو گیا۔

#### حديث

(۱) حضور نی کریم صلی الله علیه و سلم ارشا دفر ماتے بیں کہ اللہ تعالی نے زمینوں اور آسانوں کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کردی ہیں۔

"(٢) ایک صدیث میں آپ صلی الله علیه و سلم نے فرمایا که اگر میں جیا ہوں تو پہاڑسونے کا بن کرمیر سے ساتھ چلا کرے۔

> (٣) ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی الله علیه و سلم کا ارشا دِگرامی ہے: وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعُطِی (1) میں صرف باغٹے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔

(1) قَالَ حُمَيُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَتُ مُعَاوِيَة، خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي اللّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى، وَلَنُ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَاثِمَةً عَلَى أَمُو اللّهِ بِهِ خَيْرًا يَفَقَهُهُ فِي اللّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّهُ يُعْطِى، وَلَنُ تَزَالَ هَذِهِ الْمُحَلَّم، باب من يود الله به خيرا يفقهه في الدين، وقم الحديث المالصفحة ٤٠٠ ادارابن كثير العلم، باب من يود الله به خيرا يفقهه في الدين، وقم الحديث المالصفحة ٤٠٠ مندارابن كثير عمشق بيروت) حُمَيْدُ بِنُ عَبُدُ الرَّحُمن كَتِ بِيلَ كَمِيل فَي الله تعالى الله عليه وسلم سناقوه بورض الله تعالى كاراده كرتا ہے، اسے دين بي بي بحوظ فرما تا ہے بيل صرف باغين والا بول الله ديتا ہے يا مت بميث الله كورن رومرى روايت كالفاظ بين: وَاللّه الله خمسه وللرسول (سورة انفال قيامت مي الله وي الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال المنظري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال مي سي تعرفي على الله وي بي بي الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال مي سي تعرفي مي الله وي بي بي الله وي بي بي الله بي بي الله بي بي الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال المنظري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال المنظري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال المنظري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال المنظري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال المنظري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال المنظري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال المنظري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال الله تعالى الهورة الناله تعالى الله علي الهورة الناله كورن الناله كله كورن الله كورن الورة الورة الناله كورن الورئ الهورة الورئ الهورة الناله كورن الهورة النالهورة الهورة الهورة الهورة النال

شرح حدائق بخشش

فائد : ان أحاد يرفِ مبارك سے واضح ہوتا ہے كہ صفورا كرم صلى الله عليه وسلم ك پاس بظاہر كي خيرين سے مرحقيقت ميں ونيا كى ہر چيز كے مالك و مختار بين اس حقيقت كى طرف أعُلى خضر تُ، عَظِيمُ الْبَرَكَتُ الشَّاهُ اَحْمَدُ رَضَا خَالُ فَاضِل بَرَيُلوِى

رحمة الله تعالى عليه ف ايك شعري كيا خوب اشاره فرمايا ب

مالکِ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

فائدہ: لفظ "إنَّ مَا" (1) عربی زبان میں حصر کافائدہ دیتا ہے، اب بیم عنی ہوئے کہ حضور صلی اللّٰہ علیه وسلم بی قاسم بیں ان کے سوااور کوئی قاسم نہیں ہے ہر نعمت کی تقسیم ان کے سپر دہے، جس کو جو ملے گا انہیں کے درسے انہیں کے وسلے سے اور واسطہ سے ملے گا ان

ہے حضرت ابو ہریرہ اللہ عالیٰ اللہ تعالیٰ "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال ۱۳) ،
کتاب فرض المخدمس، باب قول الله تعالیٰ "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال ۱۳) ،
رقع المحدیث ۱ ا ۳۱، الصفحة ۲۵، دار ابن کثیر دمشق بیروت) میں قشیم کنندہ ہوں اوروہاں ہی فرق مالمحدیث کے اسم، الصفحة ۲۵، دار ابن کثیر دمشق بیروت) میں قشیم کنندہ ہوں اوروہاں ہی فرق کرتا ہوں جہاں کا محم ہوتا ہے۔ حضرت جابرضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے: بُبعِشُتُ قاسِمًا اقْسِمُ بَینَدُکُمُ ۔ (صحیح مسلم ، کتاب الاستئذان (الآداب)، باب النهی عن التکنی بابی القاسم و بین کم میں الاسماء، رقم الحدیث ۲۵، ۱۸ ماله الصفحة ۲۵۰ ا ، دار الفکر بیروت) مجھ تاسم بنا کر بھجا گیا ہے تاکہ میں تم میں (اللہ کے نزائے) تشیم کروں۔ ان تمام روایات کو پڑھے کی جگہ آ ب صلی الله علیه و سلم کی تقسیم کو کو دوئیں کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آ ب صلی الله علیه و سلم کو اینا فازن قراردے دیا تواب اس کے بعد بیکہنا ہم گر درست نہیں کہ آ ب صلی الله علیه و سلم خودلگا دیتے بحض ضروب دھری کی خزائن نہیں دیۓ گئے۔ اگر ایسی قیدلگانا ہوتی تو حضور صلی الله علیه و سلم خودلگا دیتے بحض ضروب دھری کی بنیا دیر آ ب صلی الله علیه و سلم کو تقسیم بھی متعدن نہیں ۔ (۱) این حرف مُصر بافعل کی عطامتعین نہیں اس طرح اس کے حبیب صلی الله علیه و سلم کی تقسیم بھی متعین نہیں۔ (۱) این حرف مُصر بی الفعل اور ماکا فہ ہو سلم کی تقسیم متعین نہیں۔ (۱) این حرف مُصر بی افعل اور ماکا فہ ہو

اورآپ صلى الله عليه وآله وسلم كى كنيت الوالقاسم بكه جنت كواس كحقدارول مين تقسيم فرمائيس گيد.

عام مخلوق کی توبات ہی کیا ہے انبیاء کیہم السلام بھی آپ کے خوانِ یغما (1) کے مختاج ہیں۔ کل قیامت میں ہم سب آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہر نبی علیه السلام بھی یہاں تک خلیل اللہ علیه واللہ علیه واللہ وسلم تک خلیل اللہ علیه واللہ علیه واللہ وسلم کے در کریم کے سائل ہوں گے۔ آئے لی خضو ت ، امام اہلسنت فاصل بَرَیُلوِی وحمة الله تعالی علیه نے دوسرے مقام پر فرمایا

وہ جہنم میں گیا جوان سے مُسُتَ فَ فَسَنِسَ فَ الله کی (عَلَمْ ) ہوا ہے خَلِیْ لُ الله کی (عَلَمْ الله کی الله کی (عَلَمْ الله کی الله کی الله کی الله کی (عَلَمْ الله کی اله کی اله کی الله ک

سب كا والى عيد والله : صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كاعقيده تقاكم كاكنات آپ كى عيال (4) ہے چنانچ جب سيدنا حضرت جعفر طيار رضى الله تعالىٰ عنه كى شهادت موئى حضورانور صلى الله عليه و آله و سلم اسكے يهال تشريف لے گئے اوران كے يتيم بچول كو خدمت اقدى ميں يا دفر مايا وہ حاضر ہوئے حضرت عبدالله بن جعفر طيار رضى الله تعالى عنهما اسے بيان كر كے فر ماتے ہيں:

میری ماں نے حاضر ہوکر حضور پناہ بکیسال صلی اللّٰہ علیہ واللہ وسلم سے ہماری بیمی کی شکایت عرض کی

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْلَةُ تَخَافِينَ عَلَيْهِمُ وَانَا

الاسلامی بیروت (1) سخاوت کے دسترخوان (2) بے پرواہ، آزاد (3) حضرت ابراتیم علیه السلام (4) بال یے ، زن وفر زند

کے وسلے کے بغیرا گرخداہے طلب کیا جائے تو ہرگز نہ ملے گا۔

بے ان کے واسطے کے خدا کچھ کرے عطا حاشا( 1)غلط غلط بیہ ہوس بے بھر( 2) کی ہے

به حدیث مخضر ہے لیکن معانی کے لحاظ سے نہایت جامع ہے۔ اس لئے کہ جیسے لفظ "یُعْطِیْ" (3) کا مَفْعُولْ (4) مقد (5) ہے ایسے ہی "قاسم " (6) کا اور قاعدہ ہے جہاں فعل کا مفعول مقدر ہوو ہاں عموم (7) مراد ہوتا ہے اور جب قاسم کی قید سے مقیر نہیں ہے نہ اس میں زمانے کی قید ہے ، نہ وقت کی ، نہ ساعت کی قید ہے نہ ما نگنے والے کی ، نہ عطیہ کی قید ہے نہ لینے والے کی ۔ گویا مقصودِ حدیث بیہ ہے کہ ہر چیز کا مُعْطِیْ (8) خدا ہے اور میں اس ہر چیز کا قاسم ہوں۔

كَلْوَدَتِ الْعُرُشُ (9) جس كوجوملاان سے ملا بنتی ہے كونين ميں نعمت دَسُولُ اللّٰه كی

أَبُوالُقَاسِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَّم كَالْنَيْتُ مَبَارِكَهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَّم كَالْنَيْتُ مَبَارِكَهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَّم كَالْنَادُةُ مِن وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن لَكُمَّةً مِن كَهُ : يَهُمُ عَنْ كَيَا مِن حَمْدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمَنْ كَلَّا مَن عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلًا وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلًا وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلًا وَمُعْلَى اللّهُ واللّهُ وَمُعْلًى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلّمُ اللّهُ وَمُعْلًا وَمُعْلّمُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَكُنِيَّتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِلَّانَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهُلِهَا. (10)

(1) ہرگر نہیں (2) اندھا ہے مرادعقل کا اندھا ہے لینی بدندہب (3) فعلِ مضارع (4) علم نحو میں وہ اسم ہے جس پر فاعل اپنافعل واقع کر اور فعلِ متعدی اسے نصب دے (5) وہ لفظ ہے جوعبارت میں ندکورنہ ہو گراسکے معنیٰ کلام سے سمجھے جاسکتے ہوں (6) اسم فاعل (7) عام ہونا (8) عطا کرنے والا (9) عرش کے رب کی فتم (10) السمواھب اللدنية بالمنع المصحمدية، المقصد الثاني في ذكر أسمائه عَلَيْنِيْهُ وأو لادہ و أزو اجه وغير ذلك، تتمه شرح بعض الأسماء، الجزء الثاني، الصفحة ٢٥، المكتب

خلاصه : حضور نبی پاک صلی الله علیه وآله وسلم کل کا نتات کی تمام نعمتول کے قاسم بیں فتح ونصرت علم ومعرفت، رحمت ومغفرت ، نعمت وبرکت فرضیکه کارخان الهبیر کی باگ و ورحضور صلی الله علیه و آله و سلم بی کے مقدس ہاتھ میں ہے۔

دونوں جہاں میں بائٹتے ہیں صدقہ من وشام بندھے ہوئے ہیں رسول خداکے ہاتھ میں

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و مُجِبّ میں نہیں میرا تیرا

حل المخات: میں تو الک ہی کہوں گادوی ہے، اس کی دلیل میں فر مایا: ہو ما لک کے حبیب، پھر بید دعوی ہے۔ اس کی دلیل میں فر مایا: ہو ما لک کے حبیب، پھر بید دعوی ہے اس کی دلیل میں فر مایا کہ دو محبوب و محب میں میر اتیرانہیں ہوتا"

مرح : معر ہذا امام نعت گویان رضی اللہ تعالیٰ عنه کی قادر الکلامی اور ان کی فصاحت و بلاغت اور فن شعری کی امامت کی اعلی دلیل ہے۔ قر آنِ مجید کی بلاغت کی ایک وجہ بی محل و بلاغت اور فن شعری کی امامت کی اعلیٰ دلیل ہے۔ قر آنِ مجید کی بلاغت کی ایک وجہ بی محک اس میں دعوی کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے پھروہ جملہ جو پہلے دلیل تھا اب وہ دعوی بھی بن جاتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فر مایا من جاتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فر مایا در سالہ میں ہے، پھریہی جملہ دعوی ہے اور اس کی دلیل رب العالمین ہے، پھریہی جملہ دعوی ہے اور اس کی دلیل رب العالمین ہے، پھریہی جملہ دعوی ہے اور اس کی دلیل آنے والا جملہ ہے۔ الیٰ

یعنی اےرب العالمین کے پیارے میں تو آپ کو دونوں جہاں کا مالک وحاکم ہی مانتا ہوں اس لئے کہ مالکِ حقیقی و ذاتی خداوند قد وس جل شانہ کے آپ پیارے اور چہیتے محبوب ہیں اور محب ومحبوب کے در میان برگا نگی اور غیریت نہیں ہواکرتی، بلکہ محب اور دوست اپنی ساری چیزوں میں اپنے محبوب اور پیارے کو اجازت واختیار دے دیا کرتا ہے، الحقائق في الحدائق

وَلِيُّهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. (1)

حضورا قدس صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا! كياان پر مختاجى كا انديشه كرتى ہے حالانكه ميں انكاولى وكارساز موں دنياو آخرت ميں۔

فائب اعظم : حديث شريف مين بحضور سرورعالم صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى كفليفه أكبراورنائب اعظم بين - چنانچها مام بيه قى رحمة الله تعالى عليه حضرت عبدالله بن سلام (صحابى) رضى الله تعالى عنه سدوايت كرتے بين:

إِنَّ أَكْرَمَ خَلِيْفَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ (2)

(خصائص الكبرى جلد اصفى 19۸)

بیشک الله تعالی کے سب سے بڑے خلیفہ حضور ابوالقاسم صلی الله علیه و آله و سلم ہیں۔

خلیف کا معنی: خلیفہ خدا کا (نائب) اوراس کی قدرت کانمونہ ہوتا ہے۔
شہنشاہ نعمتوں اور دولتوں کی تقسیم نائبوں سے کراتے ہیں، چونکہ حضور سرور عالم صلی الله علیه

و آلمه و سلم الله تعالی کے خلیفہ اکبر ہیں اسی لئے الله تعالی کی نعمتوں اور دولتوں کی تقسیم حضور اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کے در بار دُر باء (3) سے ہوتی ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمن نے دوسرے مقام پرفر مایا: بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر (4) مُقر (5) جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہوجو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

(5) مسند احمد بن حنبل، مسند عبدالله بن جعفر بن ابى طالب رضى الله تعالى عنهما، رقم المحديث ١٤٧٤، الجزء الاول ، الصفحة ٥٥٢ ، دار الكتب العلمية بيروت) (1) (الخصائص المحبري، باب اختصاصه عليه بشرح الصدر ووضع الوزر الخ، الجزء الثاني، الصفحة اسم، دار الكتب العلمية بيروت) (2) بادشاه كي مجاس، شابى عدالت (3) فرار بوني كي مجاس (4) قرار الكتب العلمية بيروت) (2) بادشاه كي مجاس، شابى عدالت (3) فرار بوني كي مجاس المحلمية بيروت) كي مجاس شابى عدالت (3) فرار بوني كي مجاس المحلمية بيروت)

چندوا قعات ملاحظه مول:

کسری کے کینگی : ایک دفعہ صوراکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت مراقہ بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه سے فرمایا: اے سُر اقد! اس وقت تمہاری کیاشان ہوگ جب کسریٰ کے طلائی کنگن (1) تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کی دی ہوئی بیغیب کی خبر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ ایران فتح ہوا تو مالی غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی آئے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے سراقہ بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه کو بلاکران کے ہموں میں وہ کنگن پہنائے۔ (2) (السنن الکبری للبیہ قی)

(1) حضرت آمنه رضى الله تعالى عنها فرماتى تحيس كرحضور عليه الصلوة والسلام كى ولاوت كي بعدا يك كمني والاكرم الم

قَبِضَ مُحَمَّدٌ عَلَى مَفَاتِيُحِ النُّصُرَةِ وَ مَفَاتِيُحِ الرِّيُحِ، وَمَفَاتِيُحِ الرِّيُحِ، وَمَفَاتِيُحِ النُّصُرَةِ وَ مَفَاتِيُحِ الرِّيُحِ، وَمَفَاتِيُحِ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ أَقْبَلَتُ سَحَابَةٌ أُخُرى .... حَتَّى غَشِيَهُ فَغَابَ عَنُ عَيْنِيُ، ... ثُمَّ تَجَلَتُ عَنْهُ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَدُ قَبِضَ عَلَى حَرِيُرَةٍ خَضُرَآءَ مَطوِيَّةٌ، وَإِذَا قَائِلُ يَتَحَلَتُ عَنْهُ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَدُ قَبِضَ عَلَى حَرِيُرَةٍ خَضُرَآءَ مَطوِيَّةٌ، وَإِذَا قَائِلُ يَقُولُ: بَخِّ بَخِّ قَبَضَ مُحَمَّدٌ عَلَيُ اللَّذِيكَ اللَّذِيكَ كُلِّهَا لَمُ يَبُقِ خَلُقُ مِنُ أَهْلِهَا إِلَّا يَقُولُ: بَخِّ بَخِّ قَبَضَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ عَلَى اللَّذِيكَ الْكُنْيَا كُلِّهَا لَمُ يَبُقِ خَلُقُ مِنُ أَهْلِهَا إِلَّا

## الحقائق في الحدائق

جو پیار و محبت کا پورا پورا تقاضا ہے بعنی محبّ محبوب سے کوئی شے چھپا تانہیں بلکہ ہرشے کا اختیار دیتا ہے۔

ا مام اہل سنت رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے کیسا مُکوَلُّلُ (1) بیان فرمایا کہ ایک مصرعہ میں دعویٰ دوسرے میں دلیل ہم اسے قرآن واحادیثِ مبارکہ کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔

قرآنِ كريم : آيتِ كورُك علاوه آيتِ ذيل بهي اس دعوى كى دليل به الله تعالى الل

یوں عرض کراے اللہ ملک کے مالک توجیے جاہے سلطنت دے۔

شان نزول: فَح مَد كوقت سَيِّدُ الْانبياء صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنی امت كوملكِ فارس وروم كى سلطنت كا وعده فرمايا تو يهود ومنافقين نے اس كو بهت بعيد سمجھا اور كملك كہناں محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اوركہاں فارس وروم كے ملك وه قرير سے زير دست اورنہايت مضبوط بين اس پرية يرتِ كريمنا زل موئى۔ (3)

فائده : بِفَضَيلِهِ تَعَالَى (4) آخر بيروعده پورا موکر رہا۔ اس سے بي جی ثابت مواکه صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کاعقيده بهی تفاکه الله تعالی نے اپنے ممالک کا مالک اپنے محبوب صلى الله عليه وآله وسلم کو بناديا کيكن منافقين اور يبود يول نے اس وقت مانانداب مانتے ہيں۔

(1) ولاكل سے بحر پور (2) پاره ٣، سورة آل عمران، آيت ٢٦ (3) خزائن العرفان پاره ٣ سوره ال عمران آيت ٢٦ (4) الله تعالى فضل سے عمران آيت ٢٦ (4) الله تعالى فضل سے

دَخُلَ فِي قَبْضَتِهِ. (1) (خصائص الكبرى جلداول صفحه ۴۸) ترجمه: نفع كى تنجيال، نبوت كى تنجيال سب برجم صلى الله تعالى عليه وسلم نے قبضه فر مايا پھر

السادس،الصفحة ا ۵۸،دار الکتب العلمية بيروت) الله بهت برائه سبخوبيال الله کوجس نے بيد کنگن کسر کی بن ہرمزسے حصنے اور سراقه بن جشم ديهاتي کو پهنائے۔

(1) أَبُو نُعَيْم حضرت عبرالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سراوى حضور ما لك غيور صلى الله تعالى عليه وسلم كي والده ماجده حضرت آمنه رضبي الله تعالى عنها فرما تي تَصِين: فَلَمَّا خَرَجَ مِنُ بَطُنِيُ نَظُرُتُ إِلَيْهِ فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِدًا قَدُ رَفَعَ إِصُبَعَيْهِ كَالْمُتَضَرَّعِ الْمُبْتَهِلِ، ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بيُضَآءَ قَدُ أَقْبَلَتْ مِنَ السَّمَآءِ حَتَّى غَشِيَتُهُ، فَغَيَّبَ عَن وَجُهي .....ثُمَّ تَجَلَّتُ عَنُهُ فِي السَّرُع وَقُتٌ فَإِذَا أَنَا به مُـلُرَجٌ فِيُ ثَوُبٍ صُوْفِ أَبْيَضَ وَتَحْتَهُ حَرِيْرَةٌ خَضَرَاءُ، وَقَلْهُ قَبَضَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَّفَاتِيُحَ مِنَ اللَّوْلُوءٍ الـرُّطُب، وَإِذَا قَائِلٌ يَقُوّلُ: قَبِضَ مُحَمَّدٌ عَلَى مَفَاتِيْحِ النَّصُرَةِ وَ مَفَاتِيْحِ الرِّيْحِ، وَمَفَاتِيْحِ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ أَفْبَلَتُ سَحَابَةُ أُخُولِي ... حَتَّى غَشَيَتُهُ فَغَيَّبَ عَنْ عَيْنِي، ... ثُمَّ تَجَلَّتُ عَنُهُ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَلُهُ قَبَصَ عَلَى حَرِيْرَةٍ خَضُرَآءَ مَطويَّةٍ، وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ: بَخِّ بَخِّ قَبَصَ مُحَمَّدٌ أَلَيْكُ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا لَمُ يَنُق خَلُقُ مِنُ أَهْلِهَا إِلَّا دَخَلَ فِي قَبُصَتِهِ ." هٰذَا مُخُتَصَرٌ" (الخصائص الكبرى ، باب ما ظهر في ليلة مولده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من المعجزات والخصائص،الجزء الاول،الصفحة ۸۲، دارالکتب العلمية بيروت جب حضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مير عشم (پيث) سے پيدا ہوئے میں نے دیکھا سجدے میں بڑے ہیں، پھرایک سفیدا بر (بادل) نے آسان سے آ کرحضور کوڈھانے لیا کہ مير بسامنے سے غائب ہو گئے پھروہ پر دہ ہٹا تو میں کیا دنیھتی ہوں کہ حضور صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم ایک اونی سفید کیڑے میں لیٹے ہیں اور سبزر لیٹی بچھونا بچھاہے اور گوہر شاداب (نایاب موتی) کی تین تنجیال حضور کی مٹھی میں ہیں اور ایک کہنے والا کہدر ہاہے کہ نصرت کی تنجیاں ، نفع کی تنجیاں ، نبوت کی تنجیاں سب پر محمد صلبی الله تعالیٰ علیه و سلم نے قبضه فرمایا پھراوراً برنے آ کرحضور کوڈھانیا کہ میری نگاہ سے حصیت گئے پھرروثن ہواتو کیا دیکھتی ہو ں کہ ایک سبزریشم کالپٹا ہوا کیڑ احضور کی مٹھی میں ہے اورکوئی منادی پکار رہاہے واہ واہ ساری دنیا محمد صلبی اللّ تعالیٰ علیه و سلم کی مٹھی میں آئی، زمین وآسان میں کوئی مخلوق الی ندر ہی جوان کے قبضہ میں نمآئی۔

شرح حدائق بخشش

اوراً برنے آکر حضور کوڈھانپا کہ میری نگاہ سے چھپ گئے پھر روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کالپٹا ہوا کپڑ احضور کی مٹی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہاہے واہ واہ ساری دنیا محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مٹھی میں آئی ، زمین وآسان میں کوئی مخلوق ایسی ندر ہی جوان کے قیضہ میں نہ آئی۔

(۲) حضرت عقبه رضی الله تعالی عنفر ماتے بیں کہ: وَإِنِّی قَدُ أُعْطِیتُ خَزَ اثِنَ مَفَاتِیحِ الْأَرُض (1) بِشک مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئ ہیں۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۵۸ وجلد ۲ صفحہ ۹۷۵ ومسلم جلد ۲ صفحہ ۲۵)

(1) أَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى أَهُلِ أُحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطٌ لَكُمُ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ، إِنِّى وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِلِّى قَدُ أَعُطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الأَرْضِ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعُدِى أَنْ تُشُورِ كُوا، وَلَكِي أَخَافُ وَإِنِّى قَدُ أَعُطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الأَرْضِ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعُدِى أَنْ تُشُورِ كُوا، وَلَكِي أَخَافُ أَنَ تَسَلَّهُ سُوا فِيها. (صحيح البخارى، كتاب الممناقب، باب علامات النبوة فى الاسلام، رقم الحديث ١٤ ٣٥ الصفحة ٩ ٣٠ المناقب، باب علامات النبوة فى الاسلام، وتم الحديث ١٤ ١٠ الفضائل، باب الثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، وقم الحديث عقبة بن عامر الجهنى الصفحة ٩ ٣ ا ا ، دار الفكر بيروت) (مسند احمد بن حنبل، باب حديث عقبة بن عامر الجهنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقم الحديث ١٠٤ عقبة بن عامر الجهنى الصفحة ٣ ١ ا ، دار الكتب العلمية بيروت) حضرت عُقبَ بن ما مرضى الله تعالى عنه بيان كرت بي الصفحة ٣ ١ ا من الله عليه وآله وسلم بابر كاورابل أحدى نما زبان و هُمَان بربيل الله عليه وآله وسلم بابر كاورابل أحدى نما زبان و هُولُ و هُمُ مَن بربيل الله عليه وآله وسلم بابر كاورابل أحدى نما زبان و هُولُ و هُمُ عَلَى الله عليه وآله وسلم بابر كاورابل أحدى نما الرب عمل البهم المؤلور على المؤلور اور ب شمل محصرون زبين في عابيل فر ما يا ور ب شمل على حمثر كه وجاء كنم ونيا على وغيال فر مايا ور ب عدمثرك بوجاء كنم ونيا على وغيات يضرشه بهم وسلم المرح على المؤلور عن على وغيال فر عالى المؤلور عن المن وغير وقبي المؤلور عليه وسلم المؤلور المنافر عن على وغير المؤلور عن المن وغير وألور عن المن وغير وألور المؤلور المن المرك عليه والمؤلور عن المن وغير وألور المؤلور ا

زین پوش(1) بانقش ونگار پڑا تھا۔

(خصائص الكبرى جلد ٢ صفحه ١٩٥٥ وزرقاني على المواهب جلد ٥ صفحه ٢ ٢٦ وسراج المنير صفحه ٣٣)

(٥) حضور مرورِعالم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

وَأَعُطَانِي الْكُنزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ. (2) مجھيمُر خ اورسفيددوفرزانے عطافرمائے۔ (مسلم، مشکوة صفي ۵۱۲)

(۲) حضرت عبداللد بن عمروضى الله تعالى عنه فرمات بين حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا:

اُوْتِیْتُ مَفَاتِیْحَ کُلِّ شَیْعً. (3) مجھے ہرچیز کی تنجیال دے دی گئ ہیں۔ (منداحد، خصائص کبر کی جلداصفی 190)

الحقائق في الحدائق

(س) حضرت ابو برمره رضى الله تعالى عنه فرمات بيل كه

أُتِيتُ بِمَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِى.(1) خواب ميں زمين كِنزانوں كى چابياں لاكر مير به اتھوں ميں ركادى كئيں۔ (بخارى جلد اصفح ۲۲۱ - اوسلم جلد اصفح ۲۲۲۲)

(٣) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات بي كم حضورا كرم صلى الله عليه وسلم فرمايا:

أُوتِيْتُ بِمَقَالِيْدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ مِّنُ سُنْدُسٍ. (2) دنيا كى تَجِيال اَبْلَق هُورْك بِررك رَمِرى خدمت مِين حاضر كى كَئِين، اس بِرنازك ريشم كا

(1) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بُعِثُ يِجَوَامِعِ الْكَلِم وَنُصِرُتُ بِالرُّعُبِ فَبَيْنَا أَنَا مَ اللَّهِ مَا أُوتِيتُ مَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوْضِعَتْ فِي يَدِى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنْتُم تَنْتَلُونَهَا (صحيح البخارى، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبى صلى اللَّه عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهروقول الله عزوجل ﴿سنلقى فَى النبى صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهروقول الله عزوجل ﴿سنلقى فَى قَلُوبِ النبى صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهروقول الله عزوجل الصعيح المسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم الحديث ١٠٥٥ ، الصفحة ٢٣١، الصفحة ٢٢٠، الصفحة ١٠٢٠ ، الصفحة ٢٨٠ ، المسلم، كتاب البهاد، وقم الحديث ١٠٥٠ مكتبة المعارف الرياض حَراب البهاد، باب وجوب الجهاد، رقم الحديث ١٠٤٠ ما الصفحة ١٠٤٥ ممكتبة المعارف الرياض حَراب البهاد، باب وجوب الجهاد، رقم الحديث عنه عروايت عنه عروايت ولي عالم الله عليه وسلم في فرمايا من حَرَب الوجهاري ومَن كيا كيام من رعوث الوجري من الله عليه وسلم قوزيات تشريف لي كارمول الله صلى الله عليه وسلم قوزيات تشريف لي كارمول الله صلى الله عليه وسلم قوزيات تشريف لي كارمول الله صلى الله عليه وسلم قوزيات تشريف لي كارم ومن المن ومنزان نكال رجهود (لين المنفود ١٤٠٠ معالى وسلم قوزيات تشريف لي كارم ومنزان تكال رجهود (لين الكرم ومنزان تكال رجهود الين الكرم ومنزان تكال رجهود العالى الكرم ومنزان تكال والله عليه وسلم قوزيات تشريف لي عام عارد عليه وسلم قوزيات تشريف الله عليه وسلم قوزيات تشريف المناد الله المناد المناد المناد المناد المناد المناد الله المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد الله المناد الله المناد الله المناد الم

(2) (مسند احمد بن حنبل، باب مسند جابر بن عبدالله رضى الله عنه، وقم الحديث ١ / ١٨٨٨ ا ، الجزء السادس، الصفحة ١١ ا ، دار الكتب العلمية بيروت)

کنجی شہیں دی اپنے خزانوں کی خدانے محبوب کیا ، مالک و مخار بنایا (1) **گھر کی گواھی**: ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمہ اللہ تعالی علیه نے گلز ارِ معرفت میں کہا

خداعاش تہارااور ہومجوبتم اس کے ہے ایسا مرتبہ کس کا سناؤیار سول اللہ (ﷺ) ان کے تبع میں دیو بندیوبی نے ان کے تبع میں دیو بندیوبی کے مولوی محمد قاسم نے قصائد قامی صفحہ مطبوعہ کتب خاند دیو بندیوبی نے کھا

خداتیراتوخداکا حبیب اور محبوب خدائی کاعاشق تم اس کے عاشق زار

غلطی کا ازالہ: ۔ اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پرعاشق ومعثوق

کا اطلاق ناجائز ہے، اس لئے اس لفظ کے اطلاق کا غلبہ بھتے (نازیبا) عشق والوں کے لئے
عام ہے اس لئے جولفظ عرف عام میں بھتے (نازیبا) اشیاء پراطلاق ہوتا ہے وہ اللہ ورسول حل
حدالہ وصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیلئے ناجائز ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل کے جائل شعراء
اللہ تعالی پراس کا اطلاق اپنا فخر سجھتے ہیں اور فرکورہ بالاعاشق ومعثوق دونوں کے اشعار میں
آجانا جمت نہیں بیان کا سہوو خطاہے اور نہ ہمارے لئے جمت۔

لطبیفه: دریوبندیول کے قاسم العلوم والخیرات صاحب نے حضور سرورِ عالم صلی الله علیه وآل و وال و مسلم کوکہا "خدا تیرا توخدا کا حبیب" یان لوگول کو گوارا ہے اورامام احمد رضافاضل بریلوی دحمه الله تعالی علیه نے کہا "دیعنی محبوب وحب میں نہیں تیرامیرا" یان لوگول کو گوارانہیں بلکہ شرک ۔ اس کو کہتے ہیں تخصیب ۔

عقید ت: الحمد الله علیه و آله و سلم عقید ت : الحمد الله علیه و آله و سلم عقید ت : الحمد الله علیه و آله و سلم کی عقیدت سے جمر پور سرشار ہیں کہ آپ سے جس شے کو بھی نسبت ہوگئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی

(1) ذوقِ نعت كلام "ايبالحقي خالق نے طرح دار بنايا" صفحه ٣٩مطبوعة ثبير براورز

(2) حضور برنورسيد عالم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

إِذَا أَيِسُوا الكَّرَامَةَ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى ،

وَلُواءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذِ بِيَدِى . (1) (دارى، مشكوة صفى ١٥)

جب لوگوں پرنا اُمیدی اور مایوی چھائی ہوگی تو (اہلِ ایمان کو) مغفرت ورحت کی بثارت دینے والا میں ہوں گا ،اس (قیامت کے) دن شرف وکر امت اور جنت کی تنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگا،

ہمارے امام اعلیٰ حضرت بریلوی قُدِّسٌ مِر ؓ وُ نے کہا

بس عطرمجوبي كبرياس عبائة محمد قبائة محمد (عية)

# شریعت کی پاسداری اور رسول الله مینهایی پر جاں

ا پنی ایک نعت میں امام احدرضا قُدِّس بِرُ وُ نے کہا کہ لكين رضانے ختم سخن اس ير كر ديا خالق كابنده خلق كا آقا كہوں تھے

اس سے کیج ذہن اس وہم میں جتال ہوسکتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم بس صرف الله تعالى كے بندے ميں آپ نے عبدیت كے ساتھ شانِ مجوبيت كا ظہار فرماياتا كدكياذ بن ميهى تودكيه كمحضورسرو يعالم صلى الله عليه واله وسلمحبوب عبدين اور محبوب كامرتبه بهى بتاديا كمين توما لك كهونكا \_ يعنى مين توائ قائ كون ومكال صلى الله عليه وآله وسلم آپ كوسارى كائنات كا (مجازى) ما لك بى كهول كا كيونكرآب صلى الله عليه والمده وسلم مالك دوجهال كحبيب بين چونكمجت كانقاضا يهى به كمحب اورمحبوب ك درمیان بیسوال ہی ختم ہوتاہے کہ بیرمیراہے اور وہ تیراہے بلکہ جس شے کا مُحبّ مالک موتا ہے محبوب کو بھی اس کا ما لک بناویتا ہے۔فاضل بریلوی رحمة الله تعالى عليه نے حبيب كى ملكيت ومملوكيت كوثابت كياب اور شويعَتِ مُطَهَّرَه كيمين مطابق عقيده ظاهر كيا-قاسم نانوتوی پٹڑی سے اتر گیا:۔بانی مرسترد یوبندمولوی محمقاسم نانوتوی کا ایک شعرملاحظ فرمایتے جے سرخیل علائے دیو بندمولوی رشیداحد گنگوہی نے اینے خطبات میں تحریر کیاہے

گرفت ہوگی ایک بندہ کہنے پر جوہو سکے بھی خدائی کا اک تری اٹکار

شرح حدائق بخشش

يعنى اگر حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى خدائى كا انكار ممكن بهى بونو پهرآپ كوبنده كمنى ير گرفت یقینی ہے بالفاظ دگر ۔ کوئی تیری خدائی نہ بھی تسلیم کرے تب بھی تجھے بندہ نہیں کہا جاسکتاورنہ گرفت ہوگی۔ پیعقید ہ توحیدورسالت سے س قدرنا آشنائی ہے سیح عقیدہ وہ ہے جواعلی حضرت نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ دیکھئے نانوتوی صاحب ایک جانب تو حبیبِ خدا کی خدائی کا انکار ناممکن بتارہے ہیں اور دوسری جانب اسے گرفت کی وعید سنا رہے ہیں جوآپ کو بندہ کم حالاتکہ تمام کا ننات سے افضل اور بعداز خدا بزرگ وبرتر ہونے کے ہاوجودیقیناً آپ خداکے بندے ہیں۔

**مالک کے حبیب: بیروہ لقب ہے جس پر حضور سرورعالم صلی الله علیه وآله** وسلم كوفخرب كيكن افسوس كددور حاضره مين ايك برادري كواس لقب مين تأمل بيكين ارشادات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاكون منكر موسكتا ب-

#### احاديث مباركه

(۱) صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم سابقدانمياءكرام عليهم السلام كى مدح فرمار ب بين كم کوئی کہتا آ دم صفی اللہ ہیں کوئی کہتا ابراہیم خلیل اللہ ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ ان کی گفتگو کے ووران حضورسرورعالم صلى الله عليه وآله وسلم تشريف لا ي اورفرمايا:

آلا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَافَخُرَ. (1) خردار! میں الله تعالی كا حبيب موں اور بينخر أنہيں كهه رہا۔ (رواه الترندي والدارمي ومشكوة باب فضائل سيدالمسلين)

(1) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ نَصُرِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ ابُنُ صَالِحٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ

فائده: اس مديث كى شرح ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه في الكواكم و أَنَا حَبِيبُ اللهِ أَى مُحِبُّهُ وَمَحُبُو بُهُ (1)

لینیٰ میں اللّٰد کا حبیب کامعنیٰ محبّ بھی ہے اور محبوب بھی۔ ن

اس کے بعد حبیب وخلیل کے درمیان فرق میں طویل بحث لکھ کر فرمایا: و الأظهر

فى الاستدلال على أن مرتبة محبوبيته فى درجة الكمال قول ذى الجلال والجمال "قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ" استدلال من ظاهر ترييه كرمجوبيت درجه كمال من جاس پرالله تعالى كاقول "قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ" روْن دليل بـ (مرقات جلده صفحه ٣٦٩)(2)

حبیب کے غلام بھی محبوب ھیں: ۔آ یتِ قرآنی نے مزید تقرت خرمائی کہ جو بھی حضور صلی الله علیه و آله و سلم کی غلامی میں آگیا وہ بھی الله تعالیٰ علیه می محبوبان خدامان جیں۔

دوسرا حواله: - يَثُمُّ الْمُحد ثين في الهند حضرت شاه عبدالحق مُحِدِّث دبلوى قُدِّس بِسُرُّهُ مديب في الهندومن مُرك شرح مين لكهة بين: أنّا حَبِيبُ اللهِ وَلَا فَحُو َ ..... واننا وآگاه باشيدومن دوست داشته خداام و گفته اند كه حبيب محب كه بمقام

(1) (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وقم الحديث  $2 \times 3$  المجزء العاشر ،الصفحة  $3 \times 3$  دار الكتب العلمية بيروت) (2) (مرقلة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وقم الحديث  $2 \times 3 \times 3$  المارسلين صلوات الله وسلامه عليه، وقم الحديث  $2 \times 3 \times 3$  العاشر الصفحة  $3 \times 3 \times 3$  دار الكتب العلمية بيروت)

الحقائق في الحدائق

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ قَالَ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمُ سَمِعَهُمُ يَتَذَاكُرُونَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُ مُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ عَجَبًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَمِنُ خَلُقِهِ خَلِيلًا اتَّخَذَ من إبْرَاهيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخَرُ مَاذَا بِأَعُجَبَ مِنُ كَلام مُوسَى كَلَّمَهُ تَكُلِيمًا وَقَالَ آخَرُ فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ وَقَالَ آخَرُ آدَهُ اصُطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدُ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمُ وَعَجَبَكُمُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى كَلِيْمُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيسَى رُوحُه وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَلَلِكَ أَلا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاء ِ الْحَمُدِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفُتِحُ اللَّهُ لِي فَيُدُخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَلَا فَخُرَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. (سنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول عَالَطْهُ ، باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث ١ ١٣٨ ، الصفحة ٨٢٣ ، مكتبة المعارف المرياض)على بن نصر بن على عبيدالله بن عبدالمجيد، زمعه بن صالح ،سلمه بن وہرام، حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھاتنے میں آپ تشریف لائے جب قریب پہنچاتو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا ( آپ نے سنا کہ )ان میں سے بعض نے کہا تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیه السلام کواپنا خليل بنايا \_دوسرے نے کہار پر حفرت موتیٰ عــايـــه الســلام کےاللّٰہ تعالٰی سے ہمکلام ہونے سے زیادہ تعجب خیز تونبیں۔ایک نے کہاعیسیٰ علیه السلام الله تعالی کا کلمه اور روح بین کسی نے کہا الله تعالی نے حضرت آ دم علیه السلام کوچن لیا حضورصلی الله علیه وآله و سلم ان کے پاس تشریف لائے سلام کیا اور فرمایا میں نے تمهاري گفتگواورتمهاراتعجب كرناسنا كه حضرت ابرا تهيم ليل الله بين، بلاشبه وه ايسے ہی ميں حضرت موسیٰ کليم الله عليه السلام بين بيثك وه اسى طرح بين حضرت عيسى عليه السلام روح الله اور كلمة الله بين واقعي وه اسى طرح بين \_آ دم عليه السلام كوالله تعالى في جن لياوه بهي يقيناً ايسياي بين سن لومين الله كاحبيب بول اوركو في فخزنبين مين قیامت کے دن حمد کا حجنڈا اُٹھانے والا ہوں اور کوئی فخرنہیں قیامت کے دن سب سے پہلا شفیع بھی میں ہی ہوں اورسب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخرنہیں۔سب سے پہلے جنت کا کنڈ اکھئکھٹانے والا بھی میں ہوں اللہ تعالی میرے لئے اسے کھولے گا اور مجھے داخل کرے گا میرے ساتھ فقیر وغریب مومن ہونگے اورکوئی فخرنہیں ۔ میں اولین وآخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہول کیکن کوئی فخرنہیں ۔ بیرحدیث غریب ہے ۔

کی صحبتِ با برکت اور خدمتِ با شرافت میں رہتے ہیں وہ غیروں کی صورت و شکل بھی دیکھنا پیند نہیں کرتے آپ کا مبارک تلواا تناحسین وجیل اور پُر کشش ہے کہ اس کی زیارت کے بعد کسی حسین وجمیل کا چہرہ بھی دیکھنا گوارانہیں ہوسکتا۔اس مضمون کو کسی نے یوں ادا کیا ہے

تختِ سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں

قرآن مجيد: الله تعالى اليخ محبوب كريم صلى الله عليه وآله وسلم كاوصاف جيله واخلاق كريمه كارك مين فرما تا ب:

فَبِـمَا رَحُـمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمُ حَوَ لَوُ كُنُتَ فَظَّا غَلِيُظَ الْقَلُبِ لَا نُفَضُّوا مِنُ حَوْلِكَ ص(1)

توکیسی کچھاللہ کی مہر ہانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لئے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو ضرور تبہارے گر دسے پریشان ہوجاتے۔

ا حادیث مبارکه : ایسے وجد آفرین اور روح پروروا قعات کُتُبِ سِیرَ (2) میں بیشار بین کہ حضور سرورکونین صلی الله علیه و آله و سلم کرُرِخ تابال (3) کوجوکوئی ایک مرتبہ و کیے لیتا یا آپ کی خدمت بابرکت میں تھوڑی دیر بیٹے جاتا اس کے دل میں ہمیشہ بیتمتا انگر ائی لیتی کہ ان کی بارگا ہ بیکس پناہ میں ہمیشہ حاضر رہے اور جن لوگوں کو مَک دم اخلاق (4) کی جاشی مل جاتی تکالیف و مصائب کے باوجود نہ ماں باپ کی شفقت یا در ہتی نہ دوست و آشنا کا تعلق ذہن میں جگہ لیتا بلکہ سی بڑے سے بڑے بادشاہ کی طرف آئھا گھا

(1) القرآن پاره ۴ سوره آل عمران آیت ۵۹ ا ( 1) سیرت کی کتابین (2) چیکدار چیره، نورانی چیره (3) پیمان چیره (3) ایجها خلاق (3)

محبوبیت رسیده باشد وخلیل محب مطلق واگرچه انبیاء ورسل بلکه مؤمنا سنیز همه محب محبوب درگاه اللهی اند ولیکن سخن در ینجادر اعلا مرتبهٔ کمال است واخص درجات آن وبعضی از عرفاء وعلماء اورا فرق میان حبیب وخلیل کلامی است غریب که در شرح ذکر کرده شده است. (افعة اللمعات جلام مقر ۲۵۸۳)(1)

(حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا) سنو! میں الله کامحبوب ہوں مگر فخرنہیں اور شارِحین فرماتے ہیں کہ حبیب وہ محب ہوتا ہے جو مقام محبوبیت پر پہنچا ہوا ہوا ور خلیل محب مطلق کو کہا جاتا ہے۔ اگر چہتمام انبیاء علیهم السلام بلکہ تمام اللی ایمان بارگا و اللی میں محب ومحب ہیں کیکن یہاں گفتگو اعلی مرحب کمال اور خصوصی درجات میں ہور ہی ہے۔ بعض اہلِ معرفت اور اہلِ علم کے ہاں حبیب و خلیل کے درمیان بردی نا در گفتگو ہے جو شرح میں فرکور میں مدرفت اور اہلِ علم کے ہاں حبیب و خلیل کے درمیان بردی نا در گفتگو ہے جو شرح میں فرکور

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا

حلِ النعات: قدموں میں ہونا، کسی کی صحبت وخدمت میں رہنا مراد ہے، یہ نہایت تعظیم
وکٹریم کے وفت بولا جاتا ہے ۔ غیر کا منہ دیکھنا، بیگانوں کی شکل وصورت دیکھنا اس سے
غیروں سے استغناء ولا پرواہی مراد ہے ۔ نظروں پہچڑھنا، پیند آجانا، کسی کے ساتھ دل
لگ جانا۔ تلوا، اُردولفظ ہے پنچہ اورایڑی کی درمیانی جگہ۔

شرح: \_سلطانِ حسينان اورسرتاج مهجبينان (صلى الله عليه وآله وسلم) جو حضرات آپ

(1) (اشعة اللمعات، باب فضائل سيد المرسلين (صلى الله عليه وسلم) جلد چهارم، صفحه ٢٥٨)

كرندد يكماايسكى واقعات ہيں بطور نموندايك عرض كئے ديتا ہوں۔

سِيَّدُنَا زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه: حضرت زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه زمانة جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ نتھیال جارہے تھے بنوقیس نے قافلہ کولوٹا جس میں حضرت زیدرضی الله تعالی عند بھی تھے، ان کومکہ کے بازار میں لاکر پیچا حکیم بن حزام نے ا يى چوپى حضرت خدى جدرضى الله تعالى عنهاك لئ ان كوخر يدليا - جب حضور صلى الله عليه وآله وسلم كا ثكاح حضرت خد يجرضى الله تعالى عنها عيمواتو انبول في حضرت زيد رضى الله تعالى عنه كوحضورا قدس صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت ميس هَدِيّة كطور بر ييش كرديا حضرت زيد رضى الله تعالى عنه كوالدكوان كرفر ال كابهت صدمة هااور بونا بی جا ہے تھا کہ اولا دکی محبت فطری چیز ہے وہ حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چندلوگوں کا مج کو جانا ہوااور انہوں نے حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کو پیچانا، باپ کا حال سنایا، شعرسنا ئے، ان کی یا دوفر اق واستان سنائی حضرت زیدرضی الله تعالی عنه فے ان کے ہاتھ تین شعر کہہ كرجيعيج بن كامطلب ميرتفاكه مين بهال مكه مين خيريت سے بول بتم غم اور صدمه نه كرومين بوے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں ،ان لوگوں نے جا کر حضرت زید رضی الله تعالی عنه کی خیر وخبران کے باپ کوسنائی اوروہ اشعارسنائے جوحضرت زید رضی الله تعالی عنه نے کہ کر بھیج تھاور پہ بتایا حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کے باپ اور پچافد برکی رقم لے كران كوغلامى سے چھڑانے كى بتيت سے مكه مكر مدينج ختين كى پية چلا تو حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت مين ينيج اورعض كيا: اع باشم كي اولا داورا بني قوم كرردار! تم لوگ حرم کے رہنے والے ہواور اللہ کے گھر کے پڑوی تم خود قید یوں کور ہاکراتے ہو، مجوكوں كوكھانا ديتے ہو، ہم اينے بينے كى طلب ميں تمہارے ياس يہنچے ہيں، ہم پراحسان كرو

#### شرح حدائق بخشش

اور كرم فرماة اور فديه قبول كراواوراس كورماكردو بلكه جوفديه بهواس سے زياده لے الوحضورصلى الله عليه وآله وسلم ففرمايا: كيابات بع؟ عرض كيا كحضورصلى الله عليه والسه وسلم بس يبى عرض ہے،آپ نے ارشادفر مايا:اس كو بلالواوراس سے يو چولوا گروه تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدید ہی کے وہ تمہارا ہے اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص ير جبزبيس كرسكتا جوخودندجانا چا ب- انبول فعرض كيا كرآب صلى الله عليه واله وسلم نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا بیربات خوثی سے منظور ہے۔حضرت زیدرضی الله تعالى عنه بلائ كي آپ صلى الله عليه وآله وسلم فرماياتم ان كو يجيانة موعرض كيا جى بال بيجا نتا بول، ييمير عال باب بين اوربيمير على الله عليه واله وسلم نے فرمایا میراحال بھی مہیں معلوم ہے ابتہیں اختیار ہے کہ میرے یاس رہنا جا ہوتو میرے پاس رہو،ان کے ساتھ جانا جا ہوتو اجازت ہے۔حضرت زیدرضی الله تعالی عنه نے عرض کیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ واله وسلم میں آپ کے مقابلہ میں بھلاکس کو پہند كرسكتا ہوں۔آپ ميرے لئے باپ كى جگہ بھى ہيں اور چيا كى جگہ بھى۔ان دونوں باپ چيا نے کہا کہ زیدرضی الله تعالی عند فلامی کوآزادی برترجے دیتے ہواور باپ چیااورسب گھروالوں کے مقابلہ میں غلام رہنے کو پیند کرتے ہو۔ حضرت زید رضی الله تعالی عنه نے کہا ہاں میں نے ان میں (حضور صلی الله علیه واله وسلم کی طرف اشاره کرکے) ایسی بات ويكسى ہے جس كے مقابله ميں ميں كسى چيز كو بھى پسندنبيس كرسكتا حضور صلى الله عليه واله و سلم نے جب بیجواب سنا توان کو گود میں لے لیا اور فر مایا کہ میں نے اس کواپٹا بیٹا بنالیا۔ حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کے باپ اور چیا بھی بیمنظرد کیورنہایت خوش ہوئے اورخوثی سے ان کوچھوڑ کر چلے گئے ۔ حضرت زیدرضی اللّٰہ تعالی عنداُس وقت بے تھے بچپن کی حالت میں سارے گھر کوعزیز وا قارب کوغلامی برقربان کردینامعمولی بات نہیں۔

## بح سائل کا ہوں سائل نہ کنوئیں کا پیاسا خود بجھا جائے کلیجا مِرا چھینٹا تیرا

حل المعات : \_ بح بمعنی در یا اور سمندر \_ سائل اول اِسْم فاعِلُ اُوْسیلان بمعنی بهنا جاری ہونا ، اس سے سرورِ عالم صلی الله علیه و آله و سلم کی ذات اقدس مراو ہے۔ دوسر اسائل از سوال بمعنی مثلاً \_ (1) کلیجا بمعنی جگر اور دل کلیجا بجھانے سے سیر اب کرنا تسلّی دینا اور آرزو پورا کرنا مراد ہے۔ جب شخت پیاس لگی ہوتو کہتے ہیں کلیج میں آگ لگی ہوئی ہے کوئی بائی بلائے ۔ چھینا بھل کی ہوئی ہے کہ شخت ترین پیاس لگی ہوئی ہے کوئی پانی بلائے ۔ چھینا بھلی ہلکی ہلکی ہلکی ہلکی ہارش پھوار۔

شسوج: میں تو بہتے ہوئے سمندر کا منگنا ہوں کسی کنوئیں کا پیاسانہیں جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ چل کر پیاس بجھاؤں بلکہ وہ ایسے کریم ہیں کہ میری سخت ترین پیاس کوخود بھائیں گاؤں ہے۔

(1) اسم فاعل وہ اسم جو کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے. مطلب بیہ ہے کہ شعر کے پہلے مصرعہ میں سائل دومر تبد استعال ہوا ہے، لیکن سائل پہلے اور دوسر ہے کامعنی مختلف ہیں۔ پہلا سائل اسم فاعل ہے سیالان مصدر سے جہ کامعنی ہوگا یعنی بہنے والاسمندر۔ جبکہ دوسر اسائل بھی اسم فاعل ہے لیکن سوال مصدر سے جہ کامعنی ہوگا مانگنے والا ۔ ضروری تنبیہ: یہاں دوسر سے سائل کو پہلے کی جگہ مانے سے شعر کے معنی فاسد ہوجا ئیں گے پڑھنے اور سننے والے اس بات کا خیال رکھیں۔ رضوی (2) پارہ 2 ا ، مسورة الانبیاء، آیت 2 • ا

شرح حدائق بخشش

عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ماسوئی اللہ کو کہا جاتا ہے۔ جہاں تک رَبُّ العظمِینَ کی رَجْت کاتعلق ہے۔ ہاں تک رَخْت آلِ الله علیمینَ کی رَجْت کاتعلق ہے۔ ہمارے آقاومولی جین کر جمت کاتعلق ہے۔ ہمارے آقاومولی صلی الله علیه و آله وسلم وہ رسول جین کر تمام عوالم یعنی جنات، انسان، ملائکہ، شیاطین، آسان وزمین، ارواح انبیاء واولیاء ووحوش و طیور (1) وحیوانات (2) جمادات (3) نبادات (4) معدنیات (5) سب حضور کی رحمت سے مستفیض و مستفید (6) ہوئے اور ہور ہے جیں اور قیامت تک استفادہ اور استفاضہ (7) کرتے رہیں گے۔ بوئے اور ہور ہم فردوجو وصافع (8) پرعلامت اور اس کے سی خاص اسم وصفت کا مظہر ہوتو گویا آ یتِ مذکورہ میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ جوشئے ہمارے وجود پر علامت اور ہماری ذات وصفات کی مظہر ہے وہ تمہاری رحمت سے بھی مستفیض و بہرہ ور علامت اور ہماری ذات وصفات کی مظہر ہے وہ تمہاری رحمت سے بھی مستفیض و بہرہ ور

لطبیفه: حضور سرورعالم صلی الله علیه و آله و سلم کوعالمین کی رحمت ما ننافرض ہے، اس لئے کہ نص قطعی (9) ہے اور رحمت مصدر بمعنی اسم فاعل (10) ہے۔ اس معنی پرآپ کا سُنات کے ذرّہ و درّہ و کے لئے حاضر و ناظر اور ان تمام اشیاء پر مِنُ جَانِبِ الله مصر فاور سب کوجانتے بھی ہیں ورنہ رَحْمَةٌ لِلْعلَمِیْنَ کا کیامعنی۔ اہلِ سقت کے عقائد و حاضر و ناظر اور عمی فیارگل اور علم غیب گلی کا جوت اس آیت سے مُدَلَّلُ و مُحَقَّقُ (11) ہے۔ مزید تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب 'دولوں کا چین''کامطالعہ سے جے۔

(1) چو پائے اور پرندے (2) جاندار (3) بے جان چیزیں (4) پودے (5) معدنی کی جمع، وہ چیزیں جو کان سے کلیں، شلاً دھا تیں، فلزّات وغیرہ (6) فیض حاصل کرنے والے اور فائدہ حاصل کرنے والے (7) فائدہ اور فیض حاصل کرنا (8) بنانے والے کے وجود (9) وہ شرعی دلیل جس میں کوئی شک نہ ہو (10) یعنی رحمت رحم کرنے والا کے معنی میں ہے۔ (11) دلیل سے ثابت شدہ بات، جسکی تحقیق کی گئی ہو۔

إنتير

واقعة اَعُرابى الله عليه وآله وسلم پر حاضر بوااور بياس وقت كا واقعه بجب كه حضور صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر حاضر بوااور بياس وقت كا واقعه بجب كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم كوم فون بوئ صرف تين دن بوئ تصكماس شخص في آكر فرطِ جوش ميں اپني بالوں پر دوخت انور كى منى مل كر كہنے لگايار سول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ميں في الله عليه وآله وسلم! ميں في كم الله تعالى فرما تا ہے

وَ لَوُ انَّهُمُ اِذُ ظَّلَمُوٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغُفَرَ لَهُمُ اللَّهَ مُ الدَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٥

یارسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میں نے اپنی جان پر بہتظم کیا ہے اب میں آپ کے روضہ پر آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی بارگا و کرم سے میری بخشش ہوجائے تو قبر انورسے آواز آئی کہ جاؤتم بخشے گئے۔ حدیث کے الفاظ بیر ہیں۔ وَقَدُ ظَلَمْتُ نَفْسِیُ، وَجِنْتُکَ تَسُتَغْفِرُ لِی فَنُودِی مِنَ الْقَبُو إِنَّهُ قَدُ غُفِرَ لَکَ. (1) اور میں نے اپنی جان پر ظم کیا ہے آپ محصوبخش دیں پس روضتہ انورسے ندا آئی کہ تو بخشا گیا۔

توضیح : آیت اور واقعد میں واضح ہے کہ مجرم جرائم کے ارتکاب پر بارگا ورسول صلی الله علیه و آله وسلم اگر دامن عفومیں الله علیه و آله وسلم اگر دامن عفومیں مجرم کو پناه دیں تو تو بھی قبول اور مغفرت بھی نصیب۔

(1)سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد، جماع ابواب زيارته صلى الله عليه وسلم بعدموته وفضلها، الباب الثانى فى الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جلد ٢ ١ ، ١ ٣٨٠

الحقائق في الحدائق

خلاصة تقوير: حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم برذره كے لئے رحت بين توجياة النبي ماننا پر عامرة ردرة آپ سيمستقيض بور باج تو آپ وعتار مانالازم بوگا، برچيز كوفيض پينياتے بين توعلم غيب شليم كرنا پر سے گا، برذره كوفيض نصيب بوتا ہے تو آپ كو حاضرونا ظربھي ماننا بوگا، اور كائنات كى رحت بين تو نور بھي شليم كرنا بوگا۔

چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں میاں اُس کے خلاف تیرا میں چھپے چور انوکھا تیرا میں چھپے چور انوکھا تیرا معلان کا مُحَقَّف ہے۔ اِنوکھا، نرالا۔

شرح: ۔ اس سے در بارِرسالت صلی الله علیه و آله و سلم مراد ہے۔ ''انو کھا''نرالا اور سب سے الگ دنیا کا دستور ہے کہ مجرم ونا فر مان جرم کے بعد حاکم سے بچتا، منہ چرا تا اور رو پوش ہوتا رہتا ہے، لیکن در بارِ رسالت کا عجب رنگ ہے اور یہاں کے مجرم کا حال الگ تھلگ ہے کہ جرم کے باوجود دامنِ عفوکی پناہ میں ہے اور کمبل پوش کی آغوشِ رحمت میں چھپا ہوا ہے۔

#### قرآن مجيد

وَ لَوُ اَنَّهُمُ اِذُ ظَّلَمُوٓ ا اَنْفُسَهُمْ جَآء وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٥(1)

اورا گرجب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کوتو بہ قبول کرنے والامہریان

(1) پاره ۵، سورة النساء، آیت ۲۴

جواب دیا چلومین تمهیں اپنا گفیل دکھا و سے جونہی گذید خصری پر نظر پڑی کہا "ھاندا کے فیلی" یہی میرے فیل ہیں نجدیوں نے اسے مجنون کہہ کرچھوڑ دیا۔

آئکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانیں سیراب
سیچ سورج وہ دل آرا ہے اُجالا تیرا

حل اُخات : آئکھیں ٹھنڈی ہوں، پریشانیاں دوراور سلّی حاصل ہو۔ جگرتازے
ہوں، دل باغ باغ ہو۔ جانیں سیراب، روعیں مطمئن اور پرسکون سیچ، خالص اصلی، دل

آرا، دل سجانے والا ۔ اجالا، اردولفظ ہے بمعنی نور، روشنی اور شبح کا تڑکا۔

شرح: اے حبیب کبر پاصلی الله علیه و آله و سلم آپ وه اصلی نوراورروشی بیں کہ جس کا نورول کو سرور ملتا ہے اور ارواح پُرسکون اور دل کو سرور ملتا ہے اور ارواح پُرسکون ہوتے اس سے بڑھ کرآپ کے رُخِ انور کی روشی سے آٹھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو چلاءاور ارواح کوسکون واطمینان نصیب ہوتا ہے۔

قرآنِ مجيد: الله تعالى نے اپنے حبيب اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كوقر آن مجيد ميں "سِرَاجاً مَّنِيُراً" (1) كے مجوب لقب سے يا دفر مايا اور فر مايا "ألا بِذِكْرِ اللهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبُ" (2) سن لوالله كى يا وہى ميں دلول كا چين ہے۔

(1) ترجمة القران كنز الايمان: تيكاويخ والآآ فآب القرآن پاره ٢١، سورة الاحزاب، آيت ٢٨ مردي إلى ١٣٠ سورة الرعد، آيت ٢٨

الحقائق في الحدائق

حضور سرورِعالم صلى الله عليه وآله وسلم كسامنع بزارون السيجرائم والےآئ اور دامن رحمت ميں چھية وحمتِ بارى تعالى نے اسے كهدديا كه

تيرے وہ تجدے بھی اداہوئے جو قضاہوئے تضمناز میں

المطیفه: دور ۱۹۹۹ هتا ۱۳۱۳ هر مندوپاک کے دیوبندیوں، وہابیوں، مودودیوں نے آپس میں فیصلہ کرلیا کہ حرمین طبیبین میں علمائے اہلِ سنت کا داخلہ بندہ وجائے چنا نچہا نہی سالوں کے دوران بہت برسے فضلاء اور علماء ومشائخ کو پریشان کیا۔ فقیراُ و لی کے در پئے آزار ہوئے لیکن کچھنہ کر سکے۔ الحمد لللہ تا حال اطمینان سے جارہا ہوں اور خدا کرے آخری لمحات گنید خضراء کے سابیہ تلے ختم ہوں۔ وہ لوگ جب فقیر کے گرفتار کرانے کا پروگرام بناتے نظر آتے تو فقیر والی گنید خضراء صلی الله علیه و آله و سلم کے حضور یہی عرض کرتا اس تصوّر سے کہ وہا بیوں ، خجد یوں کی نظروں میں اگر فقیر جیسا بھی ہے لیکن ہے تو آپ کی پناہ میں۔

چنانچاعلی حضرت فرس مرا که کے اس مصرحہ کی برکت سے فقیر خدیوں ، وہا ہیوں دیو بندیوں کی شرارت سے تا حال محفوظ ہے حالانکہ اس دوران ہمارے اکابرین پر ججانے اقدس کی حاضری پر پابندی لگادی گئی اور فقیر آزادر ہااور آزاد ہے اس پرخود وہائی ، دیو بندی ، مودودی لوگ بھی چیران ہیں۔

واقعاتِ مدینه : مدینهٔ پاکی حاضری اس دور مین عشق کا امتحان ہے بہت سے خوش قسمت اب بھی موجود ہیں کہ نجد یوں کی عشق پر سخت پا بندی کے باوجود عشق رسول سے سرشار حضرات اپنی لگن میں مگن رہتے ہیں ۔ اسی دور میں بے شار عجیب وغریب واقعات سننے میں آئے ہیں ، ایک صاحب کے متعلق سنا ہے کہ بیس سال سے مدینهٔ پاک میں بلا إقامه اقامت پذیر تھے ایک دن پکڑے گئے نجد یوں نے بوچھا تیراکفیل کون ہے؟

شفاء شریف میں ہے:

بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ(3) آپ کی ذاتِ گرامی اورآپ کے صحابہ کرام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ جبیبا کہ دلائل الخیرات ودیگر کتبِ سیر واحادیث میں ہے۔

احسادیت مبارکه: اس بارے میں متعددروایات موجود بیں کہ(۱) حضورِ اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کنام نامی سے اہلِ ایمان کوسکون اور چین نصیب ہوتا ہے اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کا بی ساراا جالا ہے۔

'' چین وقرارسرکا اِبدقرار صلی الله علیه وسلم'' به ایک طویل مضمون ہے تفصیل فقیر کی کتاب'' شہد سے میٹھا نام محمہ' میں ہے ۔نورِ مصطفیٰ کی تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب '' حضور نور'' کا مطالعہ فرما کیں ۔

دل عبث خوف سے پتا سا الوا جاتا ہے

پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسا تیرا

عبث، بفائدہ، بیکار۔ خوف، پیش آنے والے واقعات سے ڈر۔

پتا اردو لفظ ہے درخت کا پات۔ سا(اردو) جیسا، طرح ۔ اُڑ اجاتا ہے ، پرواز کے
جاتا ہے، پریشان و پراگندہ ہوجاتا ہے۔ پلے ، تراز وکا پلہ، پلہ سے مراد میزانِ عمل کا پلہ ہے جو
بروز قیامت نیک و بدا عمال تو لئے کے لئے قائم ہوگا۔ ہلکا، کم ، کم وزن سہی ، لیعنی بالفرض
ایسائی ، ٹھیک۔ بھاری ، وزن دار ، بوجھل۔ بھروسا بمعنی آسرا، اعتبار۔

(3)الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل الاول فيما جاء من ذلك مجئ المدح والثناء وتعداد المحاسن الخ،الجزء الاول،الصفحة ٢٣،دار الكتب العلمية بيروت

شرح حدائق بخشش

شسوج : الوگوں کا دل اعمال کے تولے جانے کے خوف سے بے فائدہ پوں کی طرح اُڑر ہاہے اور پریثان و پراگندہ ہے، میزانِ عمل کا بلہ قیامت کے دن ہاکا بھی ہوجائے تو کوئی مضا تھ نہیں کیونکہ اے شفیئ منا کھ نہیں کیونکہ اے شفیئ منا کھ نہیں کیونکہ اے شفیئ منا کھ نہیں کے دائدہ علیہ واللہ علیہ واللہ وسلم آپ کی شفاعت کا اعتقاد بہت ہی وزن دار ہے اس لئے کہ آپ ہے ہماروں کا آسرا ہیں۔

قرآن مجيد : الله تعالى نا پخبيب كريم صلى الله عليه وآله وسلم كساته وعده فرمايا ب

وَ لَسَوُفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرُضٰى 0(1) اور بیشک قریب ہے کہ تہارار بتہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہوجاؤگ۔ مفسرین فرماتے ہیں جب بیآیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم

نے فرمایا

لَا أَرُضٰى وَوَاحِدٌ مِّنُ أُمَّتِى فِي النَّادِ (2) میں اُس وفت تک راضی نہیں ہوں گاجب تک میراایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اور فرمایا

عَسَى أَنُ يَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ٥(3) قریب ہے کہ مہیں تہارارب ایس جگہ کھڑا کرے جہاں سبتہاری حمد کریں۔

(1) پداره • ٣- سورة الضحى، آيت ٥ (2) اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن ، سورة الضحى، الجزء التاسع، الصفحة ٢٨٢، دارعالم الفوائد بمكة المكرمة . المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ، سورة الضحى، الجزء الخامس، الصفحة ٣٩ ٣، دار الكتب العلمية بيروت (3) پاره ١٥ ، سوره بنى اسرائيل، آيت ٧٩

فائد و : مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام لوگ حضور صلی الله علیه و آله وسلم کی حمد کریں گے بہی جمہور کا فد جب ہے۔ منکرین شفاعت چند گنتی کے بیں ان کا انکار مسئلہ کی حقیقت کو مصر نہیں ہاں یہ یا در کھنا ضروری ہے کہ جمہور کے فد جب کو ہر مسئلہ میں فوقیت ہوتی ہے۔ اس لئے جمیں ناز ہے کہ کل قیامت میں ہم اپنے آقا و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیه و آله و سلم کی مدح سرائی (1) میں انبیاء واولیاء کے ساتھ ہوں گاور منکرین نہ صرف و کی محقے ہی رہ جائیں گے بلکہ اپنی برقسمتی پر ماتم کریں گے لیکن بے سود (2)۔

اس کئے امام احمد رضافاضل بریلوی قُدِّسَ بِسِرُّ ہُ نے آنہیں خیرخوا ہانہ مشورہ دیا کہ

آج لے اُن کی پناہ آج مدد مانگ اُن سے

پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

انتِبَاہ : منکرین جوشفاعت کا انکار کرتے ہیں اپنے قول میں سپے ہیں۔حضور سرورِ
عالم صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا:

شَفَاعَتِی یَوُمَ الْقِیَامَةِ حَقَّ ، فَمَنُ لَمُ یُوُمِنُ بِهَا لَمُ یَکُنُ مِنُ أَهْلِهَا. (3) (ابن منچ)

روزِ قیامت میری شفاعت حق ہے تو جواس پر یقین ندلائے وہ اس کے لاکق نہیں۔

فائدہ: ۔ بیحد یو مبارک معجرِ نبوی شریف "بَابُ دِیَاضِ الْجَدَّة" (جنوبی) پر

نمایاں طور پر ایسے مضبوط طور سے گندہ ہے کہ نجدی اسے مٹانہیں سکتے ۔ امام احمد رضارحمہ

(1) تعریف بیان کرنے (2) کوئی فاکرہ نہیں (3) (ابن منیع فی معجمه) عن زید بن أرقم و بضعة عشر ، عشر من الصحابة - كنز العمال بحو الله ابن منیع ، رقم الحدیث ۵۹ • ۹ ۳ ،الجزاء الرابع عشر ، الصفحة ۹۹ ، مؤسسة الرسالة بيروت (ابن منيع نے اپنی جم میں زیر بن ارقم اوروس سے چندز الرصحاب رضی الله عنهم سے روایت کیا)

شرح حدائق بخشش

الله تعالى عليه ففر مايا كه بيحديث مباركه چوده صحابه كرام سے مروى م آخر ميں لكھاكه مكرين اس متواتر حديث كوديكيس اورائي جان پررم كرے اور شفاعت مصطفی صلى الله عليه وآله وسلم پرايمان لائيں۔

ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

حلِ أَخْات: \_ايك مين كيا (اردو) صرف مجھا كيلى كون ى بات ہے \_عصيال \_ (عربی) نافر مانی \_حقیقت (عربی) اصلیت، حیثیت \_ کتنی (اردو) كس قدر كیا حیثیت \_ مجھے سے (اردو) میر ہے جیسے \_ سولا كھ (اردو) ایک كروڑ لیكن یہاں تعداد بتانا مقصود نہیں الكہ مراد بے حدو حساب، لا تعداد افراد ہے \_ كافی (عربی) بس، پورا، كفایت كرنے والا \_ اشاره (عربی) كنابيه ایماء \_

شرح : صرف جھا کیلی کون ی بات ہے صرف جھ گنهگار کے گنا ہوں کی کیا حیثیت ہے، جھ جیسے لا تعداد بے شارلوگوں کی بخشش ومغفرت کے لئے اے آتا! آپ کا صرف ایک اشارہ کا فی ہے۔

قرآن مجيد : آيات شفاعت بالمعموم اورخودسر وردوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كساته الله عليه وآله وسلم كساته الله تعالى كاوعدة شفاعت اس دعوے كى دليل كافى ہے۔

ا حادیثِ مبارکه: حضور سرورِ عالم صلی الله علیه و آله و سلم امت کوجوشفاعت کا مژدهٔ بهار سنایا ہے، وہی ہمارے لئے سرمایی نجات کافی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: کسی کوناز ہوگا بس اطاعت کا عبادت کا ہمیں تواک سہارا ہے مجمع پیلانے کی شفاعت کا

اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی ،گراس کی جسے رحمٰن نے اذن دے دیا ہے اوراس کی جات پند فر مائی۔ بات پیند فر مائی۔

اس آیت میں کارآمدِ شفاعت کودوشرطوں سے وابستہ فرمایا ہے۔

(۱) شفاعت کنندُ هٔ مقربین بسار گساهٔ ایسز دی مین سے مواور اسے اس (شفاعت) کی اجازت رحمٰن تعالیٰ کی طرف سے ل چکی ہو۔

(۲) جس کے حق میں وہ شفاعت کرنے اُٹھا ہے، وہ ایمان واعمالِ صالحہ کی اتنی تعداد ضرور رکھتا ہو کہ شفاعت کا اہل اور مستحق تھہر سکے کیونکہ کا فروں ،مشرکوں ،مُلحد وں ، بے دینوں اور منافقوں کے حق میں کسی کی شفاعت قابلِ پذیرائی نہیں۔

كُمْ مِّنُ مَّلَكٍ فِي السَّمُوٰتِ لَا تُغْنِيُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ ۚ بَغُدِ اَنْ يَّاذَنَ اللَّهُ

لِمَنُ يَّشَآءُ وَ يَرُضَى 0(1)

اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسانوں میں کہان کی سفارش کچھکام نہیں آتی مگراللہ تعالی اجازت

دے دے جس کے لئے جاہے اور پسند فر مائے۔

مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِندَهَ إِلَّا بِإِذُنِهِ. (2)

وہ کون ہے جواس کے بہال سفارش کرے ہے اس کے عکم کے۔

مَا مِنُ شَفِيْعِ إِلَّا مِنُ بَعُدِ إِذُنِهِ. (3)

کوئی سفارشی نہیں مگراس کی اجازت کے بعد

انتباه: جہاں شفاعت کی نفی ہے وہاں شفاعت کنندگان سے مرادبت اورجن کے

(1) القران پاره ۲۲، سورة النجم، آیت ۲۲) (2) القران پاره ۳، سورة البقره ، آیت ۲۵۵

(3) القران پاره ۱ ۱، سورهٔ یونس ، آیت ۳

الحقائق في الحدائق

مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے کِلَمَّا تیرا

حَلِّ أَحْفَات: مفت (فارس) لفظ ہے بے محنت، بلا قیمت بالاتھا، پرورش کیا ہواتھا، پلا ہواتھا، بائے (اردو) کلمہ افسوس <u>نگتا</u> (اردو) بیکار، نا کارہ۔

شوح: ۔ بنگا کی نسبت تیرا کی طرف ہے طلب رحم وکرم کے لئے بولا جا تا ہے اوراب معنی یوں ہوا کہ دونوں عالم کے خی صلی الله علیه و آله و سلم نے الله کی نعمتیں بلامحنت عطافر ماکر ہماری پر ورش فر مائی کام کاج یعنی خدا ورسول کی کماحقہ فر ما نبر داری کے بھی عادی نہ ہوئے اورکوئی عبادت نہ کی ہمیشہ نکھے زندگی گزار دی ، اوراب مرنے کے بعد فرشتے تعمیلِ حکم (یعنی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں) اپنی بے کار زندگی پر بصداف وہ کناں ہوں کیونکہ میرے پاس مل صالح نہیں ہے۔ اے محبوب کردگار صلی الله علیه و آله و سلم اپنے نکھے اور ناکارہ امتی پر رحم وکرم فرماتے ہوئے آخرت میں مدوفر مائے ، اس لئے کہ آپ نے دنیا میں جم پر کرم فرمایا تھا۔ اس شعر میں امام اہل سنت رضی الله تعالی عنه نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم مسلمانوں کوا پنے اعمال پر تو بھر وسنہیں اپنے نبی صلی الله علیه و آله وسلم کی شفاعت پر امید ہیں وابستہ ہیں اور بس۔

قرآن مجيد : قيامت مين حضور سرورعالم صلى الله عليه وآله وسلم كى شفاعت كا انكار سوائ معتزله وخوارج اورنجديه وومابيه كے سى كونبيں - چند آيات قرآنى مندرجه ذيل شفاعت كا ثبات مين كافى اور وافى بين -

يَوُمَتِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَ رَضِيَ لَه قَوُلًا ٥(١)

(1)القران پاره ۲ ا،سوره طه، آیت ۹ ۰ ۱

بقول شاعر بهاراتوعقیدہ ہے:

کس چیز کی کی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبی ( 1) تیری گلی میں

لینی دین ودنیا کی ہرشی کے مالک و عقار سید الانبیاء علیه السلام ہیں اور اگر دنیا میں کسی کوروئی فصیب ہوتی ہے اور جوحضور صلی الله علیه واله فصیب ہوتی ہے اور جوحضور صلی الله علیه واله وسلم کے در پر پہنچتے ہیں ان کا پھر دنیا و آخرت میں ایک بلند ترین مقام ہوتا ہے۔ بقولِ شاعر

ان کے در پہ پلنے والے اپنا آپ جواب کوئی غریب نواز ہے کوئی داتالگتا ہے

**حواله جات**: \_اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قُدِّسَ بِرُّ وَ نَهُ وَبِي فَرِمايا جو

اسلاف صالحين رحمهم الله ففرمايا صرف دوحوال ملاحظه وراب

ا)ابنِ قیم نے کہا کہ

أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ نَالَتُهُ أُمَّتُهُ فِي الدِّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّمَا نَالَتُهُ عَلَى يَدِهِ(2).

دنیاوآ خرت کی ہر خیر و بھلائی حضور صلی الله علیه و آله و سلم کی امت کوآپ کے ہاتھ سے بھنج رہی ہے۔ (مطالع المسر ات صفحہ ۳۳)

(٢)علامه ابن جر ملى رحمة الله تعالى عليه الحوم المنظم ميس لكصة بين:

هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَلِيْفَةُ اللَّهِ (الْأَعْظَمُ) الَّذِي جَعَلَ خَزَائِنَ كَرَمِهِ وَ مَوَائِدَ نِعَمِهِ طَوُعَ يَدَيْهِ وَ(تَحْتَ) إِرَادَتِهِ يُعُطِي (مِنْهُمَا) مَنُ يَّشَآءُ (3)

(1) آخرت(2) (زاد المعاد في هدى خير العباد، فصل خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث الجزء الاول، الصفحة ٣٢٣ مؤسسة الرسالة بيروت (3) الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم المعظم ٣٢، لاهور

الحقائق في الحدائق

لئے شفاعت غیر مقبول ہے، ان سے بت پرست مراد ہیں اس لئے کہ بت پرستوں کاعقیدہ تھا کہ ان کے بت پرستوں کاعقیدہ تھا کہ ان کی ان کے بت (معبودانِ باطلہ) شفاعت کریں گے۔ وہائی ، نجدی اس قتم کی آیات انکار شفاعت پر پیش کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے انبیاء واولیاء مراد لیتے ہیں، لہذا عوام اہل سنت ان کی اس خیانت اور بددیانتی سے ہوشیار رہیں۔

تیرے کلڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صَدَقَه تیرا

حلّ أغات : \_ كلاول \_ مراديهال رزق مراد به جوحضور سروي عالم صلى الله عليه وآل وسلم حلى الله عليه وآل وسلم كوست مراديهال رزق مراد ب بيكانه مراد ب معنى والده وسلم كوست مرك والده وسرول ضرب يعنى سى كولات مارنا - فيدال بمعنى حوال نه كريعنى غيرى هوكر پينه وال اور دوسرول كور يعنى المان وروسرول كور يه في المرك المعنى غير كامختاج نه بنا - جور كيال جورك كى جمع به بمعنى ملامت محرك كيال كهانا ملامت سننا اور به كارسننا - كهال ، كس جگه - صدقه سے يهال خيرات ، جشش مراد ي -

شرح : اے حبیب خدااورامت کے مونس و مخوار! آپ کے دیتے ہوئے نوالوں سے ہم نے پرورش پائی ہے۔ غیروں کی ٹھوکروں پہندڈ الیے ہم آپ کی خیرات چھوڑ کر غیروں کی ملامت ڈانٹ پھٹکارسننا گوارانہیں کرسکتے اور ہم ہمیشہ آپ ہی کے درسے گے رہنا چاہئے ہیں۔

فائده : اعلی حضرت فاضل بر بیلوی و حمد الله تعالی علیه نے اس شعر میں در حقیقت قر آن پاک کی بہت ی آیوں اور مُتعَدّد اَحَادِیْثِ مُبَارَکَهٔ کِمفہوم کو بردے انو کھا ور نرالے انداز میں بیان فر مایا ہے۔مُتَعَدد روایات سے واضح ہے کہ دنیا میں جس سی کو جونمت یا ککڑے ال رہے ہیں، یہ سب حضورا کرم صلی الله علیه و آله و سلم کا صدقہ ہے کیونکہ

سیدنا ابو برصد بی رسید الله تعالی عنه پہلے عرب کے ایک تاجر سے ایک مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم کی برکت سے صدیق اکبراور بعد الانبیاء افضل و برتر بنه سیدنا عمروضی الله تعالی عنه پہلے عرب کے صرف ایک دلیرانسان مشہور سے لیکن حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے آئیس فاروقی اعظم بنادیا ،سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه صرف عرب کے ایک مالدار معروف سے لیکن حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے آئیس فو اللّه و دَیْنُ بنادیا ، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه کوشیر خدا بنادیا ۔ ایسے ہی ہر صحافی کو وہ مرتبہ بخشا کہ کوئی غوث ، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه کوشیر خدا بنادیا ۔ ایسے ہی ہر صحافی کو وہ مرتبہ بخشا کہ کوئی غوث ، وگئی اس کی ہمسری ڈھونڈ نے سے بھی نہ ملے گ ۔ آپ کی امت کے اولیاء جسے اولیاء کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت ملی کہاں ، بلکہ آپ کی امت کوبھی وہ رفعت وہ نہ صرف خوار و ذلیل ہوگا بلکہ جہنم کا ایندھن اور الوجہل کا ساتھی ہوگا۔

فافع: دیداسم مبارک ہمارے آقاومولی حضرت محمصلی الله علیه و آله و سلم کوہی سجما ہے اس کئے کہ آپ کا نفع ہوتا ہے، اس کئے کہ آپ کا نفات کے لئے رحمت ہی رحمت ہیں اور رحمت سے نفع ہی نفع ہوتا ہے، باقی جتنے خافع ہیں وہ آپ کے فیلی ہیں۔

قرآن مجيد: الله تعالى في درجنون چيزون كوقرآن مجيد مين نافع بتايا ب مثلاً: (1) پَنُدُ وموعِظَت (1): وَّذَكِّرُ فَإِنَّ اللّهِ كُولَى تَنْفَعُ الْمُؤُمِنِيُنَ ٥(2) اور مجماع كريم عمانا مسلمانون كوفائده ديتا ہے۔

(1) وعظ وأهيحت (2) پاره ٢٠، سورة الذاريت ، آيت ٥٥

خوار و بیار خطاوار گنهگار مول میں رافع و نسافع و قساف و تیرا

حل أخات : فوار، فارسى ميں واؤنہيں پڑھاجاتا۔ ذليل ورسوا، بدكار، يُر سے ام كرنے والا۔ خطاوار، قصور وار - كنهگار، مجرم - رَافع، بلند كرنے والا، عزت دينے والا۔ عافع، نفع دينے والا، شفاء بخش - هَافع، شفاعت كرنے والا، سفارش كننده - لقب، وہ نام جو اچھائى كى وجہ سے پڑگيا ہو۔ آتا، فارسى لفظ ہے مالك وحاكم كوكہا جاتا ہے۔

شرح : لَفَ ونَشَرُمُ وَتَب (1) ہے۔ اعلیٰ حضرت قُدِّس بِرُ وُ نے بارگاہِ صبیب کبریا صلی الله علیه و آله وسلم میں عرض کی کراگر میں خوار ہوں تواسے صبیب صلی الله علیه و آله وسلم ! آپرافع لیمیٰ عزت بخشے والے ہیں، اگر میں بیار ہوں تو آپ شفاء بخشے والے ہیں، اگر میں خطاوار ہوں اور گنہ کار ہوں تو آپ شفیئع الْمُذُنبِینُنْ (2) ہیں۔

وَافِعُ: حضورسرورِعالم صلى الله عليه وآله وسلم كابياسم مبارك آپ كان كمالات كا ترجمان ب، جوآپ نے دنیاوالوں كوپستى سے نكال كرايسا بلند فرمایا كہ جس پرنورى ونارى مخلوق ہردونوں رشك كنال بيں، جو بھى آپ كے دامن سے لپٹا تھا تو وہ سمندر بن گيا خاك تھا تو گو ہر بن گيا۔

(1) لف: لپیٹنا،نشر: پھیلانا،مرتب: ترتیب وار علم بیان کی اصطلاح میں وہ صفت جس میں اول چند چیز وں کا ذکر جس ترتیب پرکریں پھراُسی ترتیب پران متعلقہ چیز وں کو بیان کیا جائے۔(2) گناہ گاروں کو بخشوانے والے یا گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے

#### قرآن مجيد

يَمُحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُعُبِثُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ (1)
الله تعالى جوچا ہمنا تا ہے اور ثابت كرتا ہے اور اصل كھا ہوا اس كے پاس ہے۔
آيتِ مِذاسے اہلِ سنت نے تقدير ٹالنے كا استدلال فرمايا ہے اس لئے كہ الله تعالى اپنے
محبوب بندوں كى عرض پر تقدير تبديل فرما ديتا ہے۔

(۱) مدیث شریف میں ہے

الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ (2) دعا تقرير كوٹال دي ہے۔ الله تعالی اپنے محبوب بندے کے لئے فرما تاہے۔

وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعُطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيُذَنَّهُ (3)

(1) پاره ۱۳ ، سور ـ قالوعد، آیت ۲۹ (۵) المستدرک علی الصحیحین، کتاب معوفة الصحیحایة رضی الله عنهم، ذکر مناقب ثوبان مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث الصحابة رضی الله عنهم، ذکر مناقب ثوبان مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث قال رسول الله صلی الله عنه عنه و رسول الله صلی الله عکیه و رسول الله صلی الله عکیه و رسول الله صلی الله عکیه و رسول الله و رسول الله و رسول الله و رسول الله علیه و رسول الله علیه و رسول الله علیه و الله و رسول الله و رسول الله علیه و الله و رسول الله علیه و الله و رسول الله و رسول الله علیه و الله و رسول اله و رسول الله و رسول و رسول

الحقائق في الحدائق

ا حادیثِ مبارکه: حضور سرورعالم صلی الله علیه و آله و سلم کا نفع اتناعام ہے که خداتعالیٰ کی خدائی کا ہر فرد آپ کے نفع کے بغیررہ نہیں سکتا کیونکہ آپ نہ ہوتے تو پھی میں ہوتا آپ کی رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِینی سے ہڑدہ ہزارعالم بہرہ افروز ہور ہاہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

میری تقدیر بُری ہو تو تھلی کردے کہ ہے محو و اثبات کے دفتر پیہ کڑوڑا تیرا

حَلِّ لُغات : \_ بھلی کردے ، اچھی اور نیک کردے <u>ہ</u>و ، بمعنی مثانا <u>اثبات</u> ، ثابت کرنا <u>دفتر</u> ، فارسی لفظ بمعنی حساب اور عدالت کے کاغذات کا مجموعہ یہاں پرلوبِ محفوظ مراد ہے۔ کڑوڑ اردولفظ ہے بمعنی اختیار وقبضہ۔

شرح: اے بگڑی بنانے والے آقا! اگر میری قسمت میں دنیایا آخرت کی کوئی برائی کھی ہوتو برائے کرم اسے اچھائی اور نیکی سے تبدیل کر دیجئے ، کیونکہ ہماراعقیدہ ہے کہ آپ ہُرائی کو اچھائی سے تبدیل فرماسکتے ہیں، اس لئے کہ خالقِ کا کنات کی تقدیریں اور قسمتیں اور دیگر ہر چیز کمتوب ہے۔

(1) پاره ۲، سورة البقره، آیت ۱۲۳ (2) پاره ۷، سورة المآئده، آیت ۱۱۹

تَقُدِير مُعَلَّقُ: كَ مُلْخ مِن سي كواختلاف نبين \_

تَ قُدِيْدِ مُعَلَّقُ شَبِيهُ بِالمُبُرَمُ: مِن وہابیدود یو بندیکا اختلاف ہے۔ہم جب کہتے ہیں کہ تقدیر مرم کل جاتی ہے تواس سے یہی تقدیر مراد ہوتی ہے۔

(تفصیل فقیر نے صدائے نوی شرح مثنوی) میں لکھ دی ہے اور تقدیر مبرم کے ٹالنے کا دعویٰ اولیائے کرام کو ہے۔

سیّدنا مام ربانی مجد والفِ نانی قُدِس بِرُ و النورانی محتوبات شریف صفحه ۲۱۸ یس کست بین: شخ عبدالقا ورجیلانی قُدِس بِرُ و نے اپنے بعض رسالوں میں تحریفر مایا ہے کہ در قصاء مبرَم ہیچ کس را مجال نیست که تبدیل بدہد مگر مراکه اگر خواہم انجا ہم تصرّف بکنم، وازین سخن تعجب بسیار می کردند واستبعاد می فرمودند۔(1)

قضائے مبرم میں کسی کو تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں گر مجھے اختیار دیا گیاہے کہ اگر چاہوں تواس میں تھر ف کروں۔ان کی اس بات سے میرے پیر بزرگوار بہت تعجب کرتے تھے اور اس کو بعید جانتے تھے۔

بیات بہت مدت تک اس فقیر (مجد والفِ ٹانی علیہ الرحمہ) کے ذہن میں رہی بہال تک کہ حضرت ِ ت تعالیٰ نے اس دولت سے مشرف فر مایا اور اپ فضل وکرم سے اس فقیر پر (شخ عبدالقادر جیلانی) کے قول کی حقیقت کو ظاہر فر مایا کہ قضائے مُعَدَّق دوطرح پر ہے ایک وہ فضائے جس کامُعَلَّق ہونا لوحِ محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فرشتوں کو اس پراطلاع دی ہے اور دوسری وہ قضائے جس کامُعَلَّق ہونا صرف خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور لوحِ

(1)( مکتوباتِ امامِ ربّانی فاری، مکتوب دوصد د مفتد ہم (۲۱۷)، جلداول صفحہ ۳۵۱، سعید ان کی کمپنی مطبوع گردید) الحقائق في الحدائق

اگروہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اُسے عطا فرما تا ہوں اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اُسے پناہ دیتا ہوں۔(بخاری مسلم ومشکوۃ وغیرہ)

(٣)حضور سرورِ عالم نے فرمایا

إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ مَنُ لَوُ أَقُسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ(1) الله كے بندوں میں سے وہ بھی ہیں كه اگراللہ كے بھروسے پرفتم كھاليں تواللہ اُسے سچاكرديتاہے۔

نقدير كى قسمين: ـ تقدير كى تين م بين:

(١) مُبُرَمُ (٢) مُعَلَّقُ (٣) مُعَلَّقُ شَبِيهُ بِالْمُبْرَمُ

مُبُوم، مَبُعی نہیں ملتی اگر کوئی محبوب خدااس کے متعلق بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے إعراض ليعنی نہ ما نگنے کا تکم فرمادیتا ہے جیسے ابرا ہیم علیه السلام نے قوم لوط علیه السلام سے عذاب ملنے کی عرض کی تو اللہ تعالی نے فرمایا۔

يَآبُراهِيُمُ اَعُرِضُ عَنُ هَلَا ۚ إِنَّهُ قَدُ جَآءَ اَمُرُ رَبِّكَ (2)

اے ابراہیم!اس خیال میں ند بر بیشک تیرے رب کا حکم آچا۔

سنتا ہے اوراس کی آئکھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اوراس کا ہاتھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اوراس کا پاقوں ہوجا تا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے بناہ پاؤں ہوجا تا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے بناہ مانگے تو میں اس کو ضرور ضرور دوں گا اورا گر وہ مجھ سے بناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا اور میں کسی چیز میں تر دخہیں کرتا جس کو میں کرنا چا ہتا ہوں جتنا تر دو کرتا ہوں ۔ مؤمن کی جان کے بارے میں وہ موت کو ناپیند کرتا ہوں۔ (1) صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب الصلح فی اللدیة، دقع الحدیث ۲۷۰۴، الصفحة

۲۲۰ ،دارابن کثیر دمشق بیروت)

(2) پاره ۲ ۱، سورهٔ هود، آیت ۲۷

تو جو چاہے تو ابھی مُٹیل مِرے دل کے دُھلیں
کہ خدا دل نہیں کرتا تبھی مُٹیل تیرا

حل اُسٹات: مُٹیل (بالفتح) اردولفظ ہے بمعنی وہ مٹی وغیرہ جوبدن پرجم جائے ہم میل
کچیل کہا کرتے ہیں یہاں دل کی سیاہی اور حجابات مراد ہیں۔ <u>دل مُٹیلا نہ کرنا</u> ،اس سے دل کا
رنج اور حزن و ملال ہیں نہ ڈالنا اور بات نہ ٹالنا مراد ہے۔

شرح: اے اللہ تعالیٰ کے لاؤ لے مجبوب اور امت کے مخوار صلی اللہ علیہ و آله و سلم! اگر آپ چاہیں تو میرے دل کا رخج و مُؤن و ملال صاف ہوجائیگا، کیونکہ آپ کی مرضی اور ارادے کے مطابق خداوند قدوس عنو جل ہرکام کردیا کرتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ رنجیدہ خاطر بھی نہیں کرتا لہٰذار نج و مُحُون و ملال سے میرادل یا ک صاف فرماد یجئے۔

قرآن مجيد: مصرع اوّل كامقصد ظاهر بمصرع الله الته عليه واله وسلم كوكعبكا قبله بنانا يسند خاطر تقااور حضور تفاسير مين به كدرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كوكعبكا قبله بنانا يسند خاطر تقااور حضور الساميد مين آسان كى طرف نظر فرمات تصوّري آيت الرّى:

قَدُ نَرى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرُضُهَا ص

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ (1)

ہم دی کھر ہے ہیں بار بارتمہارا آسان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تہمیں پھیردیں گےاس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوثی ہے ابھی اپنامنہ پھیردو مسجد حرام کی طرف۔ فائدہ: آیت نے صاف بتلادیا کہ اللہ تعالی نے قبلہ توبدل دیالیکن محبوب

(1) القرآن پاره ۲، سورة البقره، آیت ۱۳۴

محفوظ میں قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عند کی بات بھی اسی قتم پر موقوف ہے جو قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ حضرت غوث اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ

وَعِزَّةُ رَبِّیُ اَنَّ السَّعَدَآءَ وَالْأَشُقِیَآءَ لَیُعُرَضُونَ عَلَیَّ، عَینی فِی اللَّوِ حِ الْمُحُفُوظِ اَنَا غِائِصٌ فِی بِحَادِ عِلْمِ اللَّهِ وَمُشَاهَدَ تِهِ(1)

الْمَحُفُوظِ اَنَا غِائِصٌ فِی بِحَادِ عِلْمِ اللَّهِ وَمُشَاهَدَ تِهِ(1)

عُصابِ رب کی عزت کی شم! تمام سعید و شق مجمد پر پیش کئے جاتے ہیں میری آ کھ لوب محفوظ پر لگی ہے لین لوب محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عزّ وجل کے علم ومشاہدہ کے دریاؤں میں عُوطذَن ہوں۔

اولیاعِکاملین کے لئے حضرت مولاناروی قُدِّس بِرُّ ہُ نے فرمایا
لوح محفوظ است پیش اولیاء
از چه محفوظ است محفوظ ازخطاء
بلکه پیش اززادن توسالہاء
دیدہ باشند ت بچندیں حالہاء(2)
لوح محفوظ اور تقدیری تفصیل فقیری کتاب 'لوح محفوظ'' میں ہے۔

(1)بهجة الاسرارومعدن الانوار ذكر كلما اخبربها عن نفسه الخ،صفحه ا٣

رد، ہوں ہے۔ اور دروسی میں اور سور میں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اور ہوں کا بعد محفوظ ہیں، بلکہان کا وسیلہ پیش کرنے سے تو نے ایساحال (قبولیت) دیکھا ہوا ہے۔

معنی قراً ة لیاہے، مزید تفصیل کے لئے فقیر کی تفسیر "روح البیان" ملاحظہ ہو۔

کس کا منہ تکیے کہاں جائے کس سے کہیے

تیرے ہی قدموں پہ مِٹ جائے یہ پالا تیرا

مَلِ لُغات : يكس كامنة تكيير (اردو) حسرت ومايوى سيكس كي صورت ديكهي

جائے۔ <u>بالا</u>، پرورش کیا ہوا۔

شرح: ۔اے آقائے کا تنات اور بندہ پرور نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم! آپ کوچھوڑ کرکس کی صورت دیکھی جائے اور اپنے مصائب و آلام کسے بیان کریں اور کدھر جا کیں اور جا کیں اور جا کیں توسوائے یاس اور ناامیدی کے کچھ حاصل نہ ہوگا، آپ کا بینکما غلام آرز ور کھتا ہے کہ آپ ہی کے قدموں پر جان دے دے ورنہ نمک حرامی اور غداری ہوگا۔

#### قرآن مجيد

وَ لَوْ أَنَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمُ الخ(1)

کے حکم پر ہم سوائے رسول اللہ صلى الله عليه و آله و سلم کے کہيں نہيں جاسكتے ۔ يہى وجہ ہے كه صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم اپنى ہر مرادى تخصيل كے لئے بارگا ورسول صلى الله عليه و آله وسلم كے سواكہيں نہيں گئے ۔ چند نمونے حاضر بيں ۔

#### زمانهٔ طفولیت میں

(۱) ایک دفعه ابوطالب نے حضور صلی الله علیه و آله وسلم کوساتھ لے کر بارش کے لئے دعا کی خطی ، تو حضور صلی الله علیه و آله وسلم کی برکت سے فوراً دعا قبول ہوئی تھی۔

عرفط بن حباب صحابی اس واقعہ کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا اور اہلِ

(1)(پاره ۵، سورة النساء، آیت ۲۳)

الحقائق في الحدائق

صلى الله عليه وآله وسلم كاول مُثيلا ندكيا-

وَ مَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رَّسُولٍ وَ لَا نَبِیٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّى الْقَى الشَّيُطْنُ فِي اُمُنِيَّتِهِ. (1)

اورہم نے تم سے پہلے جتنے رسول ما نبی بھیج سب پر بیدوا قعہ گز راہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر پچھا پنی طرف سے ملادیا۔

شان نزول : جب سورة والحجم نازل ہوئی توسید عالم صلی الله علیه و آله وسلم نے مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرمائی اور بہت آ ہستہ آ ہستہ آ ہوں کے درمیان وقف فرماتے ہوئے جس سے سننے والے غور بھی کرسکیں اور باد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے، جب آپ نے آیت و مَنوٰ قَ القَّالِفَةَ الله خُولی (3) پڑھ کر حب دستور وقف فرمایا، تو شیطان نے مشرکین کے کان میں اس سے ملاکر دو کلے ایسے کہدد ئے جن سے بُول کی تعریف کلی تھی، جبر کیلِ امین علیه السلام نے سیدِ عالم صلی الله علیه و آله و سلم کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ حال عرض کیا اس سے حضور کورنے ہوا، الله تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے بی آیت نازل حال عرض کیا اس سے حضور کورنے ہوا، الله تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے بی آ بیت نازل فرمائی۔ (4)

فائده: ـآیت نکوره بالایس" اُمُنییته "معنی قراً قه جن بد بختول نے" آرزو اور " در تمنا" لیا ہے انہیں لغتِ قرآنیہ سے ناوا قفیت ہے۔

أَكْمُورُ دات وتفسيررومُ المعانى ورومُ البيان وغيره جمله مفسرين في أمنييَّته،"

(1) القرآن پاره ۲ ، سورة البقره ، آیت ۴۳ ا (2) القرآن پاره ۱ ۱ ، سورة الحج ، آیت ۵۲

(3) ترجمة القرآن كنز الايمان: اورتيرى مناكو القران پاره ٢٠سورة النجم آيت ٢٠

(4) تفسير القرآن خزائن العرفان پاره ١ ا ،سورة الحج، آيت ٥٢

فائده : اس فتم كررجنول واقعات فقيرى كتاب "ندائي ارسول الله صلى الله عليه واله وسلم "مين درج بين ابل ذوق اس كامطالع فرما كين -

تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا
تو کریم اب کوئی و پھرتا ہے عطیّہ تیرا
حَلِّ لُغات: جماعت، گروہ اس سے اہل سنت و جماعت مراد ہے۔ پھرتا ہے، واپس
لوٹنا ہے۔ عطیبہ، انعام و بخشش۔

شرح: رسولِ عربی صلی الله علیه و آله و سلم آپ نے ہی ہمیں فرہب اسلام کی ہدایت فرمائی اور مسلکِ حق اہلِسنت و جماعت سے آگاہی بخشی ۔ آپ ہڑے ہی کریم ہیں اور کریم کبھی اپناعطیّہ (1) والپس نہیں لیتا یعنی ہمیں اسی مسلکِ حق اور فرہب اہلِ سنّت پر ثابت قدم رکھے۔

مُحَمَّدُ بُنُ نَصُلَةَ عَنُ جَعُفَوِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ زَوُجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَاتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ثُمَّ قَامَ فَتَوَصَّا لِلصَّلَاةِ فَسَمِعَتُهُ وَهُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَاتَ عِنْدَهَا قَالَتُ فَلَمَّا خَرَجَ مِنُ مُتَوَصَّاهِ قُلُتُ يَا رَسُولَ يَعُولُ لَبَيْكَ لَبَيْكَ ثَلَاثًا أَوُ نُصِرتُ ثَلَاثًا قَالَتُ فَلَمَّا خَرَجَ مِنُ مُتَوَصَّاهِ قُلُتُ يَا رَسُولَ يَعُولُ لَبَيْكَ البَيْكَ ثَلَاقًا أَوْ نُصِرتُ ثَالَتُ فَلَمَّا خَرَجَ مِنُ مُتَوَصَّاهِ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ إِنِسَانًا فَهَلُ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ إِنِسَانًا فَهَلُ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلم بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ إِنِسَانًا فَهَلُ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بِأَبِي مَعْدِ للطبراني، الجزء الناني، الصفحة ٣٤، الله علمية بيروت المحتوف الخوال الله عنها بيان فرماتى بيل فرماتي الله علمه في العراق مِل مَا مِن مُن عَلَى الله عنها بيان فرماتى بيل عَلَى المَعْرَفِ الله علم الله عليه وآله وسلم غيل عَلَى أَمُ الله عنها بيان فرمات عن بالم لَلْهُ عليه وآله وسلم عن عَرَال عَلَى الله عليه وآله وسلم عن عَرَال الله عليه وآله وسلم عن الله عليه وآله وسلم عن عَرَال الله عليه وآله وسلم عن الله عليه وآله وسلم عن عَرَال الله عليه وآله وسلم عن عَرَال عَنْ مُعْلَى الله عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَى الْمُعُمِلُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَى العَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

مکہ قط سالی میں مبتلا تھے۔ قریش نے کہا اے ابوطالب! جنگل قط زدہ ہو گیا اور ہمارے زن و فرزند قط میں مبتلا ہیں تو آ اور ہارش کے لئے دعا کر۔ ابوطالب نکلا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا گویا وہ تاریکی ابرکا آ فاب تھا کہ جس سے سیاہ بادل دور ہو گیا ہواور اس کے اردگرد چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے۔ پس ابوطالب نے اس لڑکے کولیا اور اس کی پیٹے کعبہ سے لگائی اس لڑکے (مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے التجا کرنے والے کی طرح اپنی انگی سے آسان کی طرف اشارہ کیا، حالا تکہ اس وقت آسان میں بادل کا کوئی تکڑا نہ تھا اشارہ کرنا تھا کہ بادل چاروں طرف سے آنے گے اور میدنہ برسا اور بہت برسا۔ جنگل میں پانی ہی پانی نی پانی رنگ والے جن کے چہرے کے وسیلہ سے نزولی بار اس طلب کیا جا تا ہے اور جو بیٹیموں کے رنگ والے جن کے چہرے کے وسیلہ سے نزولی بار اس طلب کیا جا تا ہے اور جو بیٹیموں کے طحاء وہ اوئی اور رانڈوں اور درویشوں کے نگہبان ہیں۔ (ابن عساکر)

(۲) حضرت میموندرضی الله تعالی عنها فرمایا ایک رات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضوفر ماریج میموندرضی الله تعالی عنها فرمایا ایک رات رسول الله صلی الله علیه و آلی و سلم وضوفر ماریج می کردگی گی ......فرمات سنا حضورا کرم صلی الله علیه و آله و سلم وضوفر ما کرتشریف لای تو میس فرمات سنا الله صلی الله علیه و آله و سلم میس فرما کرتشریف لای تقی حضور صلی الله علیه و آله و سلم میس فرما کرتشریف الله علیه و آله و سلم میس فرما کرتشریف الله علیه و آله و سلم فرما و کرف و الا مجموعی شرم ساته می مدینه مقوره آیا جو کچه گرز را خرای رضی الله تعالی عنه چالیس سوارول کے ساتھ مکه معظم سے مدینه مقوره آیا جو کچه گرز را اس کی آپ و خبر دی ۔ (1)

(1) أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو نَصُرِ الزَّيْنِيُّ أَنَا أَبُو طَاهِرِ الْمُخَلِّصُ ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ إِمُلاء تَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ نَضُلَةَ الْحُزَاعِيُّ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيُنِ حَلَّثَنِي عَمِّى

قرآن مجيد: الله تعالى نفرمايا

وَ كُنتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانَقَذَكُمُ مِّنَهَا. (1)

اورتم ايك غاردوزخ ك كنار بر تصق اس فتهمين اس سے بچاديا۔

فائد 6: فَانَقَذَكُمُ كَا مُم يُركَامَ فِي (2) بعض مفسرين في حضور صلى الله عليه واله وسلم كو بنايا ہے۔

موت سنتا ہول ستم تلخ ہے زہرابہ ناب

کون لادے مجھے تلووں کا عُسالہ تیرا

عل لغات: تلخ (فارس لفظ ہے) کروا۔ سے تلخ بمعنی بہت شدید مصیبت وآفت۔ زہراب (فارس لفظ ہے) اور مرکب ہے نہراور آب سے نہریلا پانی اور اس کے ساتھ ہائے مختفی گئی ہے ہائے مختفی وہ کہلاتی ہے جواب ماقبل حرف پرحرکت ظاہر کرے اور خود اس کو واضح طور پر نہ بولا جائے بخلاف ہائے ہوز کے اس لئے کہ وہ خود ظاہر کرکے پڑھی جاتی ہے۔ فاض طسلی کو نہرا ہے ناب ' بمعنی نہر آلود پانی ۔ کون لادے مجھے لیعنی کوئی لاکر دے۔ مولوں الدی جمعتی شریح گزر چکی ہے۔ عُسالہ (عربی) لفظ ہے دھوون یعنی وہ پانی جس سے منہ ہاتھ یاجسم دھویا گیا ہو۔

شرح: اے مصیبت زدوں کے کام آنے والے! میں سنتا ہوں کہ موت ایک بہت بڑی مصیبت و آ دام میں اور مصیبت و آ دام میں اور مصیبت و آ دام میں اور زہر یلا پن کومٹھاس میں زمانہ کی کوئی چیز تبدیل نہیں کرسکتی ۔ سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے

(1) پاره ۲ ، سورهٔ آل عمران ، آیت ۱۰۱ (2) یعنی **اَنْقَدْ م**یس ضمیر مشتر "هُو " سے مراد حضور علیه السلام بین ، تواب آیتِ کریمه کاتر جمه به وگا: اورایک غارد وزخ کے کنار بریتے تو حضور (علیه السلام ) نے تهمین اس سے بیایا۔

شرح حدائق بخشش

آپ کے تلوؤں اور پیروں کا عُسالہ لینی دھوون۔میرے دل کی حسرت بیہ کہ آپ کے تلوؤں کا دھوون کوئی جھے لا کرقبر میں دے دے تا کہ موت کی بختی اور کئی دور ہوجائے۔

### عقيدة صحابه رضى الله تعالىٰ عنه

موت كى تخى توسب كومعلوم به كيكن جس خوش بخت كورسول الله صلى الله عليه والسه وسلم كى تكاور كوم فيب به وجائ اس كے لئے موت "رَيُسحَانَةُ الْبَحنَةُ " (حديث) به اسى لئے اسلاف اور صحابہ كرام رضى الله تعالىٰ عنهم موت كى گھڑى كے لئے حبیب خداصلى الله عليه و آله وسلم كے تر كات ساتھ ركھنے كى وصيت فرماتے تھے، اور عقيده يہى تھا كه ان تركات كى بركت سے موت اور قبر اور حشر ميں چين و آرام نصيب بوگا۔

#### حضرت انس صحابی 🐡

حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم أم سلیم (والده حضرت انس د ضی الله تعالی عند الله تعالی عند الله علی الله علی الله علیه و آله و سلم أم سلیم (والده حضرت انس د ضی آپ کے ماس چرئے کے فرش پر قبلول فرما یا کرتے ہے، جب آپ اُٹھے تو وہ آپ کے پسینہ مبارک کوایک شیش میں جع کرلیتیں اور شانہ (کنگھی) کرتے وقت جو بال گرتے ان کو اور پسینہ مباک سک (ایک قتم کی خوشہو ہے) میں ملادیتیں ۔ حضرت مُکامَه کا قول ہے کہ جب حضرت انس بن ما لک کی وفات کا وقت آیا تو مجھے وصیت کی کہ اس سک میں سے پھھ میری حقوظ (کا فور وصندل جو مردے کے گفن پر اور جسم پر بل دیا جا تا ہے) میں ڈال دیا جائے چنانچے ایسانی کیا گیا۔ (1)

(1) عَنُ ثُمَامَةَ، عَنُ أَنسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتُ تَبُسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطعًا، فَيقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطعِ قَالَ : فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتُ مِنُ عَرَقِهِ وَشَعرِهِ، عَنْدُها عَلَى ذَلِكَ النَّطعِ قَالَ : فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتُ مِنُ عَرَقِهِ وَشَعرِهِ، فَجَمَعَتُهُ فِي شُكِّ وهو ناثم قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنسَ بُنَ مَالِكٍ الوَفَاةُ، أَوْصَى إِلَى اللَّهُ عَدُوطِهِ. أَن يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنُ ذَلِكَ السُّكِّ، قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ.

کوئی نہیں) آرز وکرتا ہے کہ آپ ہی کے درِاقدس پر مرمنے تا کہ ہمیشہ کے لئے چین وسکون نصیب ہو۔

مدیت پاک میں مرنے کی آرزوز۔اس شعری امرالی سقت مدین کی آرزو:۔اس شعری امرالی کا اوراس کے اسلام و مدین کی کم مند کی آرزوکررہے ہیں، کیونکہ مدینہ،ی مسلمان کا اوراس کے اسلام و ایمان کا مَلْجَا وَمَاُوئ (1) ہے۔

#### موت مدینے کی

مدینه عیاک میں مرنے کی ترغیب خود حضور سرورِ عالم صلی الله علیه و آله و سلم نے ایول دی

#### حديث نمبر ا:

مَنُ مَّاتَ بِالْمَدِيْنَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (خلاصة الوفاء)(2) جومدينه پاك مين مرك لاق قيامت مين مَين اُس كي شفاعت كرونگا۔

#### حديث نمبر ٢:

فرمایاحضورصلی الله علیه وآله وسلمنے

مَنِ استَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّى أَشُفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا. (3) جَيمُكن مووه مدينه پاک ميں مرے اس لئے كہ جواس ميں مرے گا ميں اس كى خصوصى شفاعت كروں گا۔

(1) پناه طنى جَدَّمُ كانه (2) خالاصة الوفاء باخبار دار المصطفى، الباب الاول فى فضلها و متعلقاتهاوفيه عشرة فصول، الفصل الثالث فى الحث على الاقامة والصبر والموت بها واتخاذ الاصل، الجزء الاول، الصفحة ٢٥، المكتبة العلمية المدينة المنورة (3) عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا فَإِنِّى

## الحقائق في الحدائق

حضرت ثابت بنانی کابیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کے خادم حضرت انس بن ما لک نے مجھ سے کہا کہ بیدرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کے بالول میں سے ایک بال ہے جب میں مرجا وَل قواسے میری زبان کے ینچ رکھ دینا، چنا نچ میں نے وصیت کے مطابق ان کی زبان کے ینچ رکھ دیا اور وہ اسی صالت میں دفن کے گئے۔ (اَلاصَابَهُ فِی فَی اَنْسِ کے)

مزيدواقعات فقيركى كتاب "الْبُوكات فِي التَّبُرُّ كَاتِ" اور "اَلاصَابَهُ فِي عَقَائِدِ الصَّحَابَةُ" مِن يرُصِي

دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ تمرے بیکس و تنہا تیرا

حِلِّ لُغات : \_ كياجائي ، اردو اوره ہے جو وَ اللهُ اَعُلَمُ كِمطابق بولاجا تا ہے يعنی خداجائے ۔ پر ، اُردو لفظ ہے رہم عنی علی ہے ۔ كيسى گزرى ، كيے بيتے كيا مصيبت آئی \_ در ، فارسی لفظ ہے دروازہ ، دربار \_ بيكس ، بيارومددگار ، خيااكيلا \_

شرح : اے شہنشاہ عالم صلی الله علیه وآله وسلم آپ سے دورره کرنامعلوم کس طرح زندگی بیتے اور کیا کیا مصائب آئیں، الہذا آپ کا بیارومددگارامتی (جس کا آپ کے سوا

(صحیح البخاری، کتاب الاستئذان، باب من زارقوما فقال عندهم، رقم الحدیث ۱ ۲۲۸، الصفحة ۱ ۵۲۸ مدنی الله عنه سروایت کی ہے المصفحة ۱ ۵۲۸ مدار ابن کثیر دمشق بیروت) ثمامہ نے حضرت انس رضی الله عنه سروایت کی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کے لئے حضرت اُم سلیم پیڑے کا گدا بچھا یا کرتیں اور آپ اُسی گدے پر قیلول فرما یا کرتے تھان کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سوجاتے تو وه آپ کامقد س فیلول فرما یا کرتیں۔ ثمامہ کا بیان ہے کہ بینداورموئے مبارک کوجع کرلیتیں اور آنہیں ایک شیشی میں ڈال کر خوشہو میں ملا لیا کرتیں۔ ثمامہ کا بیان ہے کہ جب حضرت انس بن ما لک کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرما کی کہ وہ خوشہوائن کے لفن کولگائی جب حضرت انس بن ما لک کی وفات کا فوقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرما کی کہ وہ خوشہوائن کے کفن کولگائی گئی۔

ایک روایت میں ہے

فَأِنِّى أَشُهَدُ لِمَنُ يَّمُونُ بِهَا(1) من اس كايمان كي گوائي دول گار حديث نمبر ٣:

فر ما يا حضور صلى الله عليه وآله وسلم في من يَّمُتُ بِهَا اَشُفَعُ لَهُ وَاَشْهَدُلَهُ. (2)

أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَاوَفِي الْبَابِ عَنْ سُبَيْعَةَ بنتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنُ هَذَا الْوَجْهِ مِنُ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ (سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله والله والله والمدينة، وقم الحديث ١٤ ٣٩، الصفحة ٨ ٨ ٨ ، مكتبة المعارف الرياض، الترغيب و الترهيب، كتاب الحج، باب مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة، الجزء الثاني، الصفحة ٢٢٣، دار الفكر بيروت حضرت النبي عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا: جس تخص کومدینهٔ طیبر میں موت آ سکے تواسے یہاں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی (خاص طوریر) شفاعت کروں گا۔اس باب میں حضرت سبيعه بنت حارث اسلميه رضي الله عنهما عيجهي روايت مدكورب بدعديث اس طريق ليخي الوبكي روایت سے حسن محیح غریب (لینی میرحدیث تین اسنادوں سے مروی ہے ایک اسناد میں حسن، ایک میں محیح، ایک مين غريب ـ (مراة المناجيح شرح مشكوة المصابح جلد ٢صفحه ٢٠) - ١- الاصة الوفء باحبار دار المصطفى، الفصل الثالث في الحث على الاقامة والصبر والموت بها الخ، الصفحة ٢٥، المكتبة العلمية المدينة المنورة(2)عَنِ الصُّمَيْمَةِ اِمُرَأَةٍ مِّنُ بَنِي لَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالىٰ عَنُهَا قال سمعتها تحدث صفية بنت أبي عبيد أنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ استطاعَ مِنْكُمُ اَنُ لَّا يَمُواتَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتُ بِهَا تَشُفَعُ لَهُ و تَشُهَدُ لَهُ (صحيح ابن حبان، كتاب الحج ، باب فضل المدينة، ذكر تشفيع المدينة في القيامة لمن مات بهامن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث ٣٤/٣٤،المجلد التاسع،

شرح حدائق بخشش

جے ممکن ہووہ مدینہ پاک میں آ کر مرے کیونکہ جو یہاں مرتاہے، مئیں اس کی شفاعت کروں گااوراس کے ایمان کی گواہی دول گا۔

در حقیقت مدینه شریف میں موت کا آنا برے بلند ترین مقدر ونصیب کی بات ہے۔ ایس سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشنده بیسعادت بازو کے زور سے نہیں ملتی، جب تک بخشے والاخدا نہ بخشے۔

مدین شریف ایک ایسامقد سمقام ہے جواسلام کا مَرْ کَز و مَنْبَعُ اور مَلْجَا وَ
مَرْجِعُ (1) ہے۔حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ایک حدیث میں ارشا وفرمات ہیں
کہ اسلام ہمیشہ غربیوں میں رہاہے اور قربِ قیامت میں جب اپنے مرکز کو واپس لوٹے گا
تو غربیوں میں ہی سے واپس لوٹے گا۔(2)

اس حدیث کی شرح میں مُحدّثین کرام فرماتے ہیں کہ مرکز سے مراد مدینہ طیبہ ہے بدوہ مبارک شہرہے جس کے تعلق خود حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا

الصفحة ۵۸ ، مؤسسة الرسالة بيروت) (في خلاصة الوفاء يَّمُتُ بِهَا اَشُفَعُ لَهُ و اَشُهَدُ لَهُ)
حضرت ميمه رضى الله عنها سے مروى ہے انہوں نے رسول الله صليه واله وسلم كوفر مات سناكة ميں جس سے ہوسكے كه مدينه ميں مرت و چاہيے كه وه مدينه ميں مرے كونكه جو مدينه ميں مرے كا مَيں اس كى شفاعت كرون كا ياس كى گوائى دون كا۔

(1) اصل، بنيا و (2) حَدَّثَ مَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ إِبُواهِيمَ وَيَعَقُوبُ بَنُ حُمَيُدِ بَنِ كَاسِبٍ وَسُويُدُ بَنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي هُو مَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَاً الْإِسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى فَهُ رَبُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَاً الاسلامُ غريبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِللَّهُ عَرَبَهُ اللهُ عَرِيبًا حَدِيثَ ٢٩٩ المَالِحُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَرِيبًا عَبُولُ اللهُ عَرِيبًا عَبُولُ اللهُ عَلِيهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَاللهُ عَلِيهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلِيهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَهُ ع

وَضِ وَرَ بَكِى آجاتا ہے اور ديگردين و دنيا كى تمام چيزي بھى شامل موجاتى بيں عَبْ اس فِي قَولِهِ تَعَالَى" إنَّا اَعُطَيْناكَ الْكُوثَرَ "يَقُولُ أَعُطَيْناكَ يَا مُحَمَّدُ الْخَيْر الْكَثِير وَالْقُرُ آنُ مِنْهُ وَيُقَالُ اَلْكُوثَرُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ أَعُطَاهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ اصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما سے روایت ہے کہ اللہ کے اس قول کے بارے میں 'اِنّا اَعُطین ک الْکُوثَو ''فرماتے ہیں (یعنی) ہم نے اے محد (صلی الله علیه و آله وسلم ) آپ کو خیر کشر عطا کیا اُنہی میں سے قرآن ہے اور کہا گیا ہے ''کوژ' 'جنت میں ایک نہر ہے جسے اللہ تعالی نے حضور صلی الله علیه و آله وسلم کو عطافر مایا۔

اس ترجمہ وتفسیر سے واضح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم حوضِ کوثر کے مالک و مختار ہیں۔ مختار ہیں۔

احادیثِ مبارکه: مُتَعَدَّدُ اَحَادِیْثِ شَرِیْفَهُ سے واضح ہے کہ جس کو وضِ کور کور کور کور کور کور کار سے ایک بیالہ مل گیا وہ محشر میں پھر ہرگز بیاسا نہ ہوگا۔ ایک حدیثِ پاک میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم نے بارگا ورسالت میں عرض کی کہ یارسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم نے جواب وسلم قیامت کون ہم آپ کو کہاں تلاش کریں۔ آپ صلی الله علیه و آله وسلم نے جواب میں ارشاد فر مایا: کہ یا تو میں ' پلی صراط' کے مقام پرموجود ہوں گا، جہاں اپنی است کو پار کا فیل مصروف بدعا ہوں گا۔

سورة الكوثر، آيت ا (1)تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، تفسير سورة الكوثر آيت ا، الصفحة ٢٢٠، دار الكتب العلمية بيروت

الحقائق في الحدائق

ٱلۡمَدِيۡنَةُ خَيۡرٌ مِّنُ مَّكَّةَ (1)

مدینه مکہ سے بہتر ہے۔

مزيرتفصيل فقيركي كتاب "محبوبِ مدينه "ميں پڑھئے۔

تیرے صدّتے مجھے اِک بوند بہت ہے تیری جس دن اُچھوں کو مِلے جام چھلکا تیرا

حل شعات: تير عمدة يعن آپ برقربان موجا دَل اك ، ايك كامُخفَّفُ به ايك كامُخفَّفُ به ايك كامُخفَّفُ به ايك كامُخفَّفُ به اين معنى قطره واجهول ، اجها كى جمع ، نيك لوگ وام ، پياله ، شُرَ فاء كه مشروبات يين كاگلاس جملكا بمعنى لبالب بعرا موا ، لبريز و

شرے: اے دو جگ کے داتا صلی الله علیه و آله و سلم! مئیں آپ پر قربان ہوجاؤں مجھے نواس روز آپ کی صرف ایک بوند کافی ہوگی، قیامت کے دن جب کہ نیک لوگوں کو آپ کے دستِ مبارَک سے جراہواایک پیالہ ملے گا۔

قرآن ياك

الله تعالی ارشاد فرما تاہے۔

إِنَّا اَعُطَيُنكَ الْكُوثُورُ (2)

اے محبوب! بے شک ہم نے تہمیں بے ثمار خوبیاں عطافر مائیں۔ کوثر سے مراد بقولِ مفتر بن ماتو حوشِ کوثر ہے یا خیرِ کثیر اور سیّدُ المفسر بن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عندار شاد فرماتے ہیں کہ خیرِ کثیر ہی مراد ہے کیونکہ خیرِ کثیر میں

وسلم نارشادفر ما يااسلام غربت كى حالت يلى شروع بوااور غربت بى كى حالت يلى لوث جائكا توغرباء كليخ فو خرك ما يك المحتجم الكبير للطبرانى، بكر بن سليم الصواف المدنى عن أبى حازم، رقم الحديث ١٨٥٨ الجزء السادس، الصفحة ١٨٣ مكتبة ابن تيمية القاهرة (2) پاره ٣٠،

حدیثِ قدسی میں ہے

كُلُّهُمْ يَطُلُبُونَ رَضَائِي وَانَا اَطُلُبُ رَضَاكَ يَا مُحَمَّدُ (1)

يەسب مىرى رضاچا بىتى بىل اورا مى مجوب! مىل تىمهارى رضاچا بىتا بول ـ

كوياحضورصلى الله عليه وآله وسلم اللدتعالى كى رضا وخوشنودى كاذر بعد بيساس

لے تواک مدیث پاک میں آپ نے یہاں تک ارشا وفر مایا

مَنُ رَآنِي فَقَدُ رَأَى الْحَقُّ (2)

جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے رب کو دیکھا۔

ایک شعرمیں کسی شاعرنے اسی مدیث پاک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہاہے

تصور بانده كردل مين تهارا يسار سُولَ السُلْفَ عَلَيْهِ

خداكاكرلياجم فظارهيسارسول السلسة عظ

اس ساری تشریخ و تفصیل کی روشن میں اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالی علیه کے ذکورہ شعر کوایک بار پھر پر طیس تو حقیقت میہ کے کہ روح وجد میں آجائے گی۔اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال میں میں تاجہ کہ آپ کی شاعری قرآن وحدیث کا ترجمہ ہے اور آپ کا ایک ایک شعراس کا میں میں میں گاتے ہے۔اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالی علیه کی شاعری کود مکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ '' کا کا م

(1) التفسير الكبير تحت آية "فَلَنُو لِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرُضٰيهَا "جلد ٣، صفحه ٢٠١ ، المطبعة المصرية مصر (2) قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة مَنُ رَآنِي فَقَدُ رَأَى الحَقَّ تَابَعَهُ يُونُسُ، وَابُنُ أَخِى الزُّهُرِیُّ. (صحيح البخاری، كتاب التعبير، مَنُ رَآنِي فَقَدُ رَأَى الحَقَّ تَابَعَهُ يُونُسُ، وَابُنُ أَخِى الزُّهُرِیُّ. (صحيح البخاری، كتاب التعبير، باب من رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام، حديث ٩٩ ٢ ، الصفحة ٢٢٥ ١ ، دارابن كثير دمشق بيروت) الوسلم في حضرت الوقاده رضى الله تعالى عنه صروايت كى جكه بي كريم صلى الله عليه وسلم في وسلم في وسلم في المنام، حديث و يكوا ما كريم واليت كى المنام، حديث و وسلم في الله عليه وسلم في المنام، حديث و يكوا من و يكوا و يكوا من و يكوا و يكول و يكوا و و يكول و

الحقائق في الحدائق

اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه اسى جانب اشاره كرتے موتے كہتے بين،

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر آپ وہاں موجود نہ ہوں تو پھر کہاں تلاش کریں، فر مایا کہ پھر میں میزان کے پاس ہوں گا جہاں لوگوں کے اعمال تو لے جا کیں گے بعنی وہاں پر میں اپنی امت کے اعمال تو لئے کی گویا گرانی کروں گا۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا: کہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پاکیس تو پھر کہاں تلاش کریں، آپ نے جواباً ارشاد فر مایا کہ پھر میں حوضِ کو ثر پر ہوں گا اور اپنی امت کو کو ثر کے پیا لے بھر بھر کر پلاتا ہوں گا، تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت، عظیم البر کت رضی اللہ علیہ و آللہ تعالی عند اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فر مار ہے ہیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم قیامت کے دن آپ لوگوں کو بھر بھر کر جام کو ثر پلائیں تو اس دن جھے تو آپ کی جانب سے اگر آیک بوند بھی عطا ہوجائے تو وہ بی کافی ہوگی۔ مقصد سے کہ جب آپ بحضا یک بوند عطا فر ما کیں گے تو لا زمی طور پر آپ کی توجہ میری جانب ہوجائے گا کیونکہ جب آپ کی توجہ ہوگی تو گویا پھر رب کی رحمتِ خاص کی توجہ بھی خود بخو د میری جانب ہوجائے گا کیونکہ جب آپ کی توجہ ہوگی تو گویا پھر رب کی رحمتِ خاص کی توجہ بھی خود بخو د میری جانب ہوجائے گا کیونکہ جب آپ کی توجہ ہوگی تو گویا پھر رب کی رحمتِ خاص کی توجہ بھی خود بخو د میری جانب ہوجائے گا کیونکہ اللہ تعالی تو صرف آپ کی رضا کا طلب گار توجہ بھی خود بخو د میری جانب ہوجائے گا کیونکہ اللہ تعالی تو صرف آپ کی رضا کا طلب گار

جیسا کہ قرآنِ پاک میں ہے وَ لَسَوُف یُعُطِیُک رَبُّکَ فَتَرُ صٰی ٥(2) اور بیشک قریب ہے کہ تمہارار بہمہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہوجاؤگ۔

(1) میر اب المتی سے گزار (2) پاره ۳۰، سورة الصحیٰ، آیت ۵

شرح: ان نورجسم، باعث جمله عالم صلى الله عليه وآله وسلم! مكه مكر مه اور مدينه مقوره اور بغدا ومقدس ان تمام جگهول مين جهال كهين جس طرف نگاه كي جائة بني كانور پاك نظراً تا ہے آپ بى كانور سے تمام جهان بقعه نور (1) بنا ہوا ہے۔ اس مين حضور صلى الله عليه والله وسلم كان فيوض و بركات كي طرف اشاره ہے جو آپ كي تشريف آورى سے كعبه معظمه پر مدينه طيبه پھر بغداد پھر و بال سے جمله عالم منوروتا بال ہوا۔ سب كومعلوم ہے حضور من پاكس سے الله عليه و آله و سلم كي تشريف آورى سے پہلے حرم ( كعبه معظمه ) كى حالت كيا خص اس كي خضر تشريح عرض كى جاتى ہے۔

#### کعبہ کیاھے؟

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَصُلُ طِيْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سُرَّةِ الْأَرْضِ بِمَكَّةَ.

نىي پاك صلى الله عليه وآله وسلم كاخمير مبارك زمين كى ناف يعنى كعبر كى جگه سے ليا گيا۔ وَلَـمَّا خَاطَبَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَوْلِهِ" اتْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرُهًا طَ

قَ الْتَا آتَيْنَا طَآئِعِيْنَ "كَانَ الْمُجِيْبُ مِنَ الْأَرْضِ مَوْضِعُ الْكَعْبَةِ وَمِنَ السَّمَآءِ مَا حَاذَاهَا آلَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. (2)

جب الله تعالى في آسان وزمين كواتُتِيا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا طَ قَالَتَا آتَيْنَا طَآتِعِيْن (دونول عاضر موخوتى سے جا ہے ناخوتى سے دونوں في عرض كى كه مم رغبت كساتھ حاضر موسك)

(1)متورمقام،وہ مقام یا جگہ جہاں زیادہ روشنی ہو۔

الحقائق في الحدائق

اُلاِ مَاهُ "بِيں اور پُھر فوراً ہی بیتا تر ذہن میں ابھرتا ہے کہ آپ "اِمَاهُ الْکَلاَم "بیں۔ بطور تِحدیثِ نعمت اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک شعر میں خودار شاوفر ماتے ہیں۔ ملکِ شخن کی شاہی تم کو رضے مسلم جس سمت آگئے ہوسکے بٹھادیئے ہیں (1)

ازائه وسلم مَظْهَرِ اَتَمّ بِين اس لِيُ آپ كا ديدارت وسلم مَظْهَرِ اَتَمّ بِين اس لِيُ آپ كا ديدارت كا ديدارت كا ديدارت الادمنين ذات (2) بو كي جيسا كه بعض ديدارت كا ديدار بهاس سے لازمنين آتا كه معاذالله عين ذات (2) بهو كي جيسا كه بعض جابلوں كوتو جابلوں نے بمحدر كھا ہے اور ديدار نبوى بھى ايك حقيقت ہے اس كا انكار بھى بعض جابلوں كوتو ہے كين ابل حق كاحق فد جب يبى ہے كه آپ كا ديدار ايك يقينى امر ہے۔

حرم و طیبہ و بغداد جدهر کیجئے نگاہ جوت رپرتی ہے تری، نور ہے چھتا تیرا

حلّ أغات : حرم ، مكه كرمه طيبيه ، مدينه مقوره - بغداد (فارس) لفظ ہے - باغ دادا كا مُخفّف ہے انصاف كا باغ ، عراق ميں ايك باغ تھا جہاں پر توشير وان كى كچبرى لكى تھى -جدهر كيجة نگاہ ، جس طرف ديكھا جائے جہاں كہيں غور كيا جائے - جوت (اردو) لفظ ہے -نور، شعاع ، اجالا - چفتا ليني ظاہر ہونا -

روایت کی ہے(1) بعض لوگ کہتے ہیں بیشعراستادداغ دبلوی کا ہے جواعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضاخان صاحب کے غزل کے استاد تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بینعت جس کامقطع (نظم یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص آتا ہے) اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا تھا من کر کہا تھا حسن رضا خان صاحب! اپنے بھائی سے کہنا کہ مقطع بیشا مل کرلیں ، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اورا شعار کی اُس قبیل (قتم ، نوع) سے ہم مقطع بیشا من خرافخر) بیان کرتا ہے اورائی طرز کے اعلیٰ حضرت کے اور بھی اشعار ہیں۔ روَ السلّنے تُسعَالییٰ جس میں شاعر تقا خر ( فخر ) بیان کرتا ہے اورائی طرز کے اعلیٰ حضرت کے اور بھی اشعار ہیں۔ روَ السلّنے تُسعَالییٰ الْحَدَٰ اللّٰ کَان خود باری تعالیٰ

**4**135

<sup>(1)</sup> انسان العيون في سيرة الامين المامون المعروف بالسيرة الحلبية، باب بنيان قريش الكعبة شرفها الله تعالى، الجزء الاول، الصفحة ١٩ مطبع مصر

شعرع: اے فرمال روائے عرب وعجم اللہ تعالی سے اپنے گنا ہوں کو بخشوانے کے لیے جناب کے شاہی دربار میں رضا ایک مقدس ذات گرامی صفات کو پیش کرتا ہے اور وہ سیّد تا حضرت غوث الاعظم بغدادی علیہ الرحمہ کی ہستی پاک ہے، جو کہ آپ کے فرزند جلیل ہیں (اس لئے کہ غوث پاک امام حسن اور امام حسین کی اولا دہیں اور بید دونوں حضور کی ذات میں سے ہیں اس لئے آپ فہ جینب المطّر فین سید ہیں ) اور وہ میرے مددگا راور فریا درس ہیں۔ اس شعر میں میر اغوث اور لا ڈلا بیٹا تیرا میں عجیب وغریب تغریض کے ساتھ ساتھ نہایت لطیف انداز میں فریا دکی گئی ہے جس کی لطافت وخونی کو اہلِ دانش ہی جان سکتے ہیں۔

## الحقائق في الحدائق

کاخطاب فرمایا توزمین کے اس خطّہ نے جواب دیا جہاں اب کعبہ ہے اور آسان کی اس جگہ نے جواب دیا ، جہاں سے رسول نے جواب دیا ، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله و سلم کا جسد (1) تیار ہوا اور و ہیں سے ہی زمین بچھائی گئے۔''

#### مَدُفَن مدينه كيوں؟

روایات فرکورہ کا تقاضایہ ہے کہرسول اللہ صلی الله علیہ و آلہ و سلم کا مذن مکم معظمہ ہولیکن آپ کے خمیر کوطوفانِ نوح علیہ السلام کی موج سے اس مقام پر پہنچایا گیا جہاں اب مدینہ طیبہ ہے (کَلْمَا قَالَ الْمُحَقِّقُونَ) (2) اسی وجہ سے بیشہرتمام شہرول سے افضل ہے جیسے مقام کعبہ تمام مقامات سے افضل ہے صرف اسی لئے کہ وہ جو ہرخمیر کی پہلی قرارگاہ ہے۔

اس کی مزیر تفصیل وتشری اور سوال وجواب کے لئے فقیر کی کتاب ' محبوب مدینہ' کا مطالعہ کیجئے۔

تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو مرا غوث ہے اور لاؤلا بیٹا تیرا

حلِ اُلغات: بركار (فارس) شاہی دربار،عدالت،بارگاہ التاہے (اردو) پیش كرتا ہے۔ رفیا (عربی) شاع محتشم كاتفاص (3) ہے جونام مبارك كا ایک جزہے كيونكه آپ كا سم گرامی احمد رضا ہے۔ شفیع (عربی) سفارش كرنے والے والا، بخشوانے والا موفق (عربی) سفارش كرنے والے والا، بخشوانے والا موفق (عربی) مددگار، فریا درس ۔ لاؤلا (اردو) پیارا ناز وقعت میں پلا ہوا، محبوب ۔ بیٹا (اردو) فرزند۔

(1) جسم مبارک(2) اس طرح علائے مُقِقَقين نے فرمايا ہے۔(3) شاعر کاوہ مخضرنام جسےوہ اپنے کلام کے آخری شعر میں عموماً استعال کرتا ہے۔

## وصلِ دوُم در منقبت آقائے اَکرم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

منقبت

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا

اونچ اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

علیٰ اُلغات: واہ کلمۃ حمین ہے اس کی تشری پہلے مصرعہ میں گزرچی ہے۔ مرتبہ بمعنی

درجہ، منزل - غوث (عربی) لفظ ہے مددگارغوث کے درجہ پر قبائید الْمُوامُ جوولایت کا

نہایت بلند درجہ ہے ۔ جناب سیّد کا شخ محی الدین عبدالقا در جیلائی رضی اللّه تعالیٰ عنه کا

لقب ہے۔ بالا ہمعنی بلند، اونچا۔ اونچ اونچوں بالتر تیب واحد وجمع ہے، عالی مرتبہ لوگ۔

قدم (عربی) یاؤں مبارک، اعلیٰ بہت اونچا۔

شرح حدائق بخشش

یا قدم سے بلندقدری اورعظمت ولایت مراد ہے اور یہ بھی سیجے ہے اس لئے کہ آپ کی عظمت و اولیاء میں ایسے ہے جیسے انبیاء میں ہمارے ٹی پاک صلی الله علیه و آله و سلم۔ جیسے ایک شعرِ مشہور عام ہے۔

غــوثِ اعــظــم درميــانِ اوليــاء چون محمد الله درميان انبياء عليم السلام (1)

انتباہ: اس وقت اولیاء رحمه الله سے (صحابه کرام واہل بیتِ عظام اوراهام مهدی رضی الله تعالیٰ عنهم ) متنتی (2) ہول گے۔ اس لئے کہ عرف میں اولیاء کا اطلاق ان کے ماسوا پر ہوتا ہے۔ (فقاوی مہریہ) (3) اور اس سے بھی بھی اہلِ سلسلہ کو انکار نہیں کہ حضور غوث وشیاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه عَلَی الاطلاقی اسوانہ کورین (4) کے تمام اولیاء کرام سے افضل بلکہ سب پر آپ کا فیض بلکہ جب تک آپ کی ممر محبت نہ ہوکسی ولی اللہ کو ولایت نہیں نصیب ہوتی اس کی تحقیق ہم آگے چل کرعرض کریں گے۔

یا در ہے کہ حضور غوش اعظم رضی اللّہ تعالی عند کی بیر بزرگی نہ صرف ہم زمان یا اہلِ ارض کے لئے ہے بلکہ عالم اسلام کے جملہ اولیاء کرام پر ثابت ہے چنا نچہ حضرت شخ ابو الغنائم مقدام البطائحی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ حضرت کے آستانہ عالیہ پر ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے پاس چاراشخاص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جن کو میں نے اس سے قبل بھی نہیں دیکھا تھا جب بید حضرات اُٹھ کر چلے گئے تو آپ نے مجھے ارشا دفر مایا: جا وَان

(1) غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کارتبه اولیا کرام رحمهم الله کورمیان ایبابی ہے جیساسرکار علیه السلام کارتبه انبیاء کرام علیه میں السلام کورمیان ہے۔ (2) جدا کیا گیا۔ وہ چیزیا انسان جس کوسابق کلام سے علیحدہ کردیا گیا ہو۔ (3) الاف اضات السنیه الملقب به فتاوئے مهریه ، صفحہ ملح پاکستان انٹیشنل پرنٹرزلا ہور (4) جن کاذکر پہلے گزر چکاان کے علاوہ۔

سےاینے لئے دعائے خیر کراؤ۔

میں مدرسہ کے محن میں ان سے جاملا اور اپنے لئے دعا کا خواستگار ہوا توان میں سے ایک بزرگ نے ارشا دفر مایا جم بڑے خوش قسمت ہوکہ ایک ایسے غوث اعظم (رضی الله تعالى عنه ) كى خدمت ميں موجس كى بُركت سے الله تعالى زمين كوقائم ركھ كا اورجس كى دعا کی بڑکت سے تمام خلائق (1) پرفضل وکرم فرمائے گا۔ دیگراولیاءِ کرام کی طرح ہم لوگ بھی ان کے سایۂ عاطفت (2) میں رہ کران کے تاہع فرمان ہیں۔ بیکہ کروہ چاروں بزرگ چلے گئے اور یکدم نظروں سے غائب ہو گئے، میں آپ کی خدمت میں متعجب ہوکروا پس ہوا آپ نے قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں مجھےارشاد فر مایا: کہ میری حیات میں تم اس کی کسی کوخیر نه کرنا میں نے بوچھا حضور بیکون لوگ تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیلوگ کو و قاف (3) كرؤسا(4) تصاوراب وه ايني جگه يرين بھي گئے ہيں۔ (الجوہر)اور قدم اعلیٰ كے مقام کا کیا کہنااس کے متعلق آپ کے ہم زمانہ ایک ولی کامل حضرت شیخ مکارم علیا الرحمة فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کو حاضرونا ظر (5) جان کر کہتا ہوں کہ جس روز آپ نے "قَدَمِي هلذِه عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيّ اللهِ" فرماياتهااس روزروئز مين كتمام اولياء الرحمان نے مشاہدہ فرمایا کہ آپ کی تُطبیت کا جبنڈا آپ کے سامنے گاڑا گیا ہے اور غُوشيت كاتاج آپ كسر برركها كيااورآپ تصرف نيتام كاخلعت جوشر بعت وحقيقت نقش

(1) خدلیقة کی جمع ، جس کامعنی ہے پیدا کی ہوئی چیز یعنی مخلوق۔(2) مہر بانی کا سابد(3) ایک پہاڑ جوایشائے کو چک کے شال میں ہے ، پُرانے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ بیساری دنیا کو محیط ہے۔ (فیروز)(4) رئیس کی جمع حمل کے بھر (5) اللہ تعالیٰ کو حاضر وناظر اگر عالم کہے تو اُس کی (سمیع و بصیر کے معنی میں) تاویل کی جائے گی جبکہ عام لوگوں کے لئے یہ کہنا جا تزمیس تفصیل مقالات کا طبی کارسالہ "تسکین المنحو اطبر فی مسئلة المحاضر و الناظر" میں دیکھیں۔

شرح حدائق بخشش

ونگارسم مِّ ين تفازيب تن كنه وت "قَدَمِى هاذِه عَالَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيّ اللّهِ" فرمار بعض - (1)

(1) اخبرنا الفقيه الجليل ابوغالب رزق الله ابن ابي عبدالله محمد بن يوسف الرقي قال اخبرنا الشيخ الصالح ابواسحق ابراهيم الرقى قال اخبرنا منصور قال اخبرنا القدوة الشيخ ابوعبدالله محمد بن ماجد الرقى واخبرنا عاليا ابوالفتوح نصرالله بن يوسف بن خليل البغدادي المحدث قال اخبرنا الشيخ ابوالعباس احمد بن اسمعيل بن حمزة الازجى قال اخبرنا الشيخان ابوالمظفر منصوربن المبارك والامام ابو محمد عبدالله بن ابي الحسن الاصبهاني قالوا سمعنا السيدالشريف الشيخ القدوة ابا سعيد القيلوي رضى الله تعالى عنه يقول لما قال الشيخ عبدالقادر قدمي هذه على رقبة كل ولى الله تجلي الحق عزوجل على قلبه وجاءته خلعة من رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم على يدطائفة من الملئكة المقربين والبسها بمحضر من جميع الاولياء من تقدم منهم وما تاخر الاحياء باجسادهم والاموات بارواحهم وكانت الملئكة ورجال الغيب حافين بمجلسه واقفين في الهوأصفوفاحتي استـد الافق بهم ولم يبق ولي في الارض الاحناعنقه.(بهجة الاسرارذكر اخبار المشائخ بالكشف عن هيئة الحال حين قال ذلك ،صفحه ٩،٨ و،مصطفى البابي مصر) ہم سے فقیہ خلیل القدررزق اللہ بن ابوعبداللہ محمد بن پوسف رقی نے حدیث بیان کی کہ ہم کوشنخ صالح ابواتحق ابراہیم ر تی نے خبر دی کہ ہم کوشنخ امام ابوعبداللہ محمد بن ماحدر تی نے خبر دی نیز ہمیں سندعالی سے ابوالفتح نصراللہ بن پوسف بن خلیل بغدادی محدث نے خبر دی کہ ہم کوشنج ابوالعباس احمد بن اسلعیل بن حمز ہ از تبی نے خبر دی کہ ہم کوشنج ابوالمظفر منصور بن مبارک وامام ابومجمه عبدالله بن الی الحن اصبهانی نے خبر دی ان سب حضرات نے فرمایا کہ ہم نے سید شریف شخ امام ابوسعید قبلوی رضبی الله تعالمی عنه کوفر ماتے سنا که جب حضرت شیخ عبدالقادر نے فر مایا که میرا میہ یاؤں ہرولی اللہ کی گردن پر۔اس وقت اللہ عرّ وجلّ نے ان کے قلب مبارک پریجتّی فرمائی اور حضور سید عالم صلی الله عليه وسلم نے ايک گرووم لاؤ ڪه مُقوَّبينُ كي ہاتھ الله عليه وسلم نے ايک اورتمام اوليائے اوّلين وآخرين کا مجمع ہوا، جوزندہ تھےوہ بدن کے ساتھ حاضر ہوئے اور جوانقال فرما گئے تھے،ان کی ارواح طیبہآ 'ئیں،ان سب کے سامنے وہ خلعتِ غَوشیت حضرت کو پہنایا گیا،ملائکہ اور د جَسالُ الْسَغَیْسِبُ کا اس وقت ہجوم تھا، ہوامیں پر ہے باندھے کھڑے تھے، تمام اُفق ان سے بھر گیا تھا اور روئے زمین پر کوئی ولی ایسا نہ تھا جس نے گردن نہ جھکا دی

ہے۔جب آپ نے فذکورہ بالاکلمہ فرمایا، تو تمام اولیاء نے فوراً گردن جھکادی اور جہال جہال جہال جس شہر میں اولیاء اللہ تھے، سب نے اپنی اپنی گردن جھکائی اور کہا "المَانَّا وَ صَدَّقُنَا یَا ابْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ"(1) کہنے گئے۔

ا نوردیدهٔ مصطفی ابرتوشود جانم فدا دارم تمنا برزمان مشاق دیدارتوام ا نورنظر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آپ د ضبی الله تعالی عنه پرمیری جان قربان بو، بروقت تمنار کھتا ہوں اور برآن آپ کے دیدار کا مشاق ہوں۔

تودارم ہرسحراے بادشاہ نامور نامت کنم وردزبان مشاق دیدارتوام اے نامور بادشاہ ہرضح آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کا نام وردِ زبان رکھتا ہوں میں آپ کے دیدار کامشاق ہوں۔

سوال : لفظ ولى الله توصابى پر بھى بولا جاتا ہے چنانچ الله تعالى نے فر مايا" اَلله وَلِي الله وَلِي الله وَ الله وَالله والله وَالله والله والله

**جواب**: مُتَاً بِحَرِيْنُ (3) کے عرف ومحاورہ میں ولی الله ماسوی صحابی (4) پر بولا جاتا ہے اور شرعی مسائل کا دارو مدار عرف پر ہوتا ہے۔

شبِ معراج روحِ غوثِ اعظم کی حاضری

**شبِ معراج رورِ غوث ِ اعظم** رضى الله تعالى عنه **كاا يك حواله ملا حظه بو \_** 

(1) ارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي بيني: تم في مانا اورتقيدين كي (2) ترجمة القران كنز الايمان: الله والى م مسلمانول كا ( پاره ٣ سورة البقره آيت نمبر ٢٥٧) (3) بعد مين آف والي علما (4) وه خوش نصيب جس في ايمان كي حالت مين سركار صلى الله تعالى عليه واله و سلم سي ملاقات كا شرف حاصل كيا مو

الحقائق في الحدائق

سر کھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اُولیا مُلتے ہیں آٹکھیں وہ ہے تلوا تیرا

حلِ أخات : \_ بھل ، کلم تعجب بمعنی کیاخوب ہاں کوئی کیاجائے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیسا،
یعنی کن وصفوں کا \_ اولیاء ، ولی کی جمع ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کو ولایت جیسا
بلند درجہ ملا ہو۔ مکتے ہیں (اردو) مُس کرتے ہیں ، رگڑتے ہیں ۔ تلوایعنی پنجہ اور ایرس ک کے درمیان والی جگہ۔

شرح : اے اِمَامُ الْاَوْلِيَاء والاقطابُ! آپ کے مبارک سرکوکوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آخراس میں کون کون سے اوصاف جمیدہ اللہ تعالی نے امانت رکھے ہیں اور کتنا بلند وبالا اور عزیت و ممال والا ہے کیونکہ آپ کے بیروں کی توریحقیقت ہے کہ اللہ تعالی کے جملہ ولی لوگ آپ کے پیروں کے تلووں سے حصولِ سعادت کی خاطر اپنی آئکھیں مسن کرتے رہتے ہیں۔

#### رقاب اولیاء تحت قدم غوث الوریٰ کی تحقیق

ال شعرميں

قَدَمِي هَٰذِهٖ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ

میراییقدم ہرولی اللہ کی گردن پرہے۔

كى طرف اشاره ہے جب آپكى ولايت وتحبوبيت كا هُم و مواتو بَحُكم حق تعالىٰ آپ نے برسرِ منبر فرمايا۔

قَدَمِیُ هانِهِ عَلیٰ رَقَبَةِ کُلِّ وَلِیِّ اللَّهِ اس وقت آپ کی مجلس میں پچاس اولیائے کاملین موجود تھے جس کی تفصیل آتی

\_**﴿143**}

علیه و آله و سلم! اگریس ذرابهی آگے برطوں تو جل جاؤں گا، تو الله تعالی نے اس جگه میری روح کو حضور صلی الله علیه و آله و سلم سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے بھیجا تو میں نے زیارت کی اور نعمیۃ عظمی اور وراثت و خلافت کبری سے بہرہ اندوز ہوا۔ میں حاضر ہوا تو جھے کرات کی جگہ کھڑا کیا گیا اور میرے نا نارسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نے میری لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سوار ہوئے جتی کہ مَقَامٍ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْاَدُنیٰ (۱) پر جا پنچ اور جھے ارشاد فرمایا:

میرے بیقدم تیری گردن پر ہیں اور تیرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر۔
کیا دیے جس پہ جمایت کا ہو پنجہ تیرا
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا

عل آخات : کیادیے ، بیخی نقصان ندا تھائے ، شکست ندکھائے ۔ جمایت ، طرفداری ، نگہبانی ۔ پنچه (اردو) لفظ ہے ، ہاتھ ، چنگل دنیا بمعنی مغلوب ہونا ، ہارجانا ، مرعوب ہونا ۔ شیر مشہور درندہ جے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے ۔ خطرے میں لاتا نہیں ، لینی پرواہ نہیں کرتا ۔

مشہور درندہ جے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے ۔ خطرے میں لاتا نہیں ، لینی پرواہ نہیں کرتا ۔

کا ہاتھ ہوگا خواہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو بھی کسی سے مرعوب و مغلوب نہ ہوگا ۔ آپ کے درکا کتا شیر نرکو خاطر میں نہیں لاتا ، نہایت بے پروائی سے شیر سے نکر لے کر غالب آ جاتا ہے ،

کتا شیر نرکو خاطر میں نہیں لاتا ، نہایت بے پروائی سے شیر سے نکر لے کر غالب آ جاتا ہے ،
میری پشت پر بھی آپ کی جمایت کا ہاتھ ہے جھے خالف کی مخالفتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ،
میری پشت پر بھی آپ کی جمایت کا ہاتھ ہے جھے خالف کی مخالفتوں کی کوئی برعقیدہ نکرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہا ش پاش ہوجا تا ہے ہیاس لئے ہے کہ میں آپ کی جمایت میں ہوں ۔

کرتا ہے تو وہ وہا ش پاش ہوجا تا ہے ہیاس لئے ہے کہ میں آپ کی جمایت میں ہوں ۔

صلى الله عليه وسلم على رقبته رضى الله تعالى عنه،صفحه (1) ترجمة القران كنز الايمان : تواس جلوے اوراس مجوب بيس ووہاتھ كافاصلد ہا بلكه اس سے بھى كم (پارە ٢٥ سورة النجم آيت ٩) - الحقائق في الحدائق

غوثِ اعظم کے کاندھے پر: مناقب غوشہ میں حضرت شخ شہاب الدین سپروردی رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو دونوں کندھوں کے درمیان مُیرِنوَّ ت کی طرح نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کے قدم مبارک کانشان تھا جو شب معراج اُنھایا۔ (1)

(تذكرة اولياء مندصفية اوسلطان الاذكار في مناقب غوث الابرار صفحه ۵۵) خودغوث ِ اعظم دضي الله تعالى عنه نے فرمایا

لَمَّاعُوجَ بِجَدِّى عَلَيْكَ الْمِرُصَادِ وَبَلَغَ سِدُرَةَ الْمُنتَهَى بَقِى جِبُرِيُلُ الْأَمِينُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُتَحَلِّفًا وَقَالَ يَامُحَمَّدُ لَوُ دَنُوثُ اَنْمِلَةً لَاحْتَرَقُتُ فَأَرْسَلَ اللّهُ تَعَالَى رُوْحِى اللّهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ لِا سُتِفَادَتِى مِنُ سَيِّدِ الْآنَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى تَعَالَى رُوْحِى اللّهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ لِا سُتِفَادَتِى مِنُ سَيِّدِ الْآنَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى الله الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَتَشَرَّفُتُ بِهِ وَاسْتَحْصَلُتُ عَلَى النِّعُمَةِ الْعُظُمٰى وَالُورَثَةِ وَالْجَلافَةِ الْكُبُراى وَحَضَرُتُ وَأُوجَدُتُ بِمَنْزِلَةِ الْبُرَاقِ حَتَّى رَكِبَ عَلَى وَالْوَرَثَةِ وَالْجَلافَةِ الْكُبُراى وَحَضَرُتُ وَأُوجَدُتُ بِمَنْزِلَةِ الْبُرَاقِ حَتَى رَكِبَ عَلَى وَالْوَرَثَةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنَانِى بَيَدِهِ حَتَى وَصَلَ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنى وَحَدَقَةَ عَيْنِى قَدَمِى هٰذِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَقَدَمَاكَ عَلَى وَقَالَ لِي يَاوَلَدِى وَحَدَقَةَ عَيْنِى قَدَمِى هٰذِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَقَدَمَاكَ عَلَى وَقَالَ لِي يَاوَلَدِى وَحَدَقَةَ عَيْنِى قَدَمِى هٰذِه عَلَى رَقَبَتِكَ وَقَدَمَاكَ عَلَى وَقَالَ لِي يَاوَلَدِى وَحَدَقَةَ عَيْنِى قَدَمِى هٰذِه عَلَى رَقَبَتِكَ وَقَدَمَاكَ عَلَى وَقَالَ لِي يَاوَلَدِى وَحَدَقَةَ عَيْنِى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى ، انتهى (تفريح الخاطر) (2)

جب مير عجد أمُجد حضور سرورع المصلى الله عليه وآله وسلم كومعراج موتى اور مسلورة المُنتَهي بريني وجريك امين عليه السلام بيحيره كة اورعض كى اعمر مسلى الله

اورایمان بی پراس کا نقال ہوا ہو۔ (نزبة النظر فی توضیح نخبة الفکر) اگر چِغُور کیا جائے تو ولی کی تعریف صحابی پر بھی صادق آتی ہے اور وہ ہیں بھی کیکن متاخرین علمائے عظام ولی الله کا لفظ عموماً صحابی کے علاوہ جو الله تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان پر بی بولا کرتے ہیں۔ (1) تنذکرہ اولیاء هندصفحه ۱۳ او سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابر ابر صفحه ۵۵ (2) تفریح المحاطر، المنقبة الاولی فی وضع قدم المصطفیٰ

مجھےرب عر وجل کی عرقت کی قتم! تمام مریدین پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان سایقگن ہے اگر میرام یدخوب نہیں تو میں خوب تر ہوں۔

انتباہ: جمارے اسلاف صالحین رحمهم الله حضور غوث واعظم رضی الله تعالی عنه سے مُتَمَتِّعُ (1) ہوئے فقیراً ولیی غُفِر کهٔ باوجو درابطہ کی کی کے خوب مُتَمَتِّع ہوا اور ہور ہا ہے اور اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى ہوتا رہے گا اور اوم آخرت میں اس سے بھی کہیں لا کھ گنا اور زیادہ مُتَمَتِّع ہوگا۔

واقعات کی روشنی میں : غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی جمایت کے واقعات گنتی اور شارسے باہر ہیں فقیر نمونہ کے طور پر چند حوالے قلمبند کرتا ہے۔

واقعه : ایک سوداگرجس کانام ابوالمظفر تھا حضرت شخ محمادر حمد الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا حضور والا! میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ادادہ ہے اور میرا قالم بھی تیار ہے، سمات سود بنار کا مالی تجارت ہمراہ لے جاؤں گاتو شخ محمادر حمد الله علیه قالم بھی تیار ہے، سمات سود بنار کا مالی تجارت ہمراہ لے جاؤں گاتو شخ محمادر حمد الله علیه کا کردیئے جاؤگ اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ رحمہ الله علیه کا ارشاد شن کرمنغموم (2) حالت میں باہر نکلا تو حضرت سیّر کو غوث اعظم رضی الله تعالی عنه سے ملاقات ہوگئی اس نے شخ محمادر حمد الله علیہ کا ارشاد سنایا تو آپ نے فر مایا اگرتم سفر کرنا چاہتے ہوتو جاؤتم اپنے سفر سے مجے و شدرست واپس آؤگے میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی بشادت س کروہ تا جرسفر پر چلا گیا تعدرہ منام میں جاکرا کی ہزار دینار کا اس نے اپنامال فروخت کیا اس کے بعدوہ تا جرائے کا اور ملک شام میں جاکرا کی ہزار دینار کا اس نے اپنامال فروخت کیا اس کے بعدوہ تا جرائے کا سی کام کیلئے خلب چلا گیا وہاں ایک مقام پر اُس نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور رکھ کرکھرکسی کام کیلئے خلب چلا گیا وہاں ایک مقام پر اُس نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور رکھرکسی کام کیلئے خلب چلا گیا وہاں ایک مقام پر اُس نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور رکھرکسی کام کیلئے خلب چلا گیا وہاں ایک مقام پر اُس نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور رکھرکسی کام کیلئے خلب چلا گیا وہاں ایک مقام پر اُس نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور رکھرکسی کام کیلئے خلب چلا گیا وہاں ایک مقام پر اُس نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور رکھرکسی کام کیلئے خلاب

صفحه • • ١ ، مصطفى البابى مصر (1) فيضياب (2) ممكنين

الحقائق في الحدائق

دو بخششیں: اس شعر میں دو بخششیں ہیں (۱) جسے غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی حمایت حاصل ہووہ جہان میں نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بڑے سے بڑا جا برغلبہ پاسکتا ہے۔ (۲) غوثِ اعظم کا کتا شیر، ظالم، طاقت ورکو کچھ بھی نہیں سجھتا۔

حمایتِ عُوثِ اَعظم رضی الله تعالی عنه: حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه عدو حانی رابطه اور قلبی عقیرت مضبوط بهوتو آج بھی غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی حمایت بطور کرامت موجود ہے کیونکہ بقولِ شاہ عبدالحق محدث و بلوی رحمه الله تعالی علیه آپ ان چاروں اولیاء میں سے ایک بیں جواب بھی اپنے مزارات میں بیادن و الله تعرق ف فرمار ہے بیں اور حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه اپنی جمایت کا وعده فرما گئے ہیں۔ (1) (اَشِعَةُ اللَّهُ عَالَتُ شَرُح مشکوة)

مُرِیُدِیُ لَا تَحَفُ اَللَّهُ رَبِّیُ عَطَانِیُ رِفَعَةً نِلْتُ الْمَعَالِ
اے میرے مرید! کسی سے مت ڈراللہ تعالی میراپروردگارہے۔اُس نے جھے وہ بلندی عطا
فرمائی ہے، کہ جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پالیا ہے اور فرمایا کہ
وَ اَنَا لِـ کُلِّ مَنْ عَشَرَبِهِ مَرْ کُو بُهُ مِنْ اَصْحَابِیُ وَمُرِیْدِیُ وَ مُحِبِّی وَالٰی یَوْمِ الْقِیلَمَةِ

اور میرے اصحاب اور میرے مریدوں اور مجھ سے محبت رکھنے والوں میں قیامت تک جس سے الغزش ہوگی میں اس کا دشکیر ہوں۔اور فرمایا وَعِزَّةُ رَبِّی وَجَلَالِهِ اَنَّ یَدِی عَلَی مُویْدِی کالسَّمَاءِ عَلَی الْآرُضِ، اِنْ لَّمُ یَکُنُ مُویْدِی جَیّدًا فَأَنَاجَیِّدٌ.(3)

(1) آشِعَّةُ الَّلْمُعَاتُ شَرِّحِ مشكوة (2) بهجة الاسرار، فضل اصحابه وبشراهم، صفحه ٢٠ ا مصطفى البابي مصر (3) بهجة الاسرار ومعدن الاسرار، ذكر فضل اصحابه وبشرهم،

اخِذْ بيَدِهِ. (2)

دیناروں کو بھول گیااور طلب میں اپنی قیام گاہ پر آگیا نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سوگیا خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آ دمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور خوداس پر بھی حملہ کر کے اس کو مار ڈالا ہے، گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دیناریا د آگئے فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دیناروہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے، دینار لے کراپنی قیام گاہ پر پہنچا اور والیسی کی تیاری کر کے بغداد لوٹ آیا۔

جب بغدادشريف پينجاتواس فسوجاكم يهلع حضرت شيخ حمادر حمة الله عليه كى خدمت میں حاضر ہول کہ وہ عمر میں بوے ہیں یا حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ رحمة الله عليه في مير سفر كم تعلق جوفر مايا تفابالكل درست ہوا ہے اسی سوچ و بیار میں تھا کہ حسنِ اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حمادر حمة الله عليه عاس كى ملاقات موكى ، توآب في اس كوارشا وفر ماياكه يهلي حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى خدمت اقدس ميس حاضرى دو، كيونكه ومجبوب سجانى بيس انہوں نے تہارے حق میں سُرُّ (۷۰) مرتبد عاما گی ہے، یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے تہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو مجلول جانے سے بدل دیا۔ جب تا جر غَوْث الشَّقَلَيْنُ رضى الله تعالى عندكى خدمت يس حاضر جوا توآپ فرمایا کہ جو پھی شخ مادر حمد الله علیه فے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالكل ٹھيك ہے كہ ميں نے سَرَّر (٠٠) مرتبہ الله عرّ وجل كى بارگاہ ميں تمہارے لئے دعاكى کہ وہ تمہار نے آل کے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل فر مادے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی درے لئے بھول جانے سے بدل دے۔(1)

(1)بهجة الاسرار، ذكرفصول من كلامه مرصعابشي من عجائب، صفحه ١٣

شرح حدائق بخشش

غوث كا كتّا: يضورغو في اعظم رضى الله تعالى عنه سے جينبيت ہوجائة اس سے بڑے سے بڑا طاقتور گھبراتا ہے مثلاً جانوروں میں بہت بڑی طاقت كاما لك شير ہے يہال تك اسے جنگل كابا دشاہ كہاجاتا ہے كين غوف اعظم رضى الله تعالى عنه كے كتے كے لئے وہ لومڑى بلكه اس سے بھى كم ۔

## حكايت احمد زنده فيل رحمة الله تعالى عليه

آپ ہمیشہ شیر کی سواری کرتے اور جہاں تشریف لے جاتے شیر کو گائے کی مہمانی پیش کی جاتی حضور غوث وشی الله تعالی عنه کے حضور حاضر ہوئے آپ نے بھی حسب دستوران کے شیر کے لئے گائے بھیجی آپ کا کتا بھی اس گائے کے ساتھ روانہ ہوا۔ شیر نے جب غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی گائے برجملہ کیا تو کتے نے بخشت لگا کر شیر کی بیٹے پر بیٹے کر اس کی گردن مروڑ ڈالی اور اس کا پیٹ چاک کرڈالا۔ حضرت احمد زندہ فیل بیٹے پر بیٹے کر اس کی گردن مروڑ ڈالی اور اس کا پیٹ چاک کرڈالا۔ حضرت احمد زندہ فیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیه نے بیما جراد کی کر کوش اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه سے معذرت کی کہ میں نے جرائت کی کہ آپ کے نگر سے شیر کی مہمانی طلب کی ، آپ نے انہیں معاف فر ماکر چند روز اینے یاس رکھا۔ (گلدستہ کرامات ملخصاً صفحہ ۵۹،۵۸) (1)

#### لطیفه از شاه سلیمان تونسوی قدس سره

حضور پیر پیھان سیّد ناشاه سلیمان تونسوی قُدِّس بِسرُ هُاس شعرکو یوں بِرُ ها کرتے: سگ در بارمیران شوچوخوا بی قرب سلطانی که بر پیران شرف داردسگ درگاهِ جیلانی (2)

(1) گلاستہ کرامات،مناقب بست وششم در بیان احوال شنخ احمد زندہ فیل رحسہ السلّب تبعیالی علیہ صفحہ ۷۸ووک، مکتبہ اشر فیہ بازار میجد مہاجرین مرید کے ضلع شیخو پورہ (2) غوشِ اعظم کے دربار کا کتابن جااگر قرب ِ خدا (تعالی) چاہتا ہے،اس لئے کہ غوشِ اعظم کے درکا کتا ہیروں پرفضیلت رکھتا ہے۔

اس کی مزیر تفصیل فقیر کی کتاب "غوث جیلانی" میں ہے۔

فوفِ اعظم رضى الله تعالى عنه كى گائى : ائيس القادريد ميں منقول ہے كہ ايك درويش شير پرسوار ہوكركرامت دكھاتے پھرتے تے حضرت غوفِ پاك رضى الله تعالى عنه كے پاس بھى تشريف لائے اورشيركوبا ہر چھوڑكر خانقاه شريف كا اندرتشريف لائے اورشيركوبا ہر چھوڑكر خانقاه شريف كا اندرتشريف لائے اورحضرت غوفِ پاك رضى الله تعالى عنه كى ملاقات سے فيض ياب ہوئے ، قريب درگاه كے ايك گائے چردى تى ، شير جول اس كے قريب كيا فوراً گائے اس كو نگل گى اوراسى جگه ينير گئى ، جب حضورغوفِ پاك رضى الله تعالى عنه كى ملاقات سے فارغ موكروه درويش با ہرآئے ، ديكھا! وہاں شيركا پينہيں ، بہت مُتَ حَيِّ و ہوئے اور چارول طرف تلاش كرتے پھر كهيں نہ پايا، پريشان ہوكر حضرت غوفِ پاك رضى الله تعالى عنه كى پاس حاضر ہوئے اور سارا ما جرابيان كيا آپ رضى الله تعالى عنه نے فر ما يا خانقاه كے درواز ہے پرجوگائے بیٹھی ہے اس سے جاكر ہو حضرت غوفِ اعظم رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہى فوراً شيركو اگل ديا اور چلى گئى ۔ (1)

تجربة شاهد: مِنْ حَيْثُ الْكُرَامَةُ (2) السيواقعات بَعِيْدُ أَزُ قِيَاسُ (3) نهيں ليكن اب يه كرامت آزمائي جاسكتي ہے كم فوش اعظم رضى الله تعالى عنه سے نسبت قوى نصيب بوتو كتنابى برا ظالم جابر كتنابى زورلگائے ،غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كے مريدكا بال بيكانهيں كرسكے گا بلكه اسے خودونت بتائے گا كموه غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كمريدك ساتھ پنج آزمائى سے كتناذليل وخوار بوتا ہے۔فقير كے اسلاف صالحين نے بھى مريد كے ساتھ بنج آزمائى سے كتناذليل وخوار بوتا ہے۔فقير كے اسلاف صالحين نے بھى

(1) غوث الاعظم دضی الله تعالی عنه ازمولا نابرخوردارملتانی محثی نبراس شرح عقائد (2) کرامت کی جہت سے یا بطور کرامت کے (3) وہ بات جوعقل میں نہ آسکے۔

شرح حدائق بخشش

اور فقیرنے بھی آزمایا آپ بھی آزمائے۔

پیران پیر کی مدد: درنجیت عظم کوتت (دور عکومت) کابات ہے کہایک ہندوکا ایک بدعقیدہمسلمان ہمسابیتھا بدعقیدہمسلمان ہندو کی عورت پر عاشق ہو گیا۔ایک دن کا ذکر ہے کہ ہندواپنی عورت کو لے کرسسرال جانے کے لئے تیار ہوا۔ بدعقیدہ ( مٰدکور ) کوبھی خبر ہوگئی اس نے پیچھا کیا چنانجے گھوڑا لے کرجنگل میں جا کرانہیں گھیرلیاوہ لوگ (ہندو اور ہندوانی ) پیدل تھاس کے ماس سواری تھی ان دونوں کو مجبور کرنے لگا کہ سواری پر بیٹھ جاؤ ہندونے اٹکار کر دیا، پھر کہنے لگا کے عورت کو بٹھا دو ہندونے (اس کا بھی) اٹکار کر دیا۔ بد عقیدہ نے کہا کہ خواہ مخواہ سفر کی مصیبت جھیل رہے ہو، پھر ہندو کی عورت سے کہا عورت نے بھی ا نکار کردیا زیادہ تکرار ( بحث ) کے بعد ہندو بولا کہ تمہارا کیا بھروسہ ہے کہیں عورت کو لے کرنگل نہ جاؤاپنا کوئی ضامن پیش کرو۔ بدعقیدہ نے کہا جنگل میں کون ضانت دے گا عورت نے کہا کہ جوتمہار ابرا پیر گیار ہویں والا ہے اس کی ضانت دے دو۔ بدعقیدہ مسلمان نے منظور کرلیاعورت اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔بدعقیدہ نے اس کے خاوند کا سرتلوار سے کاٹ کر گھوڑے کو دوڑ ایا ، عورت پیچے دیکھے جار ہی تھی۔ بدعقیدہ نے کہا کہ پیچے کس کو دیکھتی ہے خاوندتو تمہاراکٹ کرمر گیا ہے۔ ہندوعورت نے کہا کہ میں بوے پیرکود کھے رہی ہول، اس (بدعقیدہ) نے کہا کہ اس بڑے پیرکومرے ہوئے کی صدیاں گزرگئیں بھلا وہ کہاں آئے گاتھوڑی دیر بعد کیاد کھاہے کہ دوبرقعہ پوش نمودار ہوئے ایک نے بدعقیدہ کاسراڑایا اور پھرعورت گھوڑ ااور بُرقعہ پوش وہاں آئےجس جگہ ہندو کٹا پڑا تھااس کا سر دھڑ سے ملا کر "قُمْ بِإِذُن اللهِ "(1) يرِّ هااوروه مندوزنده موكيا اوروه دونو ل يُر قعد پوِثَ عَاسب موكة اور

<sup>(1)</sup> الله ك حكم سے كھڑا ہوجا

خضر ، شہور .... جوراستہ بھول جانے والوں کوراستہ برلگادیتے ہیں، گراہوں کو ہدایت دینے والا م م خضر ، شہور .... چال دودریا آپس میں ملتے ہیں، سنگم م چشمہ، پانی کی سوت، منبع

شعرح النقلين ومغيث الملوين آپ تو حضرت اما مين بها مين الشهداء حسن و حسين رخيول ناه بها مين الله الله الله تعالى عنهما كى اولا دسے بيں، جنهول ناه به تازه لهوست شجره كليد اسلام كو يقاء عطافر مائى اوران دونوں كليد اسلام كو يقاء عطافر مائى اوران دونوں حضرات كاخون آپ كرگ و يا ميں روال دوال ہے۔ پھر آپ مُحكى المدّين وين ك زنده كرنے والے كول نه بول اس لئے كه بسطے بوؤل كو ہدايت دينے والے بين آپ كا چشمه فيض وكرم دودريا ول كاستكم ہوہ دريائے فيضان وعرفان آپ كا جسكم الله عنهما بين ۔

نَجِيبُ الطَّرُفَيْنُ : بِصِ خُوش بَحْت كَى نسبت نسبى حسنين كريمين رضى الله تعالى عنهما سفت المستفرغوث الله تعالى عنهما سفت من الله تعالى عنهما سفت من الله تعالى عنه في المستفرغ و الله تعالى عنه في المستفرغ و المستفرغ و

اَنَا نَجِيبُ الطَّرُ فَيُن مول ـ مَن نَجِيبُ الطَّرُ فَيُن مول ـ

نسب فاهه بدرى: شخمُخى الدِّينُ ،عبدالقادر بن ابوصالح موى ، بن عبدالله الجملي ، بن يحل الله الجملي ، بن يحل الزامد ، بن حمر ، بن داؤد ، بن موى الجون ، بن عبدالله (المصصض) بن حسن المثنى ، بن امير المونين على حرم الله وجهه الكريم -

نسب ناههٔ هادری: آپ کی والده ماجده کانام فاطمه کنیت ابوالخیرا ورلقب امة الجبار به حسیده فاطمه بنت عبدالله الصومعی بن ابوجمال بن محمد ، بن محمود ، بن طاهر ، بن ابوعطاء ، بن عبدالله ، بن ابوعطاء ، بن عبدالله ، بن ابوعطاء ، بن عبدالله ، بن ابوعطاء ) بن عبدالله ، بن ابوعطاء )

الحقائق في الحدائق

میاں ہیوی دونوں بسلامت گھرلوٹ آئے۔بدعقیدہ کے دار توں نے گھوڑا ہجپان کر رنجیت سنگھ کی عدالت میں اِسْتغا شر(1) دائر کر دیا کہ ہمارا آ دمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے ہمارا آ دمی ہیدا کریں یا انہوں نے مارڈ الا ہے۔ دونوں میاں ہیوی نے واقعہ (جنگل کا) ہیان کیا اور کہا کہ ان بُر قعہ پوش میں سے ایک گل محمد نا می مجذ دب کی شکل کا تھا، گل محمد شاہ کو بلوایا اس نے ماجرا ہیان کیا۔رنجیت سنگھ نے مجذ دب اور میاں ہوی کو انعام دے کر چھوڑ دیا۔ (مقصد زندگی صفحہ ۱۹۸،۱۹۲منفہ خورشید بیگم اہلیش نصیرالدین صاحب نمبر ۱۸۱۹ماڈل ٹاؤن بی بہاولپور مصدقہ (مشس الحق افغانی سابق) شخ النفیر جامعہ اسلامیہ بہاد لیور پاکتان)

نوف: اس واقعه کا تصدیق کینده دیوبندی فرقه کا ایک مُعَتَمد مولوی ہے، ویسے اصولی لحاظ سے ایک کرامات کا انکار سوائے معتز لہ اورخوارج کے سی کونبیں ہوسکتا۔ اس لئے کھر اَماتُ اللاوُلِیَاء حق، اسلام کا مُسَدَّمُ ضابطہ(2) ہے۔ ہمارے دور کے بعض فرقے صرف اینے مسلکی تعَصُّب سے انکار کرجاتے ہیں ورندانہیں اصول کا انکارنہیں ہونا چاہیے۔

توحُسَيْنِ مَ حَسَنِ مَ كَول نه مُسحُ مَ اللِّي مُن مُو اے خِسطَ سر مَسجُ مَع بَسحُ رَيْس نُ عِهم تيرا

حل أخات: \_ حيني وسني، حضرت امام حين وامام حن رضى الله تعالى عنهما ك خاندان اعلى مين آپ فجيب الطرفين يعنى دونون جانب سے شوريف النسب سے \_ والدى طرف سے حضرت امام عالى مقام ابو محمد حسن بن على رضى الله تعالى عنه سے ملتا ہے اور والده كى جانب سے حضرت امام عالى مقام حسين بن على رضى الله تعالى عنه سے ملتا ہے اور والده كى جانب سے حضرت امام عالى مقام حسين بن على رضى الله تعالى عنه سے محمد عن الدين ، اسلام كازنده كرنے والا ، زنده كرنے والا ، والا يرن ، اسلام كازنده كرنے والا يرآ پكالقب ہے۔

(1) مدد کی درخواست پیش کردی (1) تسلیم شده قانون

**€**153﴾

اوراق اللغ معلوم ہوگامخضرالفاظ میں فقیرسپر قِلم كرتا ہے۔

#### علمِ غيبِ نَبوى على صَاحِبِهَا الصَّالُوةُ وَالسَّلَامِ

حضور سرورِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه پانچويں صدى كے قريب ميرى المت پر آفت كى ايك چكى چلى اگر اس سے پچ نكلى تو پھر پچھ مدت كے لئے اسے استقامت حاصل ہوجائے گی۔ (فیض البارى از انور شميرى)

انداسس: انداس میں امیر عبد الرحمان اُمُوِی کی قائم کردہ حکومت کی مرکزی حیثیت ختم ہو چکی تھی یورپ کی عیسائی حکومتیں موقع کی تاک میں تھیں کہ مسلمانوں کوختم کر کے اپنی حکومت قائم کریں۔

بيث المقدس : يدي المقدس بيسائيون كاقضه وجانے كے بعدوہ لوگ عراق و

ہوں۔ا جھے اوصاف والا (1) عمومی جھاؤیا کی یا گھٹاؤ (2) برنظمی ، لا قانونیت ، کسی ملک کے ایک سے زیادہ ہادشاہ ہوں تو کہتے ہیں۔

الحقائق في الحدائق

کاظم، بن حضرت امام جعفرصادق، بن امام حمد باقر، بن امام زین العابدین، بن امام حسین، بن امام حسین، بن امیر المونین علی کرم الله و جهه الکریم - (1)

يهود وروافض: آپ ويبودوروافض كسواتمام فرق نَجِينُ الطَّرُ فَيُن مائة بي تفصيل و حقيق اوريبودوروافض كى تردير فقير في اينى كتاب "إمَاطَةُ الْآذى عَنُ غَوْثِ الوَدى "(2) مين لكهدى ب-

تحقیق أویسی غفرله : یکوئی کراماتی مقولهٔ بین بلکه حقیقت ہے کہ حضور غوث و الله علی عند کے عالم و نیامین تشریف لانے سے پہلے دین کا حال نہایت کمزور موچکا تھا پھرآپ کی ذات ستودہ صفات (6) سے جس طرح عروج کو پہنچاوہ تاریخ کے

(1) بهجة الاسوار معدن الانوار، ذكر نسبه، صفحه اكا (2) زمانه كغوث ساذيت كودوركر في والايمان (3) ننگ پاؤل (4) كزور بدن والا (5) خير سسان (6) وه ذات جس ميس قابلي تعريف خويمال

قَرُ المِطَهُ (1) اور باطنیہ نیز اہل رفض (2) واعتزال (3) وعلائے سوء (4) کے فتوں اور التعداد پیدا ہوجانے والے دیگر فرقوں نے اسلام کے مرکزی شہر بغداد تک میں اُدھم مچار کھا تھا۔ ہرروز بے شارمشائخ علاء، اُمر اءاور دیگر مرکر دہ مسلمان فرقہ باطنیہ کی سازشوں اور نجرِ خونِ آشام (5) کا شکار ہور ہے تھے۔ مشہور زمانہ سلجوتی وزیر نظام الملک طوی اور اس کے بعد ۱۳۸۵ ھیں سلجوتی فرمانروا ملک شاہ بھی ان خداناترس قاتلین کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر چکے تھے یونانی فلسفہ الگ اسلامی عقائد ونظریات کی جڑیں کھو کھی کرر ہاتھا اور علائے اسلام اس سے متاثر ہوکر دین سے بتدرت کے دور ہوتے جارہے تھے یہی وجہ ہے مسٹر گبن و دیگر یور پین مؤرد خوں نے اس زمانے کودنیائے اسلام کا ایک تاریک دور شار کیا ہے۔ فائد کے دور شار کیا ہے۔

فائده: امام غزالی رحمة الله تعالی علیه "إخیاء العُلُوه" میں اپنز مانه کے متعلق کھتے ہیں کہ وہ شیعہ وسی اور خبلی اور اشعری مناظروں میں مصروف رہتے تھے۔گالی گلوچ کشت وخون تک نوبت پنچنا معمولی بات تھی اور کچھ نہ ہوتو صدر نشینی پر ہی جھڑا کھڑا کھڑا ہوجا تا تھا، معاشرہ کا یہی وہ ادبارتھا جسے حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے مسلمانوں کے لئے خطرناک قرار دیا تھا۔

معسو: مصری حکومتِ باطنیہ بھی آپ رضی الله عند ہی کے وقت میں زوال پذیر ہوکر بالآخرے ۲۹ صدیا نجے سال کے اندراندر صفحہ بالآخرے ۵۲ صدیا نجے سال کے اندراندر صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مث گئی اور اس کی جگہ سلطان نورالد ین زنگی اور پھر سلطان

(1) قرامط شیعوں کا ایک غالی یعنی حدہے بڑھنے والافرقہ ہے جس کا عراق میں ظہور ہوااور تجاز میں اس کا اقتدار پھیلا، ان کا اہم نظریہ حصولِ مساوات تھا۔ یعین حجر اسود کوا کھیڑ کرلے گئے تھے جو کہ بائیس سال کے بعد واپس ملا تھا تفصیل کے لئے فتاوی رضویہ جلد پندرہ کا مطالعہ کریں (2) رافضی (3) معتزلی (4) بدع قدیدہ یا بدند ہب علماء (5) خون پینے والانتخر

الحقائق في الحدائق

جاز پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے گویامسیحی دنیا کی متحدہ قوت اسلام کومٹانے پرتگی ہوئی تھی۔

هشرق وُسطى: مشرق وسطى مين دولتِ عبّاسيد كا وجود برائے نام ہوتا جار ہا تھا اور سَلُحُو تَى وديگر ماتحت سلاطين خانہ جنگيوں ميں مبتلا تھے جس سلطان كى طاقت بڑھ جاتى بغداد ميں اسى كاخطبه شروع ہوجاتا۔

افعانستان و هند: افغانستان وہندوستان کے شال مغربی علاقے میں سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کا زوال شروع ہوچکا تھا اور ہندورا ہے مہارا ہے اپنی سابقہ شکستوں اورذ آنوں کا انتقام لینے کے لئے صلاح ومشورہ کررہے تھے۔

مصر میں سلطنت باطنی عبید یہ جسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تَسادِینی کُنظریات پھیلارہی تھی۔

الکنے لَفَاءُ میں دولتِ خبیثہ کے نام سے پکارا ہے الحاد بددینی کُنظریات پھیلارہی تھی۔

اس کے اربابِ اختیار نے جس قدراسلامی اقدار کونقصان پہنچایا وہ مشہور ومعروف ہے۔

الحلاقسی پیستسی: ۔اس کے علاوہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت بھی گرچکی تھی۔

طُبُقائے اُمرَ اعیش وعشرت میں مبتلاتھا۔ مشرقِ وسطی کے ایک اوسط در ہے کے رئیس ابن طرفان کے اُمرَ اعیش معتقل بیان کرتے ہیں، کہ اس کی حرم سرائے میں صرف گانے بجانے والی لونڈیوں کی تعداد پانچ صد کے قریب تھی اور بقولِ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرطبہ کے ایک امیر معتمد نامی کے ہاں الیمی آئے صدعور تیں تھیں ، ہسپانیہ کے نقاب پوش سلاطین کے دور میں اسلامی پردہ بھی ختم ہو چکا تھا، مردوں نے نقاب پہننا شروع کردیا تھا اور عور تیں کھلے منہ پھرتی تھیں بدکاری وشراب نوشی عام تھی عوام کا ذکر ہی کیا اُمرَ اء سلاطین اور عکما تک وجاہت پرستی اور دنیوی عیش کا شکار تھے۔

مدهبسی خلفشار: منهی اورروحانی صورت حال اس سے بھی بدر تھی

**﴿157**﴾

صرف روش رہا بلکہ صرف بچیس سال کے اندر اندر لینی ۱۸۰ ھ تک خود ان غارت گروں کواپنا حلقہ بگوش بنانے میں کامیاب ہو گیا تھے ہے

چراغے را که ایزد برفروزد

كسر كوتف زند راشيش بسوزد(1)

تاتاری شهزاده: تا تاریوں کے قبولِ اسلام کا واقعہ بھی دلچیں سے خالی نہیں،
کتبِ تاریخ میں لکھا ہے کہ تا تاریوں کے غلبے کے بعد سلسلۂ عالیہ قاوریہ کے ایک خراسانی
بزرگ اشار وُغیبی پاکر ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کے پاس پہنچے، تو وہ شکار سے واپس
آر ہاتھا اورا پی محل کے دروازے پراس درولیش کود کھ کر با انداز کمسٹر وحقارت سے کہنے لگا
کہ اے درولیش! تہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم۔

آپر حمد الله تعالی علیه نے جوابا فرمایا کہ میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں اگر میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں اگر میں پی جانثاری اور وفا داری سے اسے خوش کریا وک تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں ورنہ آپ کے کتے کی دُم اچھی ہے جو آپ کی فرماں برداری کرتا ہے اور آپ کے لئے شکار کی خدمت انجام دیتا ہے۔

(1)جس چراغ كوت تعالى روتن كريكس كوجمت ہے جواس فانوس كوملامت كري.

الحقائق في الحدائق

صلاح الد ین اید بی بساطِ حکومت پرنمودار ہوئے ،جنہوں نے مرکزی خلافت سے تعلق جوڑ کر اپنی سلطنوں کو وحدتِ اسلامی میں مسلک کرتے ہوئے عبّا سی خلیفہ کا نام خطبے میں پڑھوانا شروع کیااور پھراپنے اپنے وقت میں یورپ کی متحدہ صلیبی طاقت کو گی لڑائیوں میں کمرتو رشکستیں دے کربیٹ المقدس کو آزاد کرالیا۔امام یافعی رحمہ اللہ علیہ اورائن اثیر نے اپنی کتب تاریخ میں اِن دیندار حکمرانوں کی تعریف میں نہایت شرح وسط سے تحریر کیا ہے۔ اپنی کتب تاریخ میں اِن دیندار حکمرانوں کی تباہ شدہ سلطنت کی جگہ غوری خاندان نے این ہی ایّام میں غرنویوں کی تباہ شدہ سلطنت کی جگہ غوری خاندان نے

ہندوستان میں ایک نئی اور وسیع تر اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی(1)جس میں حضرت غوث الاعظم رضى الله عنه كقريبي عزيز فيض يافتة حضرات خواج غريب نواز معين الدين اجميرى رضى الله عنه كا بهي ما تعد تقا بعد مين آب ك خلفاء وشاكر دون اورمشائع چشت اہلِ بہشت اورمشائع سہرور دبیحضرت شخ بہاؤالدین زکریا،شاہ صدرالدین ، ابوالفتح شاہ رکن عالم ملتانی،سید جلال الدّین بخاری او چی،مخدوم جهانیاں جہاں گشت او چی، جناب لعل شهبازقلندرسندهی وغیره بزرگان نے اس بَوّ صَغِیر (2) میں دورونز دیک اپنی انتک مساعی (3) سے لوگول كودولت اسلام سے مرفر از فر مايا \_ گويا حضرت غوث الاعظم رضى الله عنه اور آپ کے بلاواسط وبالواسط فیض یافتگان کی کوشش سے نہصرف دینِ اسلام میں نی زندگی مودار ہوئی بلکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچا ہے اس کی روحانی قوت دفاع اس حد تک بیدار واُستوار ہوگئ کہ جب ساتویں صدی کے آغاز میں لینی ۲۱۵ ھ میں تا تاریوں کی قیامت خیز يلغار سے نصف صدى يعنى ٢٥٦ ه تك اسلامي سلطنوں كى اینك سے اینك نج كئ تو ظاہرى حالت کے تقاضوں اور عام تو قُعات کے برعکس اسلام کا چراغ گل ہونے کے بجائے نہ

(1) کسی کام کی ابتدا کرنا (2) خشکی کا حجیونا حصه (3) نه ختم ہونے والی کوششیں

لوگوں کی باتوں کو دَرخورِ اِنتْنا (1) نة تمجما کریں گے۔

چنانچہ مقررہ دن ہزار ہامخلوق کی موجودگی میں مقابلہ ہوا۔حضرت نے جاتے ہی ایک طمانچہ اس زور کا اس تا تاری پہلوان کے منہ پررسید کیا کہ اس کی کھو پڑی ٹوٹ گئی اور لوگوں میں شور مجی گیا سب لوگ جیران تھے کہ یہ کیا ہوگیا ہے آئییں کیا معلوم کہ بیخنی قسم کا درویش کس کا پہلوان تھا۔

تری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر وغنانہ کر کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدارِ قوّتِ حیدری

چنانچاس کا بیا تر ہوا کہ نصرف اس سردار نے حسبِ وعدہ میدان میں نکل کر
آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کو بوسہ دے کراپنے قبولِ اسلام کا اعلان کیا بلکہ اکثر
حاضرین بھی اسلام لے آئے اور تگودار خان نے اپنے اسلام لانے کا اظہار کر کے اپنانام
احمد رکھا، تاریخ میں اس کا نام بہی تحریہ اپنے دورِ اقتدار میں اس نے سلاطین مصر سے بھی
تعلقات اُستوار کرنے کی کوشش کی لیکن تا تاری جرنیاوں نے بِالْعُمُومُ اس کے اسلام لانے
کو پہند نہ کیا اور بغاوت کی ۔ احمد با وجود مقابلہ کے کامیاب نہ ہوسکا اور شہید ہوگیا۔
مؤرِّ خِنُین نے اس واقعہ کو قدرت کی ایک عجیب سِتم ظرِ یفی قرار دیا ہے (نعوذ باللہ) کہ باپ
لیمی ہلاکو خان تو اسلام اور عرب تہذیب کو تباہ کرے اور بیٹا لیمنی احمد ( تگودار خان ) اسی
تہذیب اور اسلام کے تحقظ کے لئے اپنی جان قربان کردے۔

اگرچهاس واقعه سے تا تاریوں میں اشاعتِ اسلام کی رفتار قدر ہے ست پڑگئی گرچونکہ دوسری طرف ہلا کوخان کا ایک چیاز ادبھائی بر کہ ۱۲۵۲ء تا ۲۷۱ء بھی حضرت شخ

(1) توجه کے قابل

تگودارخان پراس اندازِ گفتگوکا بہت اثر ہوااوراس نے آپ کواپنامہمان رکھ کر آپ کا تبامہمان رکھ کر آپ کا تبامہمان رکھ کر آپ کا تبلیم وہلغ کے زیراثر در پردہ اسلام قبول کرلیا گراسے اس خیال سے ظاہر نہ کیا کہ ناسازگاری حالات کے پیشِ نظر کہیں اپنی قوم کو دہنی طور پر نیا فدہب قبول کرنے کے لئے تیار کرسکوں وہ درویش واپس وطن تشریف لے گئے گر چونکہ وقت پورا ہوگیا تھا اس لئے قضائے الہی دَاعِی اَجَل کولبیک کہہ گئے ، بَعِصْدَاق

"هرچه پدر نتوانست پسر تمام کند"(1)

(1) جو کام باپ نہ کر سکا بیٹے نے کردیا(2) کی طرح ہے(3) کسی معاملے میں خواہ مُخواہ مداخلت کرنا۔ یا بی میں بولناوغیرہ

پھوٹنا تو آج نہ مسجدیں ہوتیں نہ مدارس ہوتے نہ اسلام ہوتا نہ مسلمان کیکن افسوس! اس محسن کے احسان کو فراموش کرکے ان کی ذات کو کیسے عجیب وغریب طریقہ سے اپنے فتو وَل کا نشانہ بنایا جار ہاہے۔

#### هندوپاکستان پر فیض کا اِجُراء

حضرت مولانا عبدالقادرار بلى رحمة الله تعالى عليه ا في مشهور تعنيف تَفُورِيُ حَ الله الله عَبُدِ القَادِرُ مِن لَكُت بين كه:

(وَقَالَ) الشَّيُخُ نُورُ اللَّهِ حَفِيدُ الْفَقِيهِ الشَّيُخِ حَسَنِ الْقُطْبِيّ فِى اللَّكَ الْفَقِيهِ الشَّيُخِ حَسَنِ الْقُطْبِيّ فِى اللَّكَ الْوَاصِلِينَ مُعِينَ الْحَقِّ وَالدِّيْنِ الْجِشْتِي طَلَبَ الْكَفَرَاقَ مِنَ الْعَوْثِ الْعَوْثِ الْعَوْثُ أَعُطَيْتُ الْعَرَاقَ لِشَهَابِ الدِّيْنِ الْعِرَاقَ مِنَ الْعَوْثِ الْاَعْظِمِ فَقَالَ لِهُ الْعَوْثُ أَعُطَيْتُ الْعَرَاقَ لِشَهَابِ الدِّيْنِ عُمَرَ السُّهُرُورُدِي وَأَعُطَيْتُكَ الْهِنَدَ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ. (1)

شخ نورالله جوكه فقير شخ حس قطبى ك بوت بين "اللطاقف المقادرية" من كسل الكفت بين كرد بيشة الله تعالى عند بين كرد بين كرد بين كرد بين كرد بين كرد بين الله تعالى عند في الله تعالى عند كورت ويا ب تحقيم مين في مندوستان ويا شهاب الدين سهروردى رضى الله تعالى عند كود و ديا ب تحقيم مين في مندوستان ويا وفي وقد وقد الله تعالى عند كى زنده كرامت اور عنى مشامد في مندويا كستان مين جتناعروج وقص في سلسلة چشته كو حاصل ب دوسر سلاسل طبيه كوبهت كم به دوسر سلاسل طبيه كوبهت كم به دوسر سلاسل طبيه كوبهت كم به دوسر سلاسل

ایسے ہی عراق وغیرہ میں حضرت شہاب الدین سہرور دی کے سلسلة مبار که کا

(1) تفريح الخاطر، ذكر المنقبة الحادية عشر في استفاصة خواجه معين الحق والدين الجشتي من الغوث الاعظم رضى الله عنه، الصفحه ٢٦

الحقائق في الحدائق

سٹس الدین باخوری کے دستِ حق پر اسلام قبول کر چکا تھا پھر احمد یعنی تگودارخان کے بھتیج کے بیٹے غزن محمود (۱۲۹۵ء تا ۱۳۰۳ء) نے بھی اسلام قبول کر لیا اس لئے وسطِ ایشیا کی تا تاری حکومت تا تاری اسلامی حکومت میں بدل گئی اس غزن محمود کے خلاف بھی اس کے جرنیلوں نے تبدیلِ فد ہب کے باعث بغاوت کی مگروہ سب کوشکست دے کر غالب آنے میں کامیاب ہوگیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً تمام تا تاری قبائل اسلام لے آئے۔

هربنائے گہنه که آبادآں کنند اول آں بنیاد را ویراں کنند(1)

ایک وہ وقت تھا کہ تا تاری کفار کے ابتدائی حملے کے وقت سلطان علاؤالدین مجر خوارزم شاہ نے بقولِ مشہوریہ کہہ کراپنا گھوڑ الوٹالیا تھا کہ اسے ملائکہ اور اولیاء اللہ کی ارواح چنگیزی لشکر کے سروں پرسایڈ کن یہ جی نظر آتی ہیں

الَّهَا الْكُفُرَةُ اُقَتُلُو االْفَجُرَةَ. اكافرو!ان فاجرول وَلَّلَ كرو

جس کے منتج میں لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کا خون بہااور ایک وقت یہ آیا کہ ایک تنج میں لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کا خون بہااور ایک وقت یہ آیا کہ ایک تنہا درولیش نے اپنی قوت یہ دالم آلے کہ کا مظاہرہ کر کے لا تعدادتا تاریوں کو صلقہ بگوشِ اسلام کیا۔ گویا ہر دوصور توں میں مشیّب ایز دی (2) حسب تقاضائے وقت واحوال اس بچل کی شان تد ہر کارفر ماتھی۔ تیج ہے

ازماست که برماست(3)

كسى كا فيض: الرغوث اعظم رضى الله تعالى عنه ك فيوض وبركات كا چشمهنه

(1) ترجمہ: ہرمضبوط بنیادکو جوآباد کرتے ہیں سب سے پہلے وہی اس بنیادکو بربادکرتے ہیں۔(2) اللہ تعالیٰ کے ارادے یامرضی کے مطابق (3) جو صببتیں ہم پر ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔

طوطی جس طرح بول رہاہے، دوسرے سلاسل کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ایسے ہی سلسلہ نقشبند پر بھی پیرانِ پیر کا فیض ہوا۔ بیالقب نقشبند بھی پیرانِ پیر کے فیض کا پند دیتا ہے اور سلسلہ قادر بیتو ہے ہی سرا پافیض جوملاجس کوملااس درسے ملا۔

امام الل سقت اعلى حضرت فاضل بريلوى قدِّس بررٌ وُ ف فرمايا:

بحروشهروقری مہل وحزن دشت و چمن کون سے چک پہ پنچانہیں دعوی تیرا اس شعر کے تحت اس کی تفصیل آتی ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

اوراس حقیقت سے اُسے انکار ہوگا جس نے ''فَکَمِی ھلنِہ عَلٰی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِی اللّٰهِ " کونہ مجااور آپ کا''فکر میں ھنہ علی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِی اللّٰهِ " کونہ مجااور آپ کا''فکر دینا شعبہ ہازی نہیں بلکہ اس قدر حقیقت کے اولیاءِ عالم کا آپ کے حضور میں گردنین خم کر دینا شعبہ ہازی نہیں بلکہ اس قدر حقیقت کے قریب ہے ، کہ مانے کے سواچارہ کاربی نہیں وہ عراق کے جنگلوں میں جاہدات میں مُنہمک اور یادِ خدا میں اس قدر مُستُعرق ہیں کہ کئی گئی ہفتے فاقہ سے گزرجاتے ہیں اور پھر ایک دن پیاس کی انتہائی شدت میں پانی کے لئے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اس وقت بارش ہوتی ہے اور آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر! تمہاری عبادت وریاضت مقبول ہوئی ہم کی جیل جاتی ہوئی ہوئی ہم رورت نہیں اور تم پر تمام حرام جین والی کردیا گیا ۔ تمہارے لئے یہ ہیت ناک آواز کس قدر مسرت وشاد مانی کا موجب اور مر دہ ہوتا مگر آپ وہ سے جن کی ہرصفت مظہر صفات خدا ہے وہ فرماتے ہیں۔ موجب اور مر دہ ہوتا مگر آپ وہ سے جن کی ہرصفت مظہر صفات خدا ہے وہ فرماتے ہیں۔ موجب اور مر دہ ہوتا مگر آپ وہ سے جن کی ہرصفت مظہر صفات خدا ہے وہ فرماتے ہیں۔ موجب اور مر دہ ہوتا مگر آپ وہ سے جن کی ہرصفت مظہر صفات خدا ہے وہ فرماتے ہیں۔ موجب اور مر دہ ہوتا مگر آپ وہ ہوتے جن کی ہرصفت مظہر صفات خدا ہے وہ فرماتے ہیں۔ موجب اور مر دہ ہوتا مگر آپ وہ ہوتے جن کی ہرصفت مظہر صفات خدا ہے وہ فرماتے ہیں۔ موجب اور مر دہ ہوتا مگر آپ دور ہوم دور تو مجھے بہکانا چا ہتا ہے ۔ شیطان مایوں اور

شرح حدائق بخشش

سُراسیمگی (1) کے عالم میں بھا گنا ہوا پکارتا ہے اے عبدالقادر! تم وہ پہلے تخص ہوجوا پے علم و عرفان کی وجہ سے میرے اس کڑئے سے محفوظ رہے حالانکہ میں نے اس طرح سے ہزاروں انسانوں کاستیاناس کردیا ہے۔ شیطان کا یہ کہنا بظا ہر معمولی بات تھی ہر شکست خوردہ یہی پچھ کہتا ہے مگر فاتح عام انسان نہیں تھاوہ غوث واعظم تھا جسے اس مقام کے لئے خود رکب الکارڈ باب رہے کہ اور کے اس مقام کے لئے خود رکب الکارڈ باب رہے نہتے کہا تھا وہ فرما تا ہے کہاو کے عین اللا (3) تو مجھے پھر بہکا ناچا ہتا ہے، اور میراعلم وعرفان کب مجھے بچاسکتا ہے، یہ تو میرے دیشر سے محفوظ رکھا۔ (4)

بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے مگر کیا زیادہ طویل مضمون زیادہ موقر ہوتا ہے کیا کوئی
ایسی بات رہ گئی جو محتاج وضاحت ہوا گرنہیں تو ایک بار پھر غور کرواور حضرت غوثِ اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنه کی گفتار وکروار کا اچھی طرح مطالعہ کرواور جب تعصب کے پردے جو
ہٹ دھرمی نے ڈال رکھے ہیں ہٹ جا کیں ، تو آپ کو ایک ایسا نورِ بصیرت عطا ہوگا جس کی
بہاہ دوشنی میں آپ اولیا بحکرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیه ہی بہاہ روحانی قو توں کو مشاہدہ
کرسکیں گے۔ نکتہ چینی چھوڑ کر تعریف و تو صیف کا مشغلہ اختیار کرواس لئے کہ نکتہ چینی کے
لئے ہدایت کی راہیں مسئد وو (5) کردی جاتی ہیں نکتہ چینی کرنے والا بھی سرفراز نہیں ہوسکتا۔
جیسے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا حال تھا کہ ابتداء میں اولیاء کرام کے
مخالفین میں شخصان کے خلاف ہڑی تحریری تصنیفیں کھیں جو نہی سید ناغوثِ اعظم رضی اللہ

(1) رِيثاني، تيراني (2) تمام پالنے والوں كا پالنے والا يعنى الله ربّ العرّ ت(3) لعنتى (4) بھجة الاسوار، فكر شي من اجوبته ممايدل على قدم راسخ، صفحه ٢٢٨ (5) بند

تعالی عنه کی نگاہ کرم سے نوازے گئے تو پھراولیائے کاملین میں شار ہوئے۔

قسمیں دے دے کے کھلاتاہے پلاتاہے کھے

پیارا اُلْآئُ بڑا چاہئے والا تیرا

شوج: ۔اے محبوب رہانی غوشِ صمدانی آپ کا پیار کرنے والا خدائے محبوب آپ سے اتنا
پیار کرتا ہے کہ عہدوا قرار لے کرآپ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ دراصل بیشعر حضرت غوثِ
پاک دضی اللّہ تعالی عنه کے ایک قول کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور غوشِ اعظم
رضی اللّہ تعالیٰ عنه کوفر مایا کہ

يَاعَبُدَالُقَادِرِ بِحَقِّى عَلَيْکَ کُلُ وَبِحَقِّى عَلَيْکَ اِشُرَبُ الخ(1)

اعبدالقادرارضی الله تعالی عنه مخفے میری فتم کھالے اور تخفے میری فتم پی لے۔

خوراک عوث اعظم : حضور غوث اعظم مرضی الله تعالی عنه کی خوراک نہایت سادہ ہوتی تھی بوکی روئی سے عموماً افطار فرماتے تمام عمرایک لقمہ حرام تو کیا مُشتُنه (2) نوالہ تک نہ کھایا۔

غَوْثُ الشَّقَلَیْنُ عَلَیْهِ الرَّحْمَهُ علوم دینیه کے حصول اور ان کی تکیل کے بعد ریاضت و مجاہدہ کی جانب متوجہ ہوئے۔تاریخ وسیر کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد یہ بات فابت ہوتی ہے کہ مشیّت ایُر دی کے تحت ریاضات و مجاہدات میں جس قدر آپ نے محنت کی اور فقر وفاقہ و تحصیلِ علم میں جس قدر مشقّت آپ نے ہرداشت فرمائی اس کی نظیر دھونڈ نے سے بھی نہیں ملتی ۔کاشانہ اقدس سے بوقت روائگی عظیم ماں کے عنایت فرمودہ وہ مہد دینارتو چندایا میں بی خرج ہوگئے۔

(1) بهجة الاسرار، ذكر تعظيم الاولياء رضى الله عنه، صفحه ٢٠٨(2) مشكوك يا جس مين شبهو

شرح حدائق بخشش

ایک طویل عرصہ تک میکیفیت رہی کہ قوتِ لایکھوٹ (1) کے لئے وَجلہ کے کنار نے لکا جاتے اور گری پڑی سبزی ترکاری اُٹھا کرشکم پُری کرتے۔آپ کی ریاضت کا بیحال تھا کہ شہر سے نکل کرومر انوں اور جنگلوں میں جاکر زندگی بسر کی اور عبادت وریاضت میں مصروف رہے۔

امام شعرانی علیه الرحمة اپنی تالیف لطیف 'طبقات الکبری' میں خودغوث المحروث و الله تعدالی عنه کی زبانی اس زمانے کے جاہدوں اور ریاضتوں کا حال لکھتے ہیں ' میں نے اپنی ابتدائی حالت میں برسی کڑی مشتقتیں جھیلیں اور کوئی خوفناک وخطرناک چیز نہ چھوڑی جس کا منہ نہ دیکھا ہو، میر الباس اون کا جبہ تھا اور سر پر مختفر ساخرقہ ، کانٹوں پر نظے چوڑی جس کا منہ نہ دیکھا ہو، میر الباس اون کا جبہ تھا اور سر پر گزارا کرتا اور نفس کو برابر پاؤں چانا، سوکھی ساگ اور ندی کے کنار نے کشن کے چول کی جانب سے حال نے میرا دروازہ مجاہدے میں لگائے رکھا یہاں تک کہ اللہ عز وجل کی جانب سے حال نے میرا دروازہ کھنگھٹایا وغیرہ۔'

صَاحِبِ قَلاقِ لُ الْجَوَاهِرُ نَ شَخْ عبدالله نجاری زبانی بیان کیاہے کہ سرکارِ غوش الله تعالی عنه نے اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس قدر میں مشقتیں برداشت کرتا تھا اگر وہ کسی پہاڑ پر ڈال دی جا کیں تو وہ بھی پارہ پارہ ہوجائے۔

شخ ابوالسعو دالحریمی رحمه الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں کہ سیدناغوث پاک رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ میں نے مجاہدہ اور ریاضت کا کوئی ایساطر بقتی میں چھوڑا جس کواپنے نفس کے لئے نہ اپنایا ہواوراس پر قائم نہ رہا ہوں چنانچہ آپ نے گی دن بغیر کھائے

(1) اس قدر خوراک جس سے زندگی قائم رہ سکے۔

ہے اور بغیر سوئے مجاہدہ وریاضت میں گزارے۔ ۲۵ برس تک عراق کے بیابان جنگلات میں تہارہ کرعبادت کی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ بغداد کے ایک ویرانے میں پرانا کرج تھا آپ کی اس بُرج میں گیارہ برس تک شب وروز عبادت وروزہ کی وجہ سے اس کا نام برج عجمی پڑگیا۔

نانبائی : ایک دن فاقول سے میری حالت غیر ہور بی تھی کہ میں نے غیب سے آواز سی عبدالقا ور رضی اللہ تعالی عند اُنھرو فی قرض لے کر کھا، تا کہ علم حاصل کرنے میں نقص نہ آجائے اور تسلی سے علم حاصل کر سکے ۔ آپ نے کہا کہ میں غریب ہوں جھے کون قرض دے گا اگر قرض کسی نے دے بھی دیا تو اوا کہاں سے کروں گا، جواب آیا تو اپنا کام کر ہم اوا کریں گا اگر قرض کسی نے دے بھی دیا تو اوا کہاں سے کروں گا، جواب آیا تو اپنا کام کر ہم اوا کریں گے ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عند ایک نا نبائی کے پاس پنچاس سے کہاا ہے بھائی! اگر مناسب سیحتے ہوتو جھے اس شرط سے روئی قرض دے دیا کرو کہ اگر کہیں سے پھوٹل گیا تو قرض اوا کردوں گا اور مرگیا تو تم معاف کر دینا ۔ نا نبائی کوئی فقیر دوست تھا بیسنتے ہی آنسو فرض اوا کردوں گا اور مرگیا تو تم معاف کر دینا ۔ نا نبائی کوئی فقیر دوست تھا بیسنتے ہی آنسو فرخ با آئے بولا آپ جو پچھ چا ہو جھ سے لے لیا کرواور پچھ فکر نہ کرو ۔ آپ رضی اللہ تعالی عند اس سے ڈیڈ با آئے بولا آپ جو پچھ چا ہو جھ سے لیا کرواور پچھ فکر نہ کرو ۔ آپ رضی اللہ تعالی عند اس سے ڈیڈ موروئی روز انہ لینے گے ۔ مد سے گر رگی ایک دن خیال آیا بڑے نشرم کی بات ہے روئی اس سے لے کر روز کھالیتا ہوں دیتا اسے پھر نہیں ۔ اس وقت غیب سے آواز آئی فلال مقام پر جا ۔ وہاں پنچ تو دیکھا ایک سونے کا فکر اپڑا ہوا تھا اسے آٹھا یا اور لاکر نا نبائی کو در درا ۔ (سیرة غوثیہ صفی ۱۲)

غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه تعلیم کے دنوں میں سبق پڑھ کرشہر میں نہرہتے جنگلوں اور و برانوں میں نکل جاتے اور و ہیں پڑے رہتے اور دریائے وَجُله کے کنارے اُگی ہوئی ہری بھری بوٹیوں کو کھاتے اور گھاس وغیرہ پرگزارا کرتے۔

ا پینا هال : - چاکیس دینار جوآپ ساتھ لائے تھے وہ تو آتے ہی غریبوں اور فقیروں میں

#### شرح حدائق بخشش

خیرات کردیئے خود پڑ ل اور گھاس پر گزارا کرتے۔ایک سال بعد والدہ صاحبہ نے پچھاور روپیہ بھیجاوہ بھی درویشوں میں بانٹ دیئے خود پھر فاقد پر فاقد اُٹھاتے پھر والدہ نے آٹھ دینار بھیجان کے پہنچنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

میں پھرتے پھرتے سُوق الریّ اَحادی ایک شہرمنڈی کی مسجد کے قريب پہنچااس وقت مجھ کو بھوک کا ایساغلبہ ہوا کہ جسے میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔اب میں تھک کراس مسجد کے اندر گیا اوراس کے ایک گوشہ میں جا کر ہیٹھار ہااس وقت گویا میں موت سے ہاتھ ملار ہاتھا، کہ اسی آثناء میں ایک فارسی جوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت کے کرآ یا اور کھانے لگا۔غلبہ بھوک کی وجہ سے ریکیفیت تھی کہ جب کھانے کے لئے وہ لقمہ أنهاتا تومیں اپنامنه کھول دیتاحتی که میں نے اینے نفس کواس حرکت سے ملامت کی اور دل میں کہا کہ بیکیا نازیبا حرکت ہے یہاں بھی آخر خدا ہی موجود ہے اور ایک دن مرنا بھی ضروری ہے پھراتی بصری کیوں ہے۔اتنے میں اس شخص نے میری طرف دیکھااوراس نے مجھ سے صلاح کی کہ بھائی آؤتم بھی شریک ہوجاؤ میں نے انکار کیااس نے مجھے قتم دلائی اور کہانہیں نہیں آؤشر یک ہوجاؤ۔میر نے نس نے فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیامیں نے پچھ تھوڑ اسابی کھایا تھا کہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا، آپ کون اور کہاں کے باشندے ہیں اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور طلب علم مشغله ركهتا ہوں۔اس نے كہا ميں بھى جيلان كار بنے والا ہوں اچھا آپ جيلان کے ایک نوجوان کوجس کا نام عبدالقادر ہے پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا بیوہی خاکسار ہے بیہ جوان ا تناس کر بے چین ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ منفیر ہو گیا اور کہنے لگا بھائی خدا کی قتم! میں کئی روز سے تہمیں تلاش کرر ہاہوں جب میں بغداد میں داخل ہوا تواس وقت میرے پاس اپنا ذاتی خرچ بھی موجود تھا گر جب میں نے تہمیں تلاش کیا تو مجھے کسی نے

تہمارا پیتہبیں بتلایا اور میرے پاس اپناخرچ پورا ہو چکا تھا آخر کار میں تین روز تک اینے کھانے کوسوائے اس کے کہ تمہاراخرچ میرے پاس موجودتھا کچھ بندوبست نہ کرسکاجب میں نے دیکھا کہ مجھے تیسرافاقہ گزرنے کو ہے اور دارغ علیه الصلوة والسلام نے بور یے فاقہ ہونے کی حالت میں تیسر بے روز مردار کھانے کی اجازت دے دی ہے اس لئے آج تمہاری امانت میں سے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کرید کھانا خرید لایا ہوں اب آپ خوشی سے بیکھانا تناول کیجئے یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں گو بظاہر بیمیرا کھانا تھااورآپ میرے مہمان تھے، میں نے کہاتو پھراس کی تفصیل بھی بتلایئے اس نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میرے ہاتھ آٹھودینار بھیج ہیں میں نے کھانااس میں سے خریدا ہے اور میں آپ سے اپنی اس خیانت کی معافی جا ہتا ہوں کہ شارع نے مجھاس میں اجازت دی تھی میں نے کہا یہ کوئی خیانت نہیں،آپ کیا کہتے ہیں پھر میں نے اسے تسکین دی اوراطمینان دلا کراس بات پراپی خوشنودی ظاہر کی پھر ہم دونوں سے کچھنے کہ ہاوہ میں نے اُسی نو جوان کووا پس کر دیا اور کچھ نقذی بھی دی ،اس نے قبول بھی کرلیا اور مجھ سے رخصت ہوا۔(1)

(1) وصلت الى مسجد فى سوق الريحانين وقد أجهدنى الجوع وعجزت عن التماسك فدخلت عليه وقعدت فى جانب منه وقد كنت أصافح الموت اذدخل شاب أعجمى معه خبز رصافى وشواء وجلس يأكل فسكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أفتح فمى من شدة الجوع حتى أنكرت على نفسى وقلت ماهذا ما ههنا الا الله وماقضاه من الموت اذ التفت الى العجمى فر آنى فقال بسم الله يا أخى فأبيت عليه فأقسم على فبدرت نفسى الى اجابته فأكلت مقصرا واخذ يسألنى ما شغلك ومن أين أنت ومن تعرف؟ فقلت أما شغلى فمتفقه وأما من أين أنا فمن جيلان فقال لى وأنا من جيلان فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى عبدالقادر فقلت أنا هو فاضطرب لذلك وتغير لونه وقال والله يا أخى لقد وصلت الى بغداد ومعى

شرح حدائق بخشش

بقية نفقة لي فسألت عنك فلم يرشدني أحد الى أن نفدت نفقتي وبقيت بعدها ثلاثة أيام لا أجد ممن قوتي الاممالك معي فلما كان هذا اليوم وهوالثالث قلت قد تجاوزتني ثلاثة أيام لم آكل فيها طعاما وقد أحل لي الشارع أكل الميتة فأخذت من وديعتك ثمن الخبز والشواء فكل طيبا فانما هو لك وأنا الآن ضيفك بعد أن كان في الظاهرلي وانت ضيفي فقلت وما ذاك فقال ان أمك وجهت لك معى ثمانية دنانير فاشتريت منها هذا الطعام وأنا معتذر به اليك من خيانتي لك مع فسحة الشرع لي في بعض ذلك فسكنته وطيبت من نفسه وفضل من طعامنا ما دفعته اليه مع شئي من الذهب فقبله و انصرف. (قلائد الجواهر في مناقب عبدالقادر وبهامشه فتوح الغيب، صفحه ٩، ٠ ١ ، مطبعة مصطفى البابي مصر)قال الشيخ طلحة بن مظفر العلثمي قال شيخنا عبدالقادر رضى الله عنه أقمت ببغداد عشرين يوما أجدماأقتات به ولا أجدمباحا فخرجت الى ايوان كسرى أطلب مباحا فوجدت هناك سعين رجلا من الاولياء كلهم يطلبون فقلت ليس من المروء ة أن أزاحمهم فرجعت الى بغداد فلقيني رجل لا أعرفه من أهل بلدى فاعطاني قراضة وقال هذه بعثت بها أمك اليك معي فأخذت منها قطعة تركتها لنفسي وأسرعت بالباقيالي خراب الايوان وفرقت القراضة على أولئك السبعين فقالوا ما هذا قلت انه قدجاء ني هذا من عند امي ومار أيت أن أختص به دونكم ثم رجعت الى بغداد واشتريت بالقطمة الى معى طعاما وناديت الفقراء فأكلنا جميعا. (قلائد الجواهر في مناقب عبدالقادر وبهامشه فتوح الغيب، صفحه ٩ ، مطبعة مصطفی البابی مصں شیخ طلحہ بن مظفر علمی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی دضی الله تعالی عنه نے بیان فرمایا کہ جب بغداد میں میں نے قیام کیا تو ہیں دن گزرگئے کوئی چیز کھانے کو نہ ملی اس لئے میں ایوان کسر کی کی طرف گیا کہ ثایدوہاں ہے کوئی چیز دستیاب ہومگر میں نے جا کر دیکھا کہ میرے بواستر اولیاءاللہ اور بھی اپنے کھانے کے لئے کوئی مباح چیز تلاش کررہے ہیں، میں نے اس حال میں آنہیں تکلیف دینا خلاف مروّت جانا اس لئے میں بغدادلوٹ آیا، یہال مجھا کی شخص میرے شہر کاملاجے میں نہیں جانتا تھا اس شخص نے مجھے کچھ سونا چاندی کے ریزے دیئے اور کہا بیتمہارے لئے تمہاری والدہ ماجدہ نے بھیجے ہیں۔میں فوراً اس ویران کل کی طرف گیا اور ان ریزوں میں سے ایک ریزہ میں نے رکھ لیا اور باقی انہی اولیائے کرام کوجومیری طرح وہ بھی قُـــــوّتِ لائے۔ مُونٹ (اس قدرخوراک جس سے زندگی قائم رہ سکے) تلاش کررہے تقیقسیم کردیاانہوں نے مجھ سے یو چھا کہ بیکہاں سے لائے میں نے کہامیمیرے لئے میری والدہ ماجدہ نے جھیجے ہیں، میں نے نامناسب جانا کہ میں اپنے حصہ میں آپ لوگوں کوشریک نہ کروں پھر میں بغدا دلوٹ آیا اوراس ایک ریزے کا جسے میں نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کھاناخریدااورفقراءکو ہلا کریہ کھانا ہم سب نےمل کر کھالیا۔

میں وَ ثَف کردیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں کہ میں وہاں جا کرعلم حاصل کروں اور نیکوں کی زیارت کروں۔(1)

رياضاتِ شاقه كا انعام: فركوره بالارياضاتِ شاقَه (1) پرحضورغوشِ اعظم رضى الله تعالى عنه كوجوانعام ملاخودغوثِ پاكفرماتے بين كدرتِ جليل كى درگاه سے ہر رات اور دن ميں مجھ سے ستَّر باركہاجاتا

> أَنَا اَخْتَرُتُكَ وَلَتَصُنَعُ عَلَى عَيْنِيُ.(2) میں نے تخضِ منتخب کیا تو آٹھوں کی تُصْدُک ہے۔

اورآپ فرماتے ہیں بخداعر وجل کہ نہ کھایا اور کہا اور نہ کیا میں نے کسی چیز کو جب تک کہ مجھے اس کامِنْ جَانِب اللهُ أمر (3) نہ ہوا ہو۔

غوث اعظم كا آه و ناله ببارگاه حق تعالى : ماورت الآخر ۱۲ه هى ايك رات مبارك فى جب كغوث التقلين سيد ناشخ عبدالقادر جيلانى فسيدس مسسو ه كمقدس دل پر خدا تعالى كى رحمت خاص كانزول بوامحبت وشيئتكى كاايك سمندر مُوجزن بوگيا، جوش ومحويت كاايك عجيب عالم طارى بوااوراس كيف وسرورك عالم ميں جب كه آكھوں كة نسواور دل كنا لے رحمت خداوندى سے والہانه شق كررہے تھے، حضرت نے بيو وَجُد آفرين اشعار كھے جوارد ورجے كے ساتھ پيش كئے جارہے ہيں

(1)قال كنت صغيرا في بلدنا فخرجت الى السوادفى يوم عرفة وتبعت بقرة حراثة فالتفتت الى بقرة وقالت ياعبدالقادر مالهذاخلقت فرجعت فزعا الى دارنا وصعدت الى سطح الدار فرأيت النياس واقفين بعرفات فجئت الى أمى وقلت لها هبينى الله عزوجل وائذنى لى فى المسير الى بغداد أشتغل بالعلم وأزور الصالحين. (قلائد الجواهر في مناقب عبدالقادر وبهامشه فتوح الغيب، صفحه ۹، مطبعة مصطفى البابى مصر) (1) مجر پورطور پرش شي كرتا (2) اخبار الاخيار، فارسى ، صفحه ۹ ا مطبوعه دهلى (3) الله تعالى كي طرف على محكم

الحقائق في الحدائق

البوع البوع البوع : فرد صنور توث الله تعالى عنه فرما يا كه ايك دفعه اليه الفاق مواكه تين دن سے چاليس دن تك ميں في روزه ركھا ان دنوں ميں كھانے كى كوئى چيز فه كى اور ميں نے خداوند تعالى سے عہد كيا ہر گر طعام نہ كھاؤں گا جب تك جمھے نہ كھا يا جائے گا۔ چاليسويں دن ايك شخص آيا مير ہے آگے طعام ركھ كرچلا گيانفس في سخت بحوك كى وجہ سے چاہا كھانے پر گرے ميں نے کہا خدافتم !!! ميں الله كے عہد كو نہ تو روں گا ميں نے اپنے اندر سے المسجوع في الله تعالى عنه ! مختلف في نہ ہوا اب خصرے کہنے سے آئے پھر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور کھا نا مير اکہنا کا فی نہ ہوا اب خصرے کہنے سے آئے پھر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور کھا نا کھلا يا ميں سير ہوگيا اسى وقت بيعت كى اورخ قه عطافر مايا۔

آواز آئى : حضور غوث الله تعالى عنه فرمايا ايك دفعه مين سوكياغيب عنه فرمايا ايك دفعه مين سوكياغيب سيرة واز آئى المعبد القاور! (رضى الله تعالى عنه) بم في تخصو في كل يدائي بيدا كل لي بيدانيين كيا-

گائے بولی: آپ نے فرمایا جب میں اپنے شہر میں صغیر سن تھا تو ایک روز عرفہ کے دن دیہات کی طرف نکلا اور کھیتی کے بیل کے پیچھے ہولیا اُس نے میری طرف دیکھا اور کہا اے عبد القادر! رضی اللہ تعالی عنه تم اس کام کیلئے پیدائمیں ہوئے ہو، میں گھراکراپنے گھر لوث آیا اور اپنے گھر کی حجست پر چڑھ گیا اور لوگوں کو میدانِ عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا، پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جھے خداکی راہ پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جھے خداکی راہ

(یقین کیجے) کہ خوف وہراس کی وجہ سے میرے دل میں ایک تکرار اور ہو جھ تھا۔

انسام ربانی: حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه نے بارگا و خداوندی میں عجز و
نیاز کیا تو بوعد ہ حق ۔

مَنُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ فَقَدُ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَاتَهُ مَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ دَرَجَاتَهُ الله عَل جوالله تعالی کے لئے عاجزی کرتاہے الله تعالی اس کو رفعت اور اس کے درجات بلند کرتاہے۔

اورآپ کے مطابق آپ کومر تبرنصیب ہوا کہ آج منتی اولیاء آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے نظر آتے ہیں۔

گویم زکمال توچه غوث الثقلینا محبوبِ خدا ابن حسن آلِ حسینا میں آپ کا کمال کیاعرض کروں اےغوث الثقلین آپمجوبِ خدااور ابنِ حسن و آلِ حسین ہیں رضی الله تعالی عنهم ۔

> سردرقدمت جمله نهادند وگفتند تَاللهِ لَقَدُ اثرَكَ اللهُ عَلَيْنَا (1)

آپ کے قدم پر تمام اولیاء نے سر رکھ کرعرض کی بخدا آپ کو اللہ تعالی نے ہم پر برگزیدہ بنایا۔

حضرت سلطان الهندخواج غريب نواز معين الدين چشتى اجميرى رضى الله تعالى عنه يول مناقب خوامان بين -

(1) (القران پارہ ۱۳ سورہ یوسف آیت ۹) اگر چہ بیآ بت مبارکہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی فضلیت میں ہے۔ لیکن یہاں بطورآ بت مذکونہیں ہے۔ الحقائق في الحدائق

#### اشعار

ا مر خوش آن روزی که در دل مهر یاری داشتم وه خوش نصيب دن تقاجب مين ايغ محبوب كي محبت ركهمًا تقا سینه ای پرسوز چشم اشکباری داشتم میرے پاس پُرسوزسینه تھااور چیثم اشکبار تھی یادباد آنگه که فارغ بودم از باغ و بهار میں اس ساعت کو یاد کرتا ہوں جبکہ میں باغ وبہار سے بے نیاز تھا در کنار از اشک گلگون لاله زاری داشتم اسيخ آنسوؤل كى بركت سے ميں اپنى آغوش ميں ايك لاله زار ركھتا مول بازرو گردانی ازمن چونکه آئم سوئے تو آپ مجھے سے منہ پھیر لیتے ہیں جبکہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آخر اے پیماں شکن! باتو قرارے داشتم اے پیال شکن دوست! آخر میرے اور آپ کے درمیان کوئی عہد و محبت تو تھا ناامیدم کردی از خود ار خوش روز ر که من آپ نے مجھاپی ذات گرامی سے مایوں کردیا حالانکہ میں آپ کو آرزوئے بوس و امید کنار مے داشتم انتهائي شوق وآرزوك ساتها ينسامند يكصناكا آرزومند تعا شکر گرناله بردن شد از دلم یک بارگی! شكرے كەمىرے دل سے نالەيك دم بابرآگيا گرهم از خوف وخطر خاطر غبار مر داشتم

سابيد يكها، كيونكه آپ كاندراپخ جرز امجرصلى الله عليه و آله وسلم كي خُوبُو عادات واطوار بدرجة اتم يائى جاتى ب- چنانچ حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى سيرت اسكى شابد

غهوث اعتظم فَسنَا فِسى الرَّسُولُ : مُوَرِحِين لَكُ بين كرحرت فوث الاعظم رضى الله تعالى عنه كوولا يت محمد بيسة فائات اتم وفَعَا فِي الرَّسُول (1) كالورالورا حصہ ملاتھا، آپ کی کرامات میں بی بھی ہے کہ جسم شریف میں بوئے مشک آتی تھی اور بدن شريف پر کھی نہيں بيٹھي تھی البذا آپ بھی جوش میں فرماتے تھے۔

تَاللَّهِ هِلْدَاوُجُودُ جَدِّي عَلَيْكُ لَا كُوجُودُ عَبُدِالْقَادِرِ (2)

التدك فتم ابيمير ينانا محمد صلى الله عليه وسلم كاوجو داطهر باسعبدالقا وركانبيس

محوذات ِمصطفائي ہوگئي مظہرشانِ خدائي ہوگئ

مل گئے ذات رسول الله میں دورسب رنگ جدائی ہوگئ

سيرُ العارفين مين مخدوم اشرف جهانيال جهال گشت تحرير فرمات بين : حضرت محبوب سجاني اکٹھا سوسوغلام خریدتے اور اُسی وفت بیعت سے مشرف فرما کر آزاد کردیتے اور برکت فیضانِ عالی کوئی زرخریدآپ کا ولایت سے خالی نہیں رہابا وجود ایسے کامل واکمل ہونے کے حضرت غوث پاک نہایت مُتبع شریعت تھے اور برسی ریاضت کرنے والے ،برسی نماز پڑھنے والے، بڑے روزے رکھنے والے تھے، نہایت قلیل کھانے والے اور بالکل کم سونے والے تھے ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے اور ہمیشہ باوضور ہے تھے۔ تمام عمرآپ نے پشت بقبلہ ہو

(1) الله كرسول صلى الله عليه وآله وسلم كي ذات مين فنا بوجانا-آپ صلى الله عليه وآله وسلم كي تمام سنتول يردل وجان عيم كرنا (1) تفريح الخاطر ،المنقبة الرابعة الثلاثون في قوله رضى الله عنه هذاالوجو دو جود جدى صلى الله عليه وسلم لا وجود عبدالقادر، صفحه ٣٨ الحقائق في الحدائق

ياغوثِ مُعَظَّم نور هدى مختار نبى مختار خدا ا عِنْ عِظْم المِدايت كِنُور، (آپ) الله تعالى كى عطاسے با اختيار بين اور نبي صلى الله عليه وآله وسلم نے بھى آپ كوبا ختيار كيا سے

سلطان دوعالم قطب عُلىٰ حيران زجلالت ارض وسما سلطان دوعالم قطب بلندقدرآب كى جلالت قدر سے زمين وآسان حيران ميں۔ گردادمسیح به مرده روان دادی تو دینِ محمد ﷺ جان ا كرسي عليه السلام في مُر دول كوروح بخشى تو آپ في دين محدى صلى الله عليه وآله وسلم كو

همه عالم محى الدين گويان برحسن جمالت گشته فدا جلہ جہان آپ کو کی الدین مانتا ہے اور آپ کے حسن و جمال پر فداہے۔

مصطفیٰ کے تنِ بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا مری جال جلوہ زیبا تیرا

**حلِّ لُغات** : يتن بسايد ، بغير چهاؤل كاجسم يعني وه جسم جس كى پر چهائى نه بو <u>سايد</u> معنی تُو بومجازاً عادات واطوار اورنمونه واولا د <u>میری جان</u>، اے میری روح اے میرے محبوب، يهال حرف ندا(1) بوشيده ب\_ جلوه (عربي) لفظ ب، نمودار مونا، ظامر موكر دكهانا زيرا جمعنی خوبصورت مناسب۔

شرح : اے پیارے مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم! کال و لے آپ کا جلو اور نیاجن لوگوں نے دیکھاانہوں نے جناب محمد مصطفی صلی الله علیه واله وسلم کے جسم بے سامیکا

(1) وہ کلمہ جس کے ساتھ کسی کو پکاراجائے۔ یازید میں یاوغیرہ

کراجلاس نہیں فرمایا، خوشبوکونہایت مرغوب رکھتے تھےجسم شریف اور لباسِ لطیف اور مدرسہ اور خانقاہ شریف ہروقت مُسعَط سور رہتا تھا اور آپ اکثر اس طرح زبانِ مبارک سے فرمایا کرتے تھے۔

هزار باربشویم زبان بمشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی ست(1) سوافرض که برروز دو برار رکعتین فل کمڑے بوکرادا کرتے تھے، برفرض نماز

کے بعدایک قرآن شریف ختم کرتے تھاور بعداز تھے جُد ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے اور اشراق و چاشت واقا بین و تہد وسنت قبل عشاء وسنت قبل عصر ونوافل داخل المسجد دو رکعت اور دور کعت تحیّة الوضوکوئی آپ سے فروگذاشت نہیں ہوتی تھی۔ چالیس برس تک آپ نے عشاء کے وضو سے شبح کی نماز ادا فرمائی اور چالیس برس تک شب کوآپ نے پیٹے نہیں لگائی۔ ایک رسی سے بال باندھ کرشب بیداری کرتے تھے اور نماز میں قیام ایسا طولانی (2) ہوتا تھا کہ پائے مبارک ورم کرجاتے تھے اور کشرت اشغال (3) سے یہاں تک نوبت بیخ آئی تھی کہ سات سات روز تک لب مبارک آب وغذا سے آشانہ ہوتے تھے، غذائے رُدّی ذکر اللہ تھا صرف دوشنہ کو دوچار لقمے رزق حلال سے تناول فرماتے تھے۔

بوباس جس میں چھونہ گئی اشراک کی پر

پیشک ده ذات خاص ہے اس غوث پاک کی

آپ کا احاطہ وجہ حلال سے تھی، بعض مرید آپ کے اس میں کھیتی کرتے تھے۔ وقت مغرب کے تین روٹی پچا کر آپ کی خدمت مبارک میں حاضر رہا کرتے تھے، پہلے ایک

> (1) ترجمہ: مثک وگلاب سے ہزار بارمنہ دھوؤں پھر بھی آپ کانام لینا کمال بےاد بی ہے. (2) لمبا، طویل (3)مصروفیت کا زیادہ ہونا

شرح حدائق بخشش

روئی اللہ کی راہ میں دیتے پھر ایک روئی حاضرین کوتشیم فرماتے اور ایک روئی سے آپ روزہ
افطار فرماتے تھے اور از تشم نفرہ وطلا کو بھی اپنے دست مبارک سے نہیں چھوالباس بہت قیمتی
پہنتے تھے مگر اس میں کچھ کپڑا کم ہوتا تھا تو جوڑ کمل کا لگاتے تھے اور نہایت قیمتی کپڑا ایک روز
پہن کر سی غریب کوف نی سَبِیہ لِ اللّہ مدیتے تھے اور شب کو گھر میں پچھنیں رکھتے تھے
سب خیرات کردیتے تھے کل کے واسطے فکر نہ فرماتے تھے ۔غرض بالکل تارک دنیا وعارف
باللہ تھے۔مدام تی کے حضور ماسوی اللہ سے دور اور دنیا سے نفور رہتے تھے (1)۔

مصطفیٰ کریم صلی الله علیه و آله و سلم کے مَظُهو اَتَمّ : اخیر عمر میں اور قی مدارج کی عایت کی بیمعراج ہوئی کہ فَنَا فِی الرَّسُول کا مرتبہ بدرجہ اتم آپ کی ذات با برکات میں ہویدا (ظاہر) تفاحیٰ کہ پاخانہ زمین نگل جاتی مکھی کی مجال نہ تھی کہ بدن مبارک پر بیٹے سکے اور یہ بھی کہ پسینہ مبارک کی خوشبو مشک وعزر کی خوشبو کوگر دکرتی ۔ آپ کے صاحبز ادے سید عبد الجبار نے بیامور مُنَا ذَکَّرَهُ (2) کے معائنہ سے تعجب کیا کہ اسفار اسلامیہ میں ان امور کو خیاصًة المرَّسُولُ (3) کھا ہے اور حضرت والدصاحب قدس سرہ گوہزرگ ترین مقامات عالیہ طے کر چکے ہیں لیکن بیاتی تی ہے کہ آپ رسول و نبی نہیں پھر خصوصیات رسول کا غیر رسول میں پایا جانا جرت انگیز ہے آخررہ نہ سکے ۔موقعہ پاکر باادب التماس کی کہ

أَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ عَلَيْكُ كَانَ اِذَاقَضَى حَاجَتَهُ تَبْتَلِعُ الْأَرْضُ مَابَرَرَمِنُهُ وَيَـفُوحُ عَرَقُهُ كَالُـعِطُرِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الذَّبَابُ فَهاذِهٖ خَاصَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنُ نَرِى هاذِهِ الْخَاصَّةَ مِنْ حَضُرَتِكُمُ

(1) الله تعالى كے حضور بميشه حاضرر بتے اور غير الله سے دور اور دنيا سے نفرت كرنے والے تھ (2) ذكر كرده باتوں (3) رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كي خصوصيات

مزے کی کی رنگی تو یہی ہے عَلَی الْمَوَاتِبُ (1) - باای ہمند شیّت بیّقی کہ جب حضرت غوث صدانی رضی اللّه تعالی عنه مدینے شریف میں روضۂ عالیہ میں بحسدِ عضری ہوئے تو روضۂ معّورہ پر باادب بیا شعار نیازیہ کے

ذُنُوبِی کَمَوْجِ الْبَحْرِبَلُ هِیَ أَکْثَرُ کَمَثَلِ الْجِبَالِ الشَّمِّ بَلُ هِیَ أَکْبَرُ وَلَکِنَّهَا عِنْدَ الْکَویُمِ اِذَا عَفَا جَنَاحٌ مِّنَ الْبَعُوْضِ بَلُ هِیَ أَصُغَرُ وَلَکِنَّهَا عِنْدَ الْکُووْضِ بَلُ هِیَ أَصُغَرُ لِعِنْ مِیرِ عَلَاهِ مِنْدری جِمَاگ ہے بھی ذائداور بلند پہاڑ ہے بھی بڑے ہیں کیکن اگر دیم و کریم معاف کردے ویشہ (2) کے پر ہے بھی خورد تر (3) ہیں۔

اور پهر حجرهٔ شريفه كقريب موكريول مناجات كي

فِيُ حَالَةِ الْبُعُدِ رُوحِي أُرُسِلُهَا تَقَبَّلَ الْأَرْضَ عَنِّى وَهِى نَائِيَتِي وَهِيَ الْبَيْتِي وَهِلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّ

فَظَهَرَتُ يَدُهُ عُلَيْكُ فَصَافَحَهَا وَقَبَّلَهَا وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ ﴿ (4)

لیعنی ہمیشہ تو میری روح نیابی زمین بوسی کیا کرتی ہے اب کی مرتبہ بمعہ بھید عضری حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ازراہ کرم گشری دست کرم پھیلائے کہ مرحمتِ خسر وانہ ونوالِ شاہانہ حاصل کروں، پس بَهُ جَوَّدُ اس مقولہ کے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیه وسلم کے دونوں دستِ کرم ظاہر ہوئے۔ حضرت غوث صدانی رضی اللہ تعالی عنه نے دونوں ہاتھ پھیلا کر مصافحہ کیا اور چوما اور سریر کھا۔

(1) حسبِ مراتب (2) مجمر (3) كم تر (4) تفريح الخاطر ، ذكر المنقبة الثانية والعشرون في مصافحته يد النبي صلى الله عليه وسلم حين زيارته، صفحه ٣١ مديد (218)

### الحقائق في الحدائق

لینی سرورِعالم صلی الله علیه وآله وسلم جب قضائے حاجت کرتے توزین فضلات کونگل جاتی اور حضور کا پسینہ معطر تھا کھی آپ کے بدن مبارک پر نہیٹھتی اور بید خصوصیات نبی ہیں اور جم دیکھتے ہیں کہ بیتمام امور جناب والدیس پائے جاتے ہیں۔ حضرت غوث صدانی قدس سره فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے فرزند!

اَنَّ عَبُدَالُ قَادِرِ صَارَ فَانِیًا وَبَاقِیًا فِی ذَاتِ جَدِّهٖ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُونُ تَاللَّهِ هِلَا وُجُودُ دُ جَدِّی کَا وُجُودُ دُ عَبُدِالْقَادِرِ.

یعنی عبدالقادر کا وجود فنا ہوکراپنے جر امجد صلی الله علیه و آله وسلم کی ذات پاک کے وجود سے باقی ہے پھراس کی تائید میں حلفیہ فرمایا کہ خدا کی قتم! بیمیرا وجود میرے جد اقدس کا وجود ہے نہ کہ عبدالقادر کا وجود ہے۔ صاحبز ادے نے انکشاف نام کے لئے عرض کی کہ حضور!اگرمعاملہ ایسا ہے اور ضرور ہے تو پھر یہ بھی ہوتا کہ نبی کی طرح آپ پر بدلی کا سایہ ہوا کرتا کیونکہ اس کا بھی کوئی مانع نہیں

فَقَالَ الْغُونُ تَرَكُتُهُ عَمَدًا وَأَ لَّا يَظُنُّوا أَنِّي نَبِيًّ .

حضرت غوث الاعظم رضى الله تعالى عند فرمايا بال بات تو تھيك بيكن ميں فاس امركوعد أمرك كيا مواہ كوگ مجھے نبى ہى نہ كہنے لگ جائيں۔(1)

نمونة عشق رسول علية الله : جس قدرعشق ومحبت واطاعت سرور عالم صلى الله عليه وآله وسلم تقاوه خوداس كالمشتضى تقاكر بس منام وه انوارجلوه كربول جوحضور ميس تقي يهال لوم بهى اكرآ كى مجالست كرية آخرجم رنكِ نار بوكرخصوصيات نار پيدا كرليتا بي جرجائك له نُورٌ على نُورٌ (2)-

(1) تـفـريـح الـخاطر ،المنقبة الرابعة الثلاثون في قوله رضى الله عنه هذاالوجو دوجود جدى صلى الله عليه وسلم لا وجود عبدالقادر،صفحه ٢٥/٥) نوريُرنور

هٰذَا وُجُودُ خَبِدِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاوُجُودُ عَبُدِالْقَادِرِ (1) يرير ان المُحرصلى الله عليه وآله وسلم كاوجودا طهر إس عبدالقادر كانبين -

عشق رسول الله عنه الله عنه كى ايك بيِّن دليل: حضورغوث الملم

رضى الله تعالى عنه كى عشق رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى بين وليل آپ كا مبارك سلسلم - سبكومعلوم بكر حضرت غوث الاعظم رضى الله تعالى عنه سي سلسلة يض روحانى قادرىيد جارى موالطريقت وتصوف مين سلسله عاليه قادريدكي تعليمات مقدسه قرآن وشريعت كيين مطابق بير كوئي بهي حضورسيدنا يضخ عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عنه كو خلوص محبت سے چاہتا ہے، تو اسے فوراً آپ کی روحانی نسبت حاصل ہوجاتی ہے۔حضور غوث التقلين رضى الله تعالى عنه كى حيات مباركه عالى اورصدافت كى ايك بهترين مثال ہے۔آپ کےسلسلة قادريہ كا جم ترين اصولوں ميں امرونواہى كى يابندى بے حدضرورى ہے۔ پیرانِ پیروضی الله تعالی عنه نعاوم ظاہری اوردا و طریقت وسلوک میں بردی مشقت برداشت فرمائی مصببتیں مجھیلیں اور ہراس پر مخصن اور دشوار ترین منزل سے گزر ك جسے عام آدمى اسيخ تصورتك ميں نہيں لاسكتا ۔ الله تبارك و تعالى نے آپ كى اس عبادت ورباضت مجاہد اور صدق عظیم کو قبول فر ماکر شریعت وطریقت کے اس بلند و بالا منصب ومرتبه پر فائز فرماد ما جو صرف اور صرف آل رسول ہی کے شامانِ شان تھا کیکن افسوس بان وابستگان غوشیت مآب رضی الله تعالی عنه سے جوایت آقا کے طریقہ کے خلاف شریعت مطہرہ کی یابندی نہیں کرتے ۔اللہ ہم سب کوشر ع شریف کی یابندی کی تو فیق عطاء فرمائے۔آمین

(1) تفريح الخاطر ،المنقبة الرابعة الثلاثون في قوله رضى الله عنه هذاالوجو دوجود جدى صلى الله عليه وسلم لا وجود عبدالقادر،صفحه ٣٣

الحقائق في الحدائق

علامه عبدالجلیل نے اس واقعہ کا نہایت سیح ترجم لفظی نظم میں زیب قلم کیا ہے اور وہ بیہ روز كەغوپ اعظىم مادر مدىينەشد مى گفت نز دمر قد سلطانِ انبياء روحی فرستمت که بودنا بئ زما باسيدالبشر چوبدم من بملك خويش برارض مرقدت كه بود بهترازساء اومی رسیدہ بوسہ دے زِجانم این نوبت است آنکه رسیدم بدین جسد برحضرت بشريف توائشاه اصفياء كيرم نصيب خوليش از الطاف وازعطاء خواجم دبی دودست مبارک که بوسم كرده درازسوئة شبنشاه اولياء برعرض اور سول خداه فيلية هر دودست خوليش زان روز شد براه مدامرجع مداء بوسيدوما فت گو هرنعمت ازال دوکف اميدوارلطف زآغاز وانتها(1) عبدالجليل بنده عخاج فيض اوست

آ غاز وانتهاء: حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كجشم أطهر سے بوئے مثك آتى تھى اور بدن شريف يو كھى نہيں بيٹھى تھى اور بھى جوش ميں آكر فرماتے

(1) ایک روز ہمار نے فوٹ اعظم رضی اللّه تعالی عنه مدیند (شریف) میں تصلطان انبیاء کے مرقد کے نزدیک عرض کرتے ہیں۔ اے سَیِدُ الْبشر صلی اللّه علیه و آله و سلم جب میرابدن اپنے ملک میں تقاتو میں آپ کی جناب میں روح کو بھیجتا تقاوہ حاضر ہو کر میری طرف سے آپ کے اس مزار کو بوسد دی تقی جوز مین و آسان سے بہتر ہے۔ نوبت یہاں تک بیخی ہے کہ میں اپنے جسد کے ساتھ پہنچا ہوں اے شاہ اصفیاء آپ کی بارگاہ شریف میں، میں چا ہتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں دست مبارک بڑھا کمیں تاکہ میں ان کا بوسلوں آپ (رضی اللّه تعالی عنه ) کی عرض پر سول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نے اپنے دونوں ہاتھ شہنشاہ اولیاء کی جانب دراز فرما دیئے، آپ نے بوسہ دیا اور ان دو تھیلیوں مبارک سے گو ہر نعمت پایا اس دن سے آپ (رضی اللّه تعالی عنه ) راہ مدایت کے مرجع ہدا بن گئے عبد الجلیل ان کے فیض کا بندہ مختاج ہے اور استے لطف وکرم کا آغاز سے انتہا

شريعت كى پاسدارى: -آپى عادات كريمين قاكراكونى شريعتى یا سداری نه کرتا تواس پرغضب ناک ہوجاتے چنانچه ایک واقعه ملاحظہ ہو۔ ابو بکر حمامی کوایک بارحضرت غوث ياكرضى الله تعالى عنه ففرمايا كم تيرى زياديول كى مجهد شكايت كى كى ہے، مگروہ ان باتوں سے ندرُ کا تو آپ نے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر فر مایا اے ابو بحر ابغداد سے نکل جا۔ فوراً اس کا حال سلب ہو گیا اوروہ بغداد سے نکل بھا گا پھر جب واپس بغداد شريف ميں داخل ہوتا، تو منہ كے بل كر جاتا اگراسے كوئى أشھاكر لانا جا ہتا تو دونو ل كر جاتے آخراس کی والده روتی آئی اوراس کی محبت اوراین عجز کوبیان کیا تو آپ نے بیاجازت دی کہ وہ زمین کے نیچے نیچے آ کر تیرے گھر کے کنوئیں میں تجھ سے بات کرسکتا ہے چنانچہ وہ اسی طرح ہر ہفتہ میں ایک بار کرتار ہا۔ ایک دن شیخ مظفر کوخواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہوااللہ تعالی نے فرمایا اےمظفر! کوئی آرزوہے؟ عرض کی ابو بکر کا حال واپس مل جائے تو فرمان ہوا یہ تیرے لئے میرے ولی عبدالقادر کے پاس ہے اسے میرا پیغام دینا کہ میں اس سے راضی ہوگیا ہوں تو بھی راضی ہوجا۔وہ بیدار ہوا تو حاضرِ خدمت ہوئے تو حضور نے خود بی فرمایا وہ پیغام پہنچا کجب وہ عرض کر چکے تو آپ نے ابو بکر حمامی کو توبہ کرائی اورسینے لگا کروہ تمام حال اسے پھرعطا فر مادیا۔

> اینِ زہراء کو مبارک عروسِ قدرت قادری پائیں تصدُّق میرے دولہا تیرا

حل لغات: ـ زبراء بمعنی خوبصورت سیده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنه کالقب مبارک اس لئے که وہ بڑی خوبصورت تھی ۔ ابن زبرا سے مراد حضرت فاطمۃ الزبرارضی الله تعالی عنها کے فرزندار جمند حضرت شیخ سیدنا می الدین عبدالقا در جیلانی غوث صدائی رضی الله تعالی عنه مرادین ۔ عوس بمعنی دولها دولهن یعنی قدرت وطاقت کی دلهن کی مبارکبا ددی گئ

شرح حدائق بخشش

اس کئے کہ دہن ہمیشہ ماتحت اور فرما نبر دار رہتی ہے اللہ تعالی کا برافضل ہے کہ آپ کو دنیا اور آٹ شبانہ روز تھر ف فرمائے آئی اور آپ شبانہ روز تھر ف فرمائے ہیں۔ قادری یعنی سیّدنا شخ عبدالقادر مجبوب سجانی رضی اللّه تعالی عنه سے نسبت رکھنے والا ان کے سلسلہ بیعت میں داخل شخص اور ان کے طریقہ پر چلنے والے لوگ۔ میرے دولها لیعنی میرے قابلِ احترام میرے سردار۔ تیرا بمعنی آپ کا صدقہ۔

شرے: اے حضرت فاطمۃ الز ہراءر ضی الله تعالی عنها کے فرزندآپ کو اللہ تعالی کی عطاء
کی ہوئی قدرت و طافت کی ولہن مبارک ہو، اے میرے سردار قابلِ احترام! آپ ہی کا
صدقہ قادری لوگ پاتے ہیں لیمنی جوآپ کے در کے ہوجاتے ہیں وہ بھی قدرت واختیار کا
صدقہ یاجاتے ہیں۔

قادری مریدوں کے تصرفات کا نمونه : اعلی حضرت امام اہل سنت قدّس برا و کا ہر ہر شعر ہزاروں مضامین کاحسین وجمیل مُر قَّ ہے اور ہر شعر کی شرح کے لئے ایک ضخیم کتاب چاہیے کین کیا کروں ننگ دامن ہوں اسی لئے اختصار کرتا ہوا محض خمونوں پر اکتفاء کئے جار ہاہوں، شعر مذکور میں اعلی حضرت قدّس برا و نے فر مایا کہ اے میر حضور غو شے اعظم رضی الله تعالی عنه! آپ کے تصر فات کی تو حد ہی نہیں، آپ کے ایک اوری کو بھی اتنا بلند پایئ مرتبہ نصیب ہے کہ ایک تصر ف سے جہاں آباد ہوسکتا ہے چنا نچے فقیراُ و کی غفر لہ برا فر و ناز سے کہ سکتا ہے کہ صلاح اللہ بن ایو بی فات کی ہوسکتا ہے کہ ایک قادری فاش میں سے فوش اعظم رضی الله تعالی عنه کا ایک قادری فلام تھا جس کے تصر فی طاہری سے عیسائیت آج تک لرزہ کر اُفکر ام (1) ہے۔

(1) کا پینے والا،وہ انسان جس پر کیکی طاری ہو۔

# عُوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه

حضرت شخاحدالرفاع اين كتاب مي لكهة بي سيّدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه ايخ چندمریدین کوساتھ لے کردسانی علاقہ میں تبلیغ کے لئے گئے۔آپ کی دعوت دین بران کا ایک الاث یادری سامنے آیا، وہ کچھ عرصہ بغداد اور مصریس بھی رہ چکا تھااس نے مسلمان علاء سے بعض صدیثیں بھی سی ہوئی تھیں آپ سے خاطب ہوکر کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی الله عليه وآله وسلم كى حديث ب،جس مين فرمايا ب كميرى امت كعلائ ربّانى بنى اسرائیل کے پیغیروں کے مثل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہتم کواس میں کیا شک ہے اس نے کہا کہ بات بیہ ہے کئیسلی علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغیبر تھے اور خدانے ان کوبیہ معجزه دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مُر دے کو جلا دیتے تھے۔اب حدیث کی روسے آپ اینے حضور یا ک صلی الله علیه وآله وسلم کی امت کے علماء میں سے بیں البذابنی اسرئیل کے پیغیروں کے مثل کر کے دکھائیں۔آپ نے فرمایا بلاشبہ ہمارے نبی کے علائے رہّانی یعنی اولیاء الله رضی الله تعالی عنهم کی یمی شان ب چنانچروه یاس بی کے ایک قبرستان میں لے گیااور اس نے ایک بہت برانی سی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مردہ کوزندہ دیکھنا چا ہتا ہوں، آپ اس کی قبر کے قریب آ گئے اور آپ نے اس کی قبر کوٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا حکم الہی ے کھر اہوجااوراس مخص کو بتا جوبیج بتاہے۔فوراً وہ قبرشُق ہوئی اور مردہ باہر کھڑ اہو گیااس نيا آواز بلنداكسً لأم عَلَيْكُم مُهااور كَهِ لا كرقيامت آكن السيان النابس يتو صرف اس یا دری کے اِستفسار کی بناء پراییا کیا گیااس کو بتا توکس دور کا آ دمی ہے تو وہ کہنے لگا كميس حفرت دانيال عليه السلام كوفت كاجون اوراً نبى كا بيروكارتها چرآب فرمايا كتم واپس قبرميں چلے جاؤتم كوقيامت تك وہيں رہناہے وہ قبرميں واپس چلا گيا بحكم الہي

#### شرح حدائق بخشش

قبر بند ہوگئ ۔ آپ کی کرامت دیکھ کروہ یا دری اوراس کی ساری ٹر دقوم حلقہ بگوشِ اسلام ہوگئی،جس نے بعد کے دور میں بوے بوے فاتحانہ اسلامی کارنامے انجام دیئے۔بیث المُقْدُسُ كا فاتْح سلطان صلامح الدّين الوبي أسى كُر دقوم كا فردتها اس كاباب اسى دوريس مسلمان ہوکرآپ سے بیعت ہوا تھا جو بعد میں شام کے زنگی سلاطین کا بہت بڑا فوجی افسر ہوا۔ اسی نے ایک بار بغداد حاضر ہوکرا ہے دس سالہ بیٹے صلاح الدین ایو بی کوآپ کی خدمت بابرکت میں پیش کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ یا حضرت اس کے سریر ہاتھ رکھ دیں اور دعا فرمادیں کہ بیاسلام کاعظیم مجامداور فاتح بنے چنانچدآپ نے اس بچد (صلاح الدین ایوبی ) کے سریر دستِ مبارک رکھااور دعافر مائی اور کہا کہ اِن شکاء اللّٰ میتاریخ عالم کی ایک نامور شخصیت ہوگا اور خدا تعالی اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلامی فتح کرائے گا چنانچة تاريخ عالم نے ديكها كه صلاح الدين ايوبي جوسلطان نورُ الدين زنگي كے بعدسلطان بنایا گیا کس عظیم پیانہ کا فاتح تھابیٹ المنقدُس اسی کے ہاتھ سے فتح ہوا اور پورپ کے بڑے بوے عیسائی بادشاہوں کا اشکر اس کی مجاہدانہ شان کے سامنے نہ مظہر سکا۔سلطان صلاح الدُين ايوبي في جنگ صليب مين سارے يورپ كو ہراديا اور بيسب فيض غوث الاعظم رضي الله تعالی عنه کی شان کرامت اور دعا و ل کا تھا کہ تاریخ عالم کا اس فتح مبین کے بعد سارا نقشه بدل گیااورملت اسلامیه کوبرس سربلندی حاصل ہوئی۔

(نوائے وقت روز نامہ لاہور)

عرضِ اُویسی غفرله : فقیراُویی غفرله نے مثال کے طور پرایک دنیوی کیکن وین کے عاشق سلطان کی کہانی عرض کردی ورنہ آپ کے مرید لیعنی روحانی قادر یوں کے تصر فات کا عرض کروں تو دفتر بھرجائیں گے۔

کیوں نہ قام ہوکہ تو اِبُسنِ آبِسی الْسقَساسِمُ ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مخار ہے بابا تیرا

حلّ أغات : \_ ابوالقاسم بمعنی قاسم كے باپ ،سركار مدينہ صلى الله عليه وآله وسلم كى كيت آپ كے تين صاحبز اوے ،طبّب و طاہر ، قاسم اور ابراہيم اور چار صاحبز اوياں نينب ،كلثوم ، رقيّه اور فاطمة الرّ ہرائيس حضرت قاسم رضى الله تعالىٰ عنه كى وجه سے آپ كى نينب ،كلثوم ، رقيّه اور فاطمة الرّ ہرائيس حضرت قاسم رضى الله تعالىٰ عنه كى وجه سے آپ كى نينب ،كلثوم ، والد ، مختى اختيار ديا ہوا خداكى خداكى ميں خود مختار بابا ، باپ دادا كوكم اجا تا ہے ـ

شرح: اے ولایت وقطبیت کے قسیم کرنے والے! آپ تو سَیّد اُنگو نَیْن ابو القاسم محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم کے فرزند ہیں پھرآپ کی صفت قاسم کیوں نہ ہواور آپ کے جدِ امجر حضور صلی الله علیه و آله و سلم کو الله تعالیٰ نے اختیار و قدرت بخشا ہے اور آپ جب کہ ان کے فرزند ارجند ہیں تو آپ اِسْم بَامُسَمَّی (۱) قادر کیوں نہ ہوں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ ولایت کی تقسیم حضور غوشے اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے اب اس کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

ولایت کسی ڈور غوثِ اعظم کسے هاته میں: حضورعلامه مولانا قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمه الله تعالی علیه جوشاه ولی الله که تدر بلوی کشا گرداور حضرت مظہر جانجانال نقشبندی خلیفه شاه غلام علی مجددی نقشبندی رحمه الله اپنی کتاب السیف المسلول صفح ۵۲۸،۵۲۷ میں کھتے ہیں

بعض اکابر اولیاء الله بکشف صحیح که یکے از اسباب علم

(1) نام کےمطابق شے کا ہونا کسی کا نام شیر بہادر ہواور حقیقتا بہادر بھی ہو۔

شرح حدائق بخشش

است امام ازمعنی دیگر حاضر گشته و آن است که فیوض وبركات كارخانه ولايت كه از جناب المي بر اولياء الله نازل می شود اول بریک شخص نازل مے شود وازاں شخص قسمت شهد بهريك از اوليائر عصر موافق مرتبه وبحسب استعداد می رسد وبه هیچ کس از اولیاء الله بر توسط اوفیضی نمی رسد و کسے از مردان خدا ہے وسیله او درجه ولايت نمي يا بداقطاب جزئي واوتاد وابدال ونجباء ونقباء وجميع اقسام از اوليائے خدا بو ر محتاج می با شند صاحب اين منصب عالى را امام وقطب الارشاد بالاصالة نيز خوانند وایس منصب عالی از وقت ظهور آدم علیه السلام بروح پاك على المرتضى مقرر بود بوجود عنصرى تاوقت رحلت همه رااین دولت تبوسط اورسید و بعد رحلت او این منصب بحسن مجتبئ وبعداز ومرشهيد كربلا يستربامام زين العابدين پسر محمد باقر بعدازاں جعفر صادق پسر بامام موسىٰ كاظم پسر بعلی رضا پسر محمد تقی بعدازاں محمد تقی پسر بحسن عسكرى رضى الله تعالىٰ عنهم آن منصب معلى مفوض گشته و بعد وفات عسكرى تاوقت ظهور سيد الشرفاء غوث الثقلين محى الدين عبدالقادر الجيلي اين منصب بروح حسن عسكرى چون حضرت غوث الثقلين پيدا شداين منصب مبارك بوئر متعلق شدوتاظهور محمد مهدى اين

ا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلفاءِ ثلاثہ پر فضیلت نہیں رکھتے لیکن ان کے بعد باقی تمام صحابہ سے علی الاطلاق افضل ہیں خواہ وہ کسی بھی درجہ کا ہوتو بعدازاں تابعین و تنبع تابعین اور آپ کی اولا ددیگر سے اہل بیت علی الاطلاق افضل ہیں ایسے ہی جب ان کے نائب سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کدی نشین ہوئے توان کے لئے وہی حیثیت ہوگی۔ (فانہم)

(السيف المسلول اردو،صفحه ۵۲۸،۵۲۷، ناشر فاروقی ناشران وتا جران کتب خانه بيرون بوهر گيث ملتان)

### معروضِ أويسى

جیسے قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی عدہ (جنہیں وہابی دیو بندی بہقی وقت اور نقشبندی حضرات مُحققِق بَرُ حَق مانتے ہیں) نے لکھا بعینہ اس طرح حضور مجدد الف ثانی امام ربانی قدس سرہ النورانی تسلی کرتے ہیں وہ بھی (بلا کم وکاست) یونہی لکھتے ہیں اور یہی حقیقت ہے جب ہمارے اکا ہر ومشائخ ہمیں یہی سبق دیتے ہیں تو پھر ہمیں ضد کیوں اور قدم سے مراد بھی ظاہری قدم نہ ہی افضیلت ہی اور وہ بھی ان کے لئے جن کے لئے فوث قدم سے مراد بھی ظاہری قدم نہ ہی افضیلت کا حق رکھتے ہیں اس سے انکار کر کے بتا ہے کون ہی دین اور اعظم رضی اللہ تعالی عند فضیلت کا حق رکھتے ہیں اس سے انکار کر کے بتا ہے کون ہی دین اور تصوف کی خدمت ہوگی یا محرومی کا طوق گلے میں ڈالنے کا شوق ہے ہاں کوئی برشمتی اور محرومی کا طوق اپنے کے کا ہار بنانا چاہتا ہے تو ہمارا کیا زور ہے ان سے پہلے وہا ہوں دیو بندیوں نے یہ ہار گلے میں ڈالنوان کا جوحشر ہواوہ سب کومعلوم ہے۔

انكار وهابى وتوضيح أويسى : حضرت علامة قاضى ثناء الله بإنى پتى رحمة الله تعالى عليه في خاتمه كتاب ميل لفظ امام كي تحقيق كرتے ہوئ ايك معنى وبى لكها جو بمارامة عاب اسے اہل سنت تمام في بسروچيثم مان لياليكن و ما بيوں غير مقلدوں في الكاركيا۔

قاضى صاحب رحمة الله تعالى عليه فرماياس مين ائمة اللي بيت رضى الله

الحقائق في الحدائق

منصب بروح مبارك غوث الثقلين متعلق باشد. چول امام محمد مهدى ظاهر شدايل منصب عالى تا انقراض زمان بوح مفوض باشد.

بعض اکابرین اولیاءِ امت کوکشف صری کے ذریعہ امام کا ایک اور معنی منکشف مواب (کشف بھی علم کے اسباب میں سے ایک ہے) وہ معنی بیہ کہ اولیاءِ الله پرحق تعالیٰ کی جانب سے جو فیوض و ہر کات نازل ہوتی ہیں سب سے پہلے ایک مخض پر نازل ہوتی ہے اس خوش نصیب کی وساطت سے دوسرے اولیاءِ عصر اپنی اپنی استعداد ومرتبہ کے مطابق فیض حاصل کرتے ہیں۔اس کی وساطت ووسیلہ کے بغیر کوئی شخص بھی درجہ ولایت نہیں پاسکتا۔ اُقطاب، اُبدال، جُبا، نُقبا اور اولیاء خدا کی جمیع اقسام اس کے تاج ہوتے ہیں اس عالى منصب انسان كوامام كهتير بين اورقُطبُ الإرشاد بالاصالت بهي انهين كهاجا تا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ظہور سے بی عالی مرتبہ لے علی المرتضٰی کی روح کے لئے مقرر ہو چکا تھا آپ کی نشأ ت عضری سے پہلے امم سابقہ کوآپ کی روح مبارک کے توسط سے ہی درجہ ولايت ملتا تفااور وجودٍ عضرى كے بعداورتا وقت وفات صحابه وتا بعين سبكويدولت انبيل ک توسط سے ملی آپ کی رحلت کے بعد بیالی منصب حسن مجتبی کے سپر دہوا پھر حسین شہید كربلاك ہال آپ كے بعدامام زين العابدين پر محد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موى كاظم، پھرعلی الرضا، پھرمحمدتق، پھرعلی نقی، پھرحسن عسکری اس مصبِ جلیل پر فائز ہوئے ،حضرت عسکری کی وفات کے بعد سیدالشر فاغوث الثقلین محی الدین عبدالقادر انجلیلی کے ظہورتک ید منصب حسن عسکری کی روح سے متعلق رہا۔جب حضرت غوث الثقلین پیدا ہوئے ہیہ منصب مبارک ان سے متعلق ہو گیا اور محمد مہدی کے ظہور تک آپ کی روح سے ہی متعلق

ولایت حق تعالی کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتا ہے جے اصطلاحِ شرع میں اطاعتِ خدااور اطاعتِ رسول کا نام دیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے قُلُ اِنْ کُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ. الآیة (1)

الله کی محبت حاصل کرنا جو کہ مقام ولایت ہی ہے اتباع رسول سے معلق ہے نہ کہ کسی اور امام کی نظر عنایت پر موقوف ۔ قاضی صاحب کا بیفر مانا کہ کشف بھی علم کے اسباب میں سے ایک ہے تب صحیح ہے کہ کشف بھی ہوچونکہ امام کا بیختر عمعنی کہ آ دم علیہ السلام سے لیک ہے تب حک کشف بھی ہوچونکہ امام کا بیختر عمعنی کہ آ دم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک جمیع اقسام اولیاء مقام ولایت حاصل کرنے کے لئے روح علی کے محتاج ہیں، صریح نصوص قرآن واحادیث کے خلاف ہے لہذا ہیسی صاحب کا کشف کشفِ رحمانی نہیں کوئی اور کشف ہے۔

امام ابنِ قیم فرماتے ہیں

أَنَّهُ لَا يُخُرِقُ سِتُرًا وَلَا يُجَاوِزُ حَدًّا وَلَا يُخُطِئُ أَبَدًا. (2)

(مدارج السالكين جلداصفحه ۴۸)

یعنی الہام سی وہ ہے خارق سر نہ ہو، حدسے تجاوز نہ کرے اور بھی خطاء نہ کرے۔ وَ لَا یُجَاوِزُ حَدًّا کی وضاحت کرتے ہیں:

أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى خِلَافِ الْحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ شَيْطَانِيٌّ لَا رَحُمَانِي (3) (ايضاً)

(1) توجمة القران كنز الايمان: المحبوب تم فرمادوك الوقوا كرتم الدكودوست ركت بهوتو مير فرما نبردار بهوجا ورالقرآن پاره ۳، سوره آل عمران، آيت ۱۳) (2) مدارج السالكين جلدا ، فصل قال الدرجة الثانية الهام يقع عيانا وعلامة صحته انه لا يخرق، صفحه ۴۸، دار الكتاب العربى بيروت (3) مدارج السالكين جلدا ، فصل قال الدرجة الثانية الهام يجلو عين التحقيق صرفا وينطق عن عين، صفحه ۸۸ و ۹۸، دار الكتاب العربى بيروت

الحقائق في الحدائق

تعالی عنهم کا تذکرہ کیا ہے۔امام کے چندمعانی ہیں

(۱)روافض کا تختر عمعنی جس کا کوئی ثبوت نہیں اس کا باطل ہونا ثابت ہو چکاہے۔

(۲) خلیفه اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس معنی کے اعتبار سے امام کا اطلاق حضرت علی رضی الله تعالى عنه ،حضرت حسن رضی الله تعالى عنه اور مجمد مهدى كے سواد وسرول بركرنا وروغ اور افتر اء ہے۔

(۳) پیشوائے ملت اس معنی کے اعتبار سے اکثر اکابرین امت پر لفظ امام کا اطلاق ہوسکتا ہے جیسا کہ امام ابوصنیفہ امام شافعی رضی الله تعالی عنهما ،اسی طرح ائمہ اہلِ بیت رضی الله تعالی عنهم پر بھی اس کا اطلاق ہوسکتا ہے کیونکہ اکابرین امت ظاہر وباطن میں ان کی طرف مراجعت کرتے رہے بالخصوص امام محمد باقر رضی الله تعالی عنه اور امام جعفرصا وق رضی الله تعالی عنه ،اس کے بعد چوتھا معنی وہی ککھا جو ہم نے اپنے دعوی میں پیش کیا ہے کیکن اس کے بارے میں صرف وہا ہیوں نے کہا۔

وبابی غیر مُقَلِد نے کہا: انظام جواہل سنت کامد عاہاس پروہابی

کتاب کے حاشیہ پر کا نشان لگا کر لکھتا ہے کہ امام عربی زبان کا لفظ ہے عرب عرباء نے

اس لفظ کوجن معنی میں استعال کیا ہے انہی میں سے کوئی ایک معنی موقع محل کے اعتبار سے

ہوسکتا ہے یا پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے قدیم معنی سے کسی لفظ کوبدل کرنیا معنی

دیا ہو، کشف کے ذریعہ جس صاحب نے امام کا ایک معنی نیا ڈھونڈ اہے تو قاضی صاحب ک

اپنی ذبنی پیداوار ہے اصل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق اور واسط نہیں، خود امام کا ایک معنی

ایجاد کر لینا اور اسے اپنے محاورات میں استعال کرنا ٹھیک ہوسکتا ہے مگر اسے شریعت کی ایک

اساس اور بنیاد بنا ڈ النا اور یہ کہنا کہ حق تعالی کی طرف سے ایک امام ہے جس کے قوسط سے

گل اولیاء اللہ مقام ولایت حاصل کرتے ہیں بے دلیل اور غیر وزنی بات ہے ۔ مقام

**€193**﴾

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ مُحَمَّدًا هَادِيًا فَقَالَ" وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيْمٍ " صِرَاطِ اللَّهِ فَكَيْفَ يَجْعَلُ الْهَادِى مَنْ لَّمْ يُوصَفُ بِذَلِكَ. (1) مُستَقِيْمٍ " صِرَاطِ اللَّهِ فَكَيْفَ يَجْعَلُ الْهَادِى مَنْ لَمْ يُوصَفُ بِذَلِكَ. (1) لين عَراطِ اللهِ فَكَيْفَ يَجْعَلُ اللهَ عَلَيه واله وسلم والمُعتين لين الله عليه واله وسلم والمُعتين فرمايا م والمُعتلق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من الله عليه واله وسلم والمنافق من الله عليه والله وسلم والمنافق من المنافق من المن

قرآن میں ہے۔

#### وَ إِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥(2)

تواس كوبادى (مقام ولايت) كيول كهاجار باب جس كى يرصفت الله تعالى ني بين قانه في فيرفر ما يا: أَنَّ كُلَّ مِنِ اهْتَداى وَهاذَا كِذُبٌ بَيِّنُ فَانَّهُ فَيرفر ما يا: أَنَّ كُلَّ مِنِ اهْتَداى مِنُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فَبِهِ اهْتَداى وَهاذَا كِذُبٌ بَيِّنُ فَانَّهُ قَدُ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَلُقٌ كَثِيرٌ وَاهْتَدُوا بِهِ وَ دَخَلُوا اللَّجَنَّةَ وَ قَدُ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَلُقٌ كَثِيرٌ وَاهْتَدُوا بِهِ وَ دَخَلُوا اللَّجَنَّةَ وَ لَمُ يَسْمَعُوا مِنُ عَلِي كَلِمَةً وَاحِدَةً. (3) (منها آلنه جلد المنافق المن علي كلِمَةً وَاحِدَةً. (3) (منها آلنه جلد المنافق الله علي الله الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله الله علي الله علي الله الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله علي الله على الله على الله

میکهنا که امتِ محمصلی الله علیه و آله و سلم سے جس نے بھی ہدایت پائی (مقامِ ولایت) وہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے بی پائی میچھوٹ ہے کیونکہ نبی صلی الله علیه و آل و سلم کے ساتھ ایک خلقِ کثیر نے ہدایت حاصل کی اور جنت میں داخل ہوگئے اور علی رضی الله تعالی عنه سے ایک کلم بھی نہ سنا لے

دلیل: اس کے برعکس قرآن پاک میں رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا

(1) منهاج السنة النبوية، جلد 2، صفحه ا • ا ، مؤسسة قرطبة) (2) ترجمة القرآن كننز الايمان اوربيثك تم ضرور سيركى راه بتاتي بور (القرآن پاره ٢٥ ، سورة الشورى، آيت كننز الايمان النبوية، جلد 2، صفحه ا • ا ، مؤسسة قرطبة

الحقائق في الحدائق

لیعنی وہ الہام وکشف حدو دِشرعیہ کے خلاف نہ واقع ہو (اگر وہ حدو دِشرعیہ کے خلاف ہو ) تو وہ کشفِ شیطانی ہوگارحمانی نہیں، حقائق بھی مییّنہ کشف کی تکذیب کرتے ہیں۔

امام ابنِ تیمیه فرماتے ہیں:

وَكُلُّ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَكَنُوا الْأَمُصَارَاً حَدُ عَنُهُ النَّاسُ الْإِيُمَانَ وَالدِّينَ وَأَكُثُرُ الْمُسُلِمِينَ بِالْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ لَمْ يَأْخُلُوا عَنُ عَلَيّ شَيئًا فَإِنَّهُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ كَانَ سَاكِنًا بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلُ الْمَدِينَةِ لَمْ يَكُونُوا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ كَانَ سَاكِنًا بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلُ الْمَدِينَةِ لَمْ يَكُونُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى اللَّهُ عَنُهُ وَاللَّهُ عَنُهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَالزُّهَادُ مِنُ أَهُلِ هَلِهِ إِلَّا كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى انْ قَالَ) وَالْعُبَّادُ وَالزُّهَادُ مِنُ أَهُلِ هَلِهِ إِلَّا كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى نَظُرَائِهِ (إلَى انْ قَالَ) وَالْعُبَّادُ وَالزُّهَادُ مِنُ أَهُلِ هَلِهِ الْإِلَا تَكْمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى نَظُولُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَالَةً وَالزُّهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

لیتی بعض صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم سے ''جو کہ فتلف اطراف میں متوطن ہوئے''لوگوں نے ایمان ودین حاصل کیا اور مشرق ومغرب کے مسلمانوں کی اکثریت نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے پچھ بھی نہیں لیا کیونکہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه مدینے میں رہتے تھے اور اہلِ مدینہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه کھتا ج نہ تھے مگرا تناجتنا ان کے ہم مرتبہ دوسر سے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کے (مختاج تھے) ان علاقوں کے عباد اور زباد نے اخذ دین ان صحابہ کرام سے کیا جو انہیں طے، تو یہ کہنا کہاں جائز ہے کہ اہلِ زبروتصوف کا طریق علی رضی الله تعالی عنه سے ہی متصل ہے سی اور سے نہیں ہے؟

(1) منهاج السنة النبوية، جلد ٨، صفحه ٣٨، مؤسسة قرطبة

عاشيدو بابی: إحضرت علی رضی الله تعالی عنه کے پيدا ہونے کے بعد جميع صحاب رضی الله تعالی عنه م کودولتِ ولايت أنہيں کے توسط سے ملی ، يہ بالکل غلط اور بلاد ليل دعوی ہے جبکہ او پرام مائنِ تيميد کے کلام سے معلوم ہوا صحابہ میں سے سی نے اس کا اظهار نہیں کیا اور نہی خود حضرت علی نے بھی اس کا دعوی کیا شیعی اور رافضی صوفیہ کی کوششوں سے عقیدہ سی صوفیوں میں آیا ، اصل حقیقت بیہ کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے ایمان و ہدایت کے جملہ مراتب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم کی اطاعت اور فرما نبرداری میں صاصل کیے جسیا کہ خودمؤلف بار بار دلائل سے اس کو ثابت کرتے ہیں ، ارشادِ حق تعالیٰ عالیٰ حاصل کیے جسیا کہ خودمؤلف بار بار دلائل سے اس کو ثابت کرتے ہیں ، ارشادِ حق تعالیٰ خور جَدَّ نَا مَنُوا وَ هَا جَوُرُوا وَ جَهَدُوا فِی سَبِیلِ اللهِ بِاَمُولِهِمُ وَ اَنْفُسِهِمُ اَعْظَمُ کَرَجَۃً عِنْدَ اللهِ وَ اُولَیْکَ هُمُ الْفَاتِورُونَ ۵ کَیْبَشُرُهُمْ رَبُّهُمْ فِیهَا نَعِیْمٌ مُقِیْمٌ ٥ کَنْبَشُرُهُمْ وَ بُنْهُمْ فِیهَا نَعِیْمٌ مُقِیْمٌ ٥ کَرَجَۃً عِنْدَ اللهِ وَ اُولَیْکَ هُمُ الْفَاتِورُونَ ٥ کَیْبَشُرُهُمْ رَبُّهُمْ فِیهَا نَعِیْمٌ مُقِیْمٌ ٥ کَنْبُهُمْ فِیهُمْ فِیهُا نَعِیْمٌ مُقِیْمٌ ٥ کَنْبُ سُرُ مُنْ وَ وَجَنْتٍ لَّهُمْ فِیهَا نَعِیْمٌ مُقِیْمٌ ٥ کَیْبَشُرُهُمْ رَبُّهُمْ فِیهَا نَعِیْمٌ مُقِیْمٌ ٥ کُلُونَ وَیْبَشُرُهُمْ وَیْهُا نَعِیْمٌ مُقِیْمٌ ٥ کُونُ وَ وَجَنْتٍ لَقُهُمْ فِیهَا نَعِیْمٌ مُقِیْمٌ ٥ کُونُ وَ وَ جَنْتُ وَ وَ حَمْمُ الْفَاتِورُ وَ وَ حَمْدُونِ وَ جَنْتِ لَهُمْ فِیْهَا نَعِیْمٌ مُقَیْمٌ ٥ کُونُ وَ وَ حَمْدُونِ وَ جَنْتُ وَ الْعَالِقُونُ وَ وَ مُنْ وَالْعَالَاءِ وَالْعَالَاءِ وَالْعَالَاءِ وَالْعَائِنَ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالِيْلُ اللهُ وَالْعَائِنَ وَالْعَالَاءُ وَالْعَائِقُونُ وَالْعَائِونُ وَالْعَائِونُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعِلْمُولِهِمُ وَالْقَائِمُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُونُ اللهُ مُسْرَقُمُ وَلِهُمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَائِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالْو

اس آیت میں اعلی ترین مقامِ ولایت لیخن الله تعالیٰ کے ہاں عظیم درجہ پر فائز المرام ہونا اس کی رحمت اور رضا حاصل کرنا اور بہشت کا مالک بن جانا ،ایمان ، ہجرت اور جہاد فی سبیل الله کا براہِ راست نتیجہ قر اردیا ہے نہ کہ بتوسط علی رضی اللہ عنہ۔

ل آخران بزرگوں کا نام قرآنِ پاک اورسنت رسول میں کہاں آیا ہے جس سے بیعین ہوا اگر کوئی دوسرے بزرگوں کو اس مقصد کے لئے متعین کر کے پیش کردے آپ اس کا کیا کریں گے۔ اس قول اور شعر کی نسبت شخ عبدالقا در رضی الله تعالی عنه کی طرف ثابت نہیں ویسے بھی بیمقولہ بالکل غلط ہے کیا شخ عبدالقا در جیلائی رضی الله تعالی عنه کا قدم صحابۂ کرام اور خلفائے راشدین کی گردنوں پر بھی ہے وہ بھی تو اولیاء تھے اور کیا ان کا سورج دوب گیا ہے؟ (وہا بیوں کا حاشیہ یہاں پرختم ہوا۔ (ادارہ))

## شرح حدائق بخشش

ترجمہ:جبہم نے موی کی طرف امرکیا آپ موجود وحاضر نہ تھے (الی ان قال) اہل مدین میں بھی آپ مقیم نہ تھے ہم نے نداکی میں بھی آپ مقیم نہ تھے ہم نے نداکی لیکن آپ کے دب کی رحمت ہے تا کہ آپ ایک قوم کوڈرائیں جن کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ (القصص ۲۹،۳۲۳) (1)

اس طرح ایک دوسرے مقام پر ہے۔ بیغیب کی خبریں ہیں ہم نے آپ کو وی کی جب وہ قامیں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے آپ وہاں نہیں تھ۔ (آل عمران ۲۳) (2) چہ جائیکہ بیکہا جائے کہ روحِ علی رضی الله تعالی عنه پہلے سے موجود تھی اورا نہی کو سط سے اُمَ م سَابِقَ اُوری کو مقام ولایت الرباہے۔ پھر سائی انبیاء اور سل علیه السلام توروحِ علی رضی الله تعالی عنه کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے تشریف لائے کہ السلام توروحِ علی رضی الله تعالی عنه کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے تشریف لائے کہ

(2) ذلِکَ مِنُ اَنُسَبَآءِ الْعَيْبِ نُوْحِيهِ اِلْيُکَ وَمَا کُنتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَمَهُمْ اَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَمَهُمْ اَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ ٥ (القرآن القرآن العراق القرآن عمران آیت ۲۳ می القرآن کینا کنت لکتم خفیه طور پرتمهیں بتاتے ہیں اورتم ان کے پاس نہ تھے جبوہ اپنی تلمول سے قرعد التے تھے کم مریم کس کی پرورش ہیں رہیں اورتم ان کے پاس نہ تھے جبوہ جھے۔

(3) تجيلي أمتين

اسی لئے میں کہا کرتا ہوں۔

الْوَهَّابِيَةُ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. وبابى الى قوم بين جوعقل نبين ركتے۔ بعلاية مي كوئى اعتراض بين:

مثلًا ان کے اسی آخری اعتراض کو دیکھ لیجئے کہ صحابہ پر بھی ثابت کررہے ہیں حالانکہ عرف عام میں صحابہ ولی کے اطلاق میں داخل ہی نہیں۔اصل وجہ بیہ کہ "اَنَّ یَتَ احسیٰ فِسی الْمِعِلْمِ " رجولوگ علم میں بیتیم ہیں ) کوتا حال معلوم نہیں ہوسکا کہ عرف عام کو شرح پاک میں بہت بڑی فوقیت حاصل ہے مثلاً کسی فیتم کھائی کہ گوشت کھاؤں گا جھیلی کھائی تو حائث نہ ہوگا اس لئے کہ عرف عام میں کے شخصہ (گوشت) کا اطلاق جھیلی پڑییں ہوتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اسے "کے حماطوی گا "کہا گیا ہے ایسے ان کے دیگر اعتراضات کا حال ہے۔

بیان ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو خدا کی قتم اگر مجھے آسان سے گرادیا جائے تو یہ مجھے آپ پر جھوٹ بولنے سے زیادہ پہند ہے اور جب میں تم سے وہ بات کروں جو میرے اور تبہارے درمیان فیصلہ ہے تو گڑائی دھوکا ہوتی ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب آخری زمانے میں ایک ایس تو م نظر گی جو عمر کے کم اور عقل سے کورے ہوں گے وہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حدیثیں بیان کریں گے کین ایمان ان کا سے خواتی سے نیج نہیں جائے گا۔ دین سے وہ اس طرح نگلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان شکارسے نکل جاتا ہے۔ پس تم نہیں جہاں کہیں یا و تو قتل کردینا کیونکہ ان کے قبل کرنے والے وقیا مت کے روز تو اب ملے گا۔

### الحقائق في الحدائق

تمہیں ادھرسے مقام ولایت ملے گا حالانکہ یہ بات صَوِیخ الْبُطُلان (1) ہے۔

انتباہ از اویسی :۔ دیکھاناظرین کہ وہائی کسے ہاتھ پاؤں مارر ہاہے اور وہی کہہ

رہاہے جواولیاء اللہ کے ازلی وشمن این تیمیہ وابن قیم نے کہا اور دلائل وہی دیئے جو عالم

ارواح کے انکار کے ہیں اور وہ لوگ تو نہ صرف روحانیت کے منکر ہیں بلکہ عالم ارواح اور

دیگر فیوضات و برکات کے بھی قائل نہیں ۔ اس پر کوئی وہا بیوں کے اصول اپنا تا ہے تو ہم

اسے کیا کہ سکتے ہیں۔

#### تبصرهٔ أويسى

حضور سرورِ عالم صلى الله عليه وآله وسلمنے سي فرمايا كه سُفَهَاءُ الْاَحُلامِ (2) وه برك درج كغبى مول كـــ

(1) جَم كِ بِاطْلِهُ وَ يُس كُولَ ثَكُ مُنِي سِ (2) حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ غَفَلَة قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَوَ اللَّهِ لَأَنُ أَخِرَ مِنَ السَّماء ، أَحَبُ إِلَى عَنُهُ مَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ سَيَخُورُ جُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحُدَاثُ الْأَسنانِ، سُفَهَاء اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُورُ جُ قَوُمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحُدَاثُ الْأَسنانِ، سُفَهَاء اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُورُ جُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحُدَاثُ الْأَسنانِ، سُفَهَاء اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُورُ جُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحُدَاثُ اللَّسنانِ، سُفَهَاء اللَّهُ عَلَيْهِ مَ يَقُولُونَ مِنَ اللَّهِينِ عَمَا اللَّهِ مَا يَعْرَفُونَ مِنَ اللَّهِينِ، كَمَا اللَّهُ مَن اللَّهِينِ عَمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ عَنَاجِرَهُمُ مَن اللَّهِ مَعْ وَلَيْ فَى قَتُولِهِمُ أَجُوا لِمَن قَتَلَهُم يَوْمَ السَّهُ مُ مِنَ الرَّوبَيَّةِ ، فَأَيْدَ مَا لَقِيتُهُ هُ فَاقَتُلُوهُمُ ، فَإِنَّ فِى قَتُولِهِمُ أَجُوا لِمَن قَتَلَهُم يَوْمَ السَّهُ مُ مِنَ الرَّوبَةِ ، فَأَيْدُ مَا لَقِيتُهُ هُ فَاقَتُلُوهُمُ ، فَإِنَّ فِى قَتُولِهِم أَجُوا لِمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ أَوْنَ فِي قَتُولُومُ مَا الْحَوارِ مَن اللَّهُ مَا الْحَوارِ مَا الْحَوارِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مُ الْعَلَى اللهُ عَلَي قَتَل الخوارِ مَ الْحَلَيْ الْمَعْدَةُ الْعُمُ الْمُ الْعُورُ مِن وَلَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

یی مینے ، علوی فصل ، بتولی گلشن

پھول، حسینی ہے مہکنا

حل أهات: نبوى لينى نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم سفرزندى نسبت ركف والا مين معنى بارش علوى لينى نبى كريم صلى الله تعالى عنه سفرزندى نسبت ركف والا فصل عربى لفظ هم موسم بموسم بهار بنولى بمعنى حضرت فاطمة الزهراء دضى الله تعالى عنها سفرزندى نسبت ركف والا اور حضرت فاطمة الزهراء دضى الله تعالى عنها كالقب بنول بهى سيفرزندى نسبت ركف والا اور حضرت فاطمة الزهراء دضى الله تعالى عنها كالقب بنول بهى هم جس كمعنى بين تمام لوگول كوچهوژكر الله كى طرف لوث جانا و كلشن (فارسى) باغ چينستان وضى حضرت امام حسن دضى الله تعالى عنه سفرزندى نسبت ركف والا وسينى حضرت امام حسن دضى الله تعالى عنه سفرزندى نسبت ركف والا مهكنا بمعنى خوشبودينا،

شوح: الصحبيب خداصلى الله عليه وآله وسلم كالولي آپ حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كالول الله تعالى عنه عليه وآله وسلم كى سخاوت رخم وكرم كى بارش بين اور حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كي موسم بهار بين اور حضرت سيده فاطمة بتول رضى الله تعالى عنها كي چنستان بين اور حضرت حسن رضى الله تعالى عنه كي يهول بين اورآپ اس يهول كى يهيلى بوكى خوشبوبين، للهذاآپ بيك وقت سرايا جودوسخاوت كى بارش پيهم بين جوآپ كنانا جان صلى الله عليه وآل و وسلم سے آپ كووراث ميں ملى ہاوركم و بخشش كے موسم بهار بين جوآپ كوآپ كوارا بين جوآپ كوارا بين جوآپ كوارا بين جوآپ كوارا بين عنه سے ملى ہے اور آپ چينستان عنايت وسعادت بين جوآپ كى دادى جان حضرت فاطمة الز براء رضى الله تعالى عنه كے چينستان فيضانِ عوفان عنها سے آتی ہے اور آپ حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كے چينستان فيضانِ عوفان

شرح حدائق بخشش

کے پھول ہیں اور حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عند کے فیضان وعرفان کی بوباس آپ کو وراثت میں آئی ہے۔

وارث بينجتن بيك: \_اسشعر مين حضورغوث ياكرضي الله تعالىٰ عنه كونيجتن یاک سے ملنے والی وراثت کا ذکر ہے اس لئے آپ مادرز ادولی تھے چنانچے سیرت ِغوث واعظم میں ہے کہ دورانِ حمل در شکم مادر بہت سے اولیاء اللہ نے آپ کے والد ماجد کو خبر دی تھی کہ ابوصالح تمہارے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ سب اولیاءاللہ کا سردار ہوگا سلسلۂ پدری حضرت غوث یاک کامنتی موتاہے حضرت حسن مجتبی تک اورسلسلۂ مادری پینچاہے حضرت حسین رضى الله تعالى عنهم شهيد كربلاتك -اسى لئة آپ كوشنى وسينى كہتے ہيں -حضرت غوث اعظم رضى الله تعالىٰ عنه كى والده ماجده أمُّ الخير فاطمه بنت سيرعبد الله الصومعي بين جوكه بيثوات عارفات وسيدالزامدات تحيس آپ كى ساٹھ برس كى عمر جوئى تب حضرت غوث ياك پيدا ہوئے ۔ وقت یاس اور ناامیدی میں محبوب سجانی کا پیدا ہونا بھی از جملہ کرامات ہے۔ حضرت غوث پاک هکم مادر میں ذکر الله کیا کرتے تصاور جب آپ کی مال کو چھینک آتی اور الحمد لله كمتين تو آپان كو پيك يس سے جواب ديتے تھ" يَوْحَمُكِ الله" پو رے نو مہینے میں آپ پیدا ہوئے۔سب نے آپ کی پہلی کرامت بید بیسی کہ ذکر اللہ کے ساتھ زبان آپ کی جاری تھی اور دونوں ہونٹ ملتے اور الله الله فر مارہے تھے اسی واسطے تاریخی آپ کا نام عاشق ہے۔

آپ کادل خداکی محبت کے ساتھ جوش مارتا اور آپ کو حسنِ یوسفی علیه السلام واخلاقِ محمدی وصدقِ صدیق وعدلِ فاروقی وحیائے عثمانی و شجاعتِ حیدری سب کچھ درگاو اللی سے عطاء کیا ہوا تھا اور روئے مبارک آپ کا ایسا تاباں و درخشاں تھا کہ جوکوئی آپ کی طرف نظر کرتا تھا اس کوتا بے نظر نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی رمضان شریف روزِ دوشنہ وقتِ صبح

سوئے من آکر آایاروفادار منم ہرچدداری بمن آری خریدار منم (1) جب آپ منتب میں جاتے آواز آتی "اِفسَ حُوا لِوَلِيّ الله عنی جگددوواسطولی الله کے۔

فسائدہ: ایک روز خاص گیلان وطن شریف میں آواز آئی اے عبدالقادر! ہم نے تجھ کو درجہ عاشقیت ومعثوقیت دونوں عطا فرمائے۔ جب آپ کی عمروس برس کی ہوئی تمام علوم ظاہری سے فارغ ہوئے عالم فاضل قاری واعظ ہوئے اور کرامات میں آپ کی روز بروز ترق ہونے گی۔

بچپن میں کرامات بچپن سے ہیں کرامات: حضور غوث اعظم دضی الله تعالیٰ عنه کی کرامات بچپن سے بی ظہور پذیر ہونے لگیس اور زمان طفولیت میں بی بڑے ظالم جابر ڈاکووں کورا وراست پر لگادیا جیسا کہ آپ کی بچپن کی کرامت ذیل مشہور ہیں۔

غوفِ بِإِكرض الله تعالىٰ عنه فرماتے بيں كہ جب بين علم دين حاصل كرنے كے لئے جيلان سے بغداد قافلے كے ہمراہ روانہ ہوااور جب ہمدان سے آگے پنچ توساٹھ ڈاكو قافلے پرٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لياليكن كى نے جھ سے تعرّض نہ كيا ايك ڈاكو ميرے پاس آكر بوچھنے لگا اے لڑے! تمہارے پاس ہمی کچھ ہے؟ ميں نے جواب ميں كہا ہاں۔ ڈاكو نے كہا كيا ہے؟ ميں نے كہا جا ليس دينار اس نے بوچھا كہاں ہيں؟ ميں نے كہا كدڑى كے نيچے۔

ڈاکواس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیااس کے بعد دوسراڈ اکوآ یا اوراس نے بھی اسی طرح کے سوالات کئے اور میں نے یہی جوابات اس کوبھی دیئے اور وہ بھی اسی

(1) میری طرف آ که تیرایارووفادار میں ہوں جواپنے پاس رکھتا ہے لے آتیراخر بدار میں ہوں۔

الحقائق في الحدائق

صادق پیدا ہوئے ۔تشریف لاتے ہی روزہ رکھ لیا اور دن مجر دودھ نوش نہیں فرمایا جب
مغرب کی اذان مسجدوں میں ہونے لگی اور سب آ دمی اپنے اپنے روزے افطار کرنے لگے
اس وفت آپ نے بھی روزہ افطار کیا اور دودھ پینے لگے آپ کی والدہ فرماتی ہیں تمام
رمضان میں میرے بینے عبدالقا در (رضی الله تعالیٰ عنه ) نے روزہ رکھا ہے دن مجر دودھ نہیں
پیتے تھے شام کے وقت سب روزہ داروں کے ساتھ افطار کرتے تھے۔

قرآن کے ۱۹ پارے حفظ : جبآپ پانچ برس کے ہوئے ایک عالم صاحب کے سامنے بیٹے صاحب کے پاس لے جاکر ہم اللہ کرائی آپ کتاب لے کرعالم صاحب کے سامنے بیٹے انہوں نے فرمایا میاں صاجزاد ہے ہم اللہ پڑھو "بِسْم اللّٰہ پڑھو نبیشم اللّٰہ پڑھ کرساویئے۔ نبیم اللّٰہ پڑھ کرسورہ فاتحہ پڑھی پھر الّسۃ سے لے کراٹھارہ پارہ تک پڑھ کرساویئے۔ عالم صاحب نے کہااس قدر عالم صاحب نے کہااس قدر کو سے فرمایا میری والدہ صاحب کواسی قدریا دہے۔ عالم صاحب نے کہااس قدر کرتے تھیں میں نے وہ یاد کراٹھارہ پڑھا جب میں ان کے پیٹ میں تھاوہ پڑھا کرتے تھیں میں نے وہ یاد کرلئے۔

سبحان الله کیا کھی ہوئی کرامت ہے کہ پیدا ہوئے تو اٹھارہ پارے کے حافظ ہوکر آئے اسے ہی ماؤرزاد ولی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لڑکین میں لڑکوں کے ہمراہ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک آواز غیب سے آتی کہ اے عبدالقادر! کیا ارادہ کرتا ہے ہم نے جھے کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا اور جب سونے کا وقت ہوتا تو آواز آتی اے عبدالقادر! ہم نے جھے کوسونے کے واسطے نہیں پیدا کیا ہم نے جھے کواپنے واسطے پیدا کیا ہم نے جھے کواپنے واسطے پیدا کیا ہم سے غافل نہ ہو ہماری طرف آ۔

کے جا ند ہیں اور اس مبارک جا ند میں نور اور روشن حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عند کی ہے اور اس طرح آپ کا نور ہدا بہت حسینی نور ہدایت ہے۔

فائدہ: اس شعر میں حضرت غوثِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے سلسلیُ نسب کی بر کتیں اور خوبیاں جس طرح احجوتے انداز میں بیان کی گئی وہ بے نظیرو بے مثال ہیں۔

خاندان عاليشان: حضرت غوث الله تعالى عنه كى ولايت خاندانى تقى ولايت خاندانى تقى آپ كا خاندان نه صرف والدين، دادا نانا ولايت كا حامل تقا بلكه حسنين كريمين طبيبن طاهرين رضى الله تعالى عنهما تك تمام ك تمام اوليائ كاملين ميں سے تھے نمونه كے طور پر چند بزرگوں كى كرامات سپر وقلم كرتا ہوں مزيد تفصيل فقير كى كتاب "اماطة الاذى" ميں ملاحظہ ہوں۔

خوش اعظم کے دامن میں آبادایک خانقاہ میں ایک نحیف ونزار بڑھیا ایک سرپش بچہ کو گود میں لئے زار وقطارر وربی ہے اس کی بچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور پلکوں کی کیاری سے آنسو ٹیک رہے ہیں ایک پیارا وخو ہر و بچہ جیرت کی تصویر ہے اس عورت کے قریب آیا اور بڑی متانت سے اس کے رونے کا سبب دریا فت کرنے لگا۔ دکھی عورت کی کربناک سسکاری الفاظ کی صورت کے میں ڈھلی۔ بیٹے میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے مرحوم شوہر کی واحد نشانی اور میری زیست میں ڈھلی۔ بیٹے میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے مرحوم شوہر کی واحد نشانی اور میری زیست کا گل سرمایہ بہی ایک بچہ تھا جس کے بھار ہونے پر میں اسے اس خانقاہ میں لاربی تھی کہ یہ راستے میں انتقال کر گیا میں نے اپنی پوری قوت مجتمع کر ڈالی اور بڑی امیدوں سے بہاں راستے میں انتقال کر گیا میں نے اپنی پوری قوت مجتمع کر ڈالی اور بڑی امیدوں سے بہاں کر کے چلاگیا ہے۔

عورت کے مُلتجیا نہ اہجہ کے فسوں سے پیارے بچہ کا دل پگھل گیا بالکل سادہ اور

الحقائق في الحدائق

طرح نداق بیجے ہوئے چلتا بنا، جبسب ڈاکواپٹے سردارکے پاس جمع ہوئے توانہوں نے اپنے سردارکو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلالیا گیا، وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔

ڈاکووں کا سردار جھے سے خاطب ہوا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا چالیس دینار ہیں، ڈاکووں کے سردار نے ڈاکووں کو تھم دیتے ہوئے کہااس کی تلاثی لو۔ تلاثی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تجب سے سوال کیا، کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آ مادہ کیا؟ میں نے کہاوالدہ ماجدہ کی تصیحت نے سردار بولا وہ تصیحت کیا ہے؟ میں نے کہامیری والدہ محتر مدنے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کہامیری والدہ محتر مدنے مجھے ہمیشہ سے بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سے بولوں گا۔ تو ڈاکووں کا سردار روکر کہنے لگا یہ بچہا پنی مال سے کئے ہوئے وعدہ کے خلاف سے مُخرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمرا سپنے رب تعالی سے کئے ہوئے وعدہ کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت وہ ان سامی عمرا سپنے رب تعالی سے کئے ہوئے وعدہ کے خلاف موامال واپس کردیا۔ (1)

نَبَوِی ظِل، عَلَوِی بِرجَ، بَتُولِ حَسَدِ مِن لِ حَسَدُ وَلِی مِن لَ حَسَدُ الله عَمْرِلَ حَسَدُ الله عَمْرِا حَسَدِ الله عَلَا الله عَلَى ال

شرے: اے غیاث الکونین رضی الله تعالیٰ عنه! آپ کا سابینبوی سابیہ اورآپ کا قلعہ علوی سابیہ اورآپ کا قلعہ علوی سے اورآپ کی منزل بتولی اور فاطمی منزل ہے اورآپ حضرت حسن رضی الله تعالیٰ عنه

(1) بهجة الاسرار ذكر طريقه رحمة الله تعالىٰ عليه، صفحه ١٦٨

**€205** 

پیارے لیجے میں کہنے لگا اماں تجھے فلطی بہی ہوئی ہے تیرا بچہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے لود کیھووہ حرکت کررہا تھا، حرکت کررہا ہے، عورت کے بیتا بی سے کپڑا اُٹھا کردیکھا تو بچہ بچ کچ حرکت کررہا تھا، عورت کے بقرار دل سے طمانیت کی تیز آواز بلند ہوئی جسے سن کرخانقاہ کا معمر درویش ایخ ججرے سے باہر نکل آیا۔ مردِ حق نے ایک نظر زندہ متحرک بچ پرڈالی اور پھر لاٹھی اُٹھا کے اس بچ کی طرف لیکا کہ جس کے بچپنے نے تقدیرِ خداوندی کے سربستہ رازکوسر عام کھول دیا تھا۔

پچہ بزرگ کوجلال میں دیکھ کرگلیوں میں دوڑنے لگا بزرگ پیچھے پیچھے دوڑرہے ہیں اور پچہ آگے آگے، ناکارہ پچ قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آوازسے کہنے لگا قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آوازسے کہنے لگا قبرستان کے دفینو! میری مدد کرو۔ تیزی سے لیکتے ہوئے بزرگ اچا نک ٹھٹک کررک گئے کیونکہ قبرستان کے تین صدمردے اپنی قبروں سے اُٹھ کر اس بچے کی ڈھال بن چکے تھے اور بچہ چبرے پر مکلکوتی وجا ہت لئے دور کھڑ امسکر اربا تھا۔ درویش حق آگاہ نے بڑی حسرت سے بچہ کی طرف دیکھا اور فرمایا جیٹے ہم تیرے مرتبہ کوئیں پہنچ سکتے ،اس لئے تیری مرضی کے سامنے اپنا مرجھ کاتے ہیں۔

نَبَوِی خور،عَلَوِی کوه،بَتُولِی معدن، حَسَنِی العل،حُسَیْنِی العَلی،حُسَیْنِ نِسی العَلی،

شرے: اے غوش اعظم! آپ تو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کے آفاب ہدایت بین اور حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کے عزم راسخ کے بلند پہاڑ ہیں اور حضرت فاطمہ بتول رضی الله تعالیٰ عنها کے کان اور خزانہ ہیں اور حسنی ہیرے جواہر ہیں اور آپ کا جلوہ مبارک

شرح حدائق بخشش

حسینی جاوہ ہے۔ یعنی حضور غوش اعظم رضی الله تعالیٰ عنه پنجتن پاک کے کمالات کانمونہ ہیں، نبوی کمالات آپ میں ایسے روش و تابال ہیں جیسے آفراب و ماہتاب چنا نچے خود فر مایا اَنَا نَائِبُ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَوَارِ ثُهُ فِی الْآرُضِ (1) میں رسول الله صلی الله علیه و سلم کانائب اور زمین میں آپ کا وارث ہوں۔ مضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کی ولا دتِ باسعادت کے سال دنیا بھر میں سب لاکے بی پیدا ہوئے اور غوش اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے متعلق شمرِ جیلان میں آپ کی لائے کی بیدا ہوئے وارغوش اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے متعلق شمرِ جیلان میں آپ کی

فائدہ: ریشعرارضات بربنی ہے۔ (معارف رضا ساس ارھ صفحہ ۱۵)

کرامت بیہوئی کہاس سال جننی عورتیں حاملہ تھیں سب سے فرزند پیدا ہوئے۔

حضورسرورِعالم صلى الله عليه وآله وسلم كى ولا دتِ باسعادت سے ساراجهال منور ہواجب حضرت غوث پاكرضى الله تعالىٰ عنه پيدا ہوئة آپ كے چبركى چبك سے سارا گھر حضرت غوث پاكرضى الله تعالىٰ عنه پيدا ہوئة آپ كے چبركى چبك سے سارا گھر حيك لگا اور اس وقت كے سب اولياء الله مبارك باد دينے لگے اور كثرت سے آپ كى كرامات كاظهور ہوا - بير عبيب خداصلى الله عليه وآله وسلم كى نيابت كى نشانى ہے كه وہال مجزات كثيره كاصدور ہوا اور يهال كرامات كثيره كاظهور ہوا۔

چنانچ مناقب غوثیہ میں حضرت شیخ شہاب اللہ ین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ وقت ولا دت شریف قدرت غیب سے عجیب وغریب کرامات اس پاک ذات سے وقوع میں آئیں کہ زبان قاصر ہے، مقصود صرف یہی تھا کہ تربیت خلق اللہ ہواور دسکیری بندگان مدِّ نظر تھی ورنہ اولیائے کرام کے نزد یک خوارقِ عادت کچھا ہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت ابوسعید بن انی بکر الحریمی کا بیان ہے کہ آپ کی کرامت گویا ایک گرال ہارہے جس

(1) بهجة الاسرار ذكر كلما اخبربها عن نفسه الخ، دارالكتب العلمية بيروت

احادیثِ مبارکه: حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے اعلان فرمایا که فاعلمُوا أنَّمَا الْاَرُضُ لِللهِ وَرَسُولِهِ ۔ (1) (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۱۰۲۷) جان لوکہ زمین الله اوراس کے رسول کی ہے۔ فائدہ: ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ساری زمین کا حقیقی ما لک اللہ ہے اوراس کی عطاء

(2) حَدَّثَنَا عَبُدُ العَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا اللَّيُتُ، عَنُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جَنَّنَا بَيْتَ الْمِدُرَاسِ فَقَامَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ يَا مَعُشَرَ يَهُودَ أَسُلِمُوا تَسُلَمُوا فَقَالُوا بَلَّغُتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذَلِكَ أُريدُ ثُمَّ قَالَهَا الشَّانِيَةَ فَقَالُوا قَدُ بَلَّغُتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجُلِيَكُمُ فَمَنُ وَجَدَمِنكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَيعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرُصُ لِلَّهِ وَرَسُولِه. (صحيح البخاري، كتاب الاكراه، باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره، رقم الحديث ٢٩٣٨، الصفحة ١٤١٩، دارابن كثير دمشق بيروت عبرالعزيز بن عبرالله نيان كيا کہ ہم سے بیان کیالیث نے اور وہ سعید مقبری اور وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ابو ہر پر ہ رخسی اللّٰہ تعالیٰ عنه ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ حصل می الله عليه وآله وسلم تشريف لائ اور فرمايا كه يهود كي طرف چلو، هم آپ كے ساتھ چلے، يهال تك كه جم لوگ بیت الممدراس میں پنچے، نی صلی الله علیه وآله وسلم کھڑے ہوئے اوران کوآ واز دی کہاہ جماعت یہود!تم اسلام لا ومحفوظ رہو گے،لوگوں نے کہااےابوالقاسم! آپ نے تحکم پہنچادیا، آپ نے فرمایا یہی میرامقصد تھا، پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے بہی کلمات فرمائے توان لوگوں نے کہا کہا۔ ابوالقاسم صلبی الله علیه و آله وسلم آپنے نہ پنچادیا، پھرتیسری بارآپ نے فرمایا کتم جان لوکیز مین الله کی اوراس کے رسول کی ہے، میں ع پتا ہوں کہ تہہیں چلا وطن کروں ،تم میں سے جس شخص کے پاس مال ہووہ اس کو بھ دے ورنہ یادر کھو گے کہ ز مین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

## الحقائق في الحدائق

میں جواہرات نیکراں کے بعدد گرے پروئ ہوئیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے اے رونق بزم مصطفائی اے یوسف مصر دوبرمائی اے شمع حریم مصطفائی در حسن تواز همه خدائی (1)

بحروبر شہر و قری سہل و حزن دشت و چن کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا **حلِ اُسفات**: برجروبر ،سمندراور خشکی ۔ شہر وقریٰ،شہراورگاؤں۔قری،ستی،گاؤں۔ سہل وحزن ، حزنہ کی جمع نرم زمین اور سخت پہاڑ۔ دشت وچن ، جنگل اور باغ کس قتم کے <u>چک</u> (سنسکرت) حصہ زمین کا۔ پہنچتانہیں دعویٰ یعنی والی وارث نہیں ہوتا ،تصر ف کاحق نہیں ہوتا۔

شرح: \_ سمندر ہو کہ خشکی شہر ہو کہ سی زم زم زمین ہو کہ محنت دشوار گزار پہاڑیاں جنگل ہو کہ چمن ، زمین کا کوئی حصہ ایسانہیں جس پر آپ کا حق تصرف نہ ہواور آپ اس کے والی ووارث نہ ہوں بلکہ پوری روئے زمین آپ کے تحتِ قدرت اللہ نے فرمادی ہے آپ تصرف کرتے ہیں۔

#### قرآن مجيد

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّلِحُونَ 0(2) اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہول گے۔

(1) اے بزم مصطفیٰ کی رونق ۔اے دوبر مائی کے یوسفِ مصر۔اے حریم مصطفیٰ کی شع۔تیرے حسن سے تمام کائنات منور ہے۔(2) یارہ کا ،سورۃ الانبیاء، آیت ۱۰۵

سراقہ نے جو یہ ماجرا دیکھا تواس نے گھوڑے کو ایر لگائی مگر گھوڑا ہل نہ سکا آخر مجبور ہوکر سراقہ پکاڑا تھا۔

يَامُحَمَّدُ اَلَّامَانُ ترجمه: الله عليه وآله وسلم مُحَصامان ويَجِعُ الله عليه وآله وسلم مُحَصامان ويجع

اور پھرمِنَّت کرنے لگا اور وعدہ کیا کہ میں واپس چلا جاؤں گا اور کسی کوآپ کا پتہ نہ بتاؤں گا تو حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے زمین کو حکم فرمایا

يَا أَرْضُ أَطُلِقِيهِ فَأَطُلَقَتْ جَوَادَهُ. (حجة الله على العالمين صفحه ٢٥٥)(1)

ترجمه: اعزمين! چهور دعاسة وزمين غيراقه كهور عور دياسة عركامفهوم بيهوا كها كم كائنات مين غوش اعظم رضى الله تعالى عنه كانام روش ہے۔ چنا خي تخفة قادر بيمين حضور مجوب سجانى رضى الله تعالى عنه كامقول قل كرتے ہيں كه:

حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر رضی الله تعالیٰ عنه دراوائل عمراصحاب رامی فرمود که اولیاء عراق مراتسلیم کرده اند بعد ازمدتے فرمود که ایں زمان جمیع زمین شرق وغرب وبروبحر سهل وجبل مراتسلیم کرده اندوهیچ ولی ازاولیاء نماند درآن وقت مگر آن که برشیخ آمدد تسلیم کرد اورابه قطبیت (2)

(1)حجة الله على العالمين في معجزات سيّد المرسلين المُنْ صفحة ٢ ٥٨ مطبوعه بيروت

(2) حضرت شخ محی الدین عبدالقادر رضبی المله تعالی عنه نے اوائل میں اپنے خاص اصحاب کوفر مایا کہ اولیاء عراق مجھے تنلیم کرتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد فر مایا کہ ہرز ماں ، تمام زمین ، شرق وغرب ، برو ، مرمیدان و پہاڑ مجھے تنلیم کرتے ہیں اور اس وقت اولیاء میں سے کوئی ولی ایسانہیں ہے کہ جس نے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر آپ کو الحقائق في الحدائق

سے ساری زمین کا ما لک اس کارسول بھی ہے (صلب الله علیه و آله وسلم ) اور بیات ظاہر ہے کہ ما لک کواپنی چیز میں تصرف واختیار حاصل ہوتا ہے، پس ہمارے حضور صلب الله علیه و آله وسلم کی وقتار ہیں اور زمین پر حضور صلب الله علیه و آله وسلم کی حکومت بھی ہے۔

واقعة هجرت رسول عليه الله : حضور صلى الله عليه وآله وسلم في مكه معظمه على معظمه على الله عليه وآله وسلم في مكه معظمه على الله عليه وآله وسلم في الورغار سي بالم تشريف لاكر بجائب مدينه روانه بهوئ ، توسراقه في آپ كا تعاقب كيا اورآ پ كقريب بي كرضور صلى الله عليه وآله و سلم سي كنه لگاكه من يهمن من يهمن كم من يهمن الكوم من الله عليه وآله و سلم في الكوم ا

يَمُنَعُنِى الْجَبَّارُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ترجمه: مُحصيرا جبار وَتَهار ضرابي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ جَعَلْتُ وَنَزَلَ جِبُرِيُ لُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ جَعَلْتُ الْأَرْضَ مُطِيْعَةً لَكَ فَأْمُرُهَا بِمَا شِئْتَ

توجمه: اتن ميں جبريل امين (عليه السلام) حاضر بوئ اور عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى فرما تا بهم في زمين كوآپ كامطيع كرديا آپ اسے جوچا بين حكم ديں۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَرْضُ خُذِيْهِ ترجمه: حضورصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا اے زمين اسے پکڑ لے، آپ كا حكم سننا تھا كماسى وقت

فَأَحَذَتِ الْأَرْضُ أَرْجُلَ جَوَادِهِ إِلَى الرَّكْبِ توجمه: زين نے سراقہ كے هوڑے كے ياؤں پكڑ لئے اور هنوں تك رهنس كيا۔

قادريه : حضورغو في اعظم رضى الله تعالى عنه كى طرف منسوب با تناهم گر بكه جهال بهى اسلام كانام موگا و مهال سلسلة قادريد كا بفضله تعالى فيض عام موگا اورخوش بخت به وه انسان جوسلسلة قادريد سے نسبت ركھتا ہے ۔ جامعہ نظاميہ بغداد كے وائس چائسلر اور شخ سعدى كاستاذ اور محد ثين كر سرتاج حضرت محدث ابن الجوزى قُدِّس سِرٌ مُ نے فرما يا كامُويْدَ لِشَيْخ اَسْعَدُ مِنْ مُويْدِ الْعَوْثِ (1)

حضورغوثِ اعظم دضی الله تعالی عنه کے مرید سے بڑھ کرسعادت منداورکوئی نہ ہوگا۔
اس طرح کے اقوال متعدد مشائخ کبار جیسے مسافر بن عدی وغیر ہ دضی الله تعالی عنه سے منقول بیں الجمد لله بین کارہ اُولیی غفرلہ بھی سلسلہ قادر بید میں داخل ہے ۔ سیّدنامفتی اعظم بند حضرت مفتی محرصطفیٰ رضا خال صاحب بریلوی قُدِس بِر اُ فَ نے سلسلہ قادر بیرضویہ میں داخل فرما کراس سلسلہ عالیہ میں دوسرے مسلمانوں کوشامل کرنے کی اجازت بخشی اگر چہ فقیر کوسلسلہ اُولیہ میں دوسرے مسلمانوں کوشامل کرنے کی اجازت بخشی اگر چہ فقیر کوسلسلہ اُولیہ میں دوسرے مسلمانوں کوشامل کرنے کی اجازت بخشی اگر چہ فقیر کوسلسلہ اُولیہ میں دوسرے مسلمانوں کوشامل کرنے کی اجازت بخشی دھرت الحاج خواجہ می الدین اُولیہ فیڈس براُ ہُ کے سجادہ نشین حضرت الحاج خواجہ می الدین اُولیہ حقی قُدِس براُ ہُ کے توسط سے پہلے شرف حاصل تھا لیکن قسمت کی باوری سے بندہ کوسلسلہ قادر سے میں جھی داخلی گیا۔ (الحمد لله علی ذلک) مسلملہ قادر بید میں بھی داخلی گیا۔ (الحمد لله علی ذلک)

ضَمِنَ الشَّيخُ عَبُدُالُقَادِرِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لِمُرِيدِ يُهِ إِلَىٰ يَوُمِ الْقِيَامَةِ اَنُ لَّا يَمُوتَ أَحَدٌ مِنْهُمُ إِلَّا عَلَىٰ تَوْبَةٍ. (2) ( بَهُ الامرار صَّفِه ٩ وَقَادَ الْجُوامِ صَفِيهِ ١ الْخَارِ الْخَيار صَفِيهِ ٢ )

(1)(تفريح الخاطر،المنقبة التاسعة و الاربعون في رتبة مريديه رضى الله تعالى عنه، صفحه ۵۵، مطبوعه مصر)(2)(قلائد الجو اهر بهامشه فتوح الغيب،مريدوه و شفاعته لهم،صفحه

- الحقائق في الحدائق

فائد : ندکورہ آیت واحادیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اللہ کی عطاء سے ساری زمین کے مالک و حاکم ہیں اور آپ کا حکم زمین پر بھی چلتا ہے اسی لئے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے:

وہی نورِ حق، وہی ظلِ رب، ہے انہیں سے سب، ہے انہیں کا سب
نہیں ان کی مِلک میں آسان کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ''یَامُحَمَّدُ آلاَ مَانُ''کا وظیفہ رِیْمُن کو بھی پڑھنا پڑا۔ اس قسم کی روایات
بیشرت ہیں نیز شعر میں تصرّ فات کے علاوہ غوش اعظم رضی الله تعالی عنه کے اس ظاہری
فیض کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی ذات سے اہلِ زمین کونصیب ہوا۔

غوثِ اعظم رضى الله عنه كا فيض جمله عالم پر:ـ

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ زمانِ وُسطی میں مرکزی حکومت کی کم زوری کا آخری زمانہ فہ ہی استخدار انتشار کا زمانہ نہ ہی تھالین سیاسی استحکام اور علوم اسلامی کی اشاعت کے ساتھ حالات سُدھر گئے ۔اس اصلاح حالت میں ایک نئے صوفیا نہ سلسلے سے بھی مدد کی جس نے شالی ہندوستان بالحضوص پنجا ب اور سندھ میں بڑا اقتدار حاصل کیا اور جس کا اثر آج کسی دوسر نے خانواد ب کے اثر سے کم نہیں ۔ یہ سلسلہ پیرانِ پیرغوث الاعظم شخ عبدالقادر جیلانی قُدِّس برا وُ ہے شروع ہوا اور اس سے قبل جملہ سلاسل یا ختم ہو بچے یا معمولی طور پر چل رہے تھے کیان وہ نہ ہونے کے برابر غوش اعظم رضی اللہ تعالی عنه کے فیض سے ہرسلسلہ بی زندگی پاکر نیانام ہونے کے برابر غوش اعظم رضی اللہ تعالی عنه کے فیض سے ہرسلسلہ بی زندگی پاکر نیانام عنہ کے فیض سے جرسلسلہ بی زندگی پاکر نیانام عنہ کے فیض سے جرسلسلہ بی درسی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے جرسلسلہ بی درسی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے جرسلسلہ بی درسی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے جاری ہوئے۔ تفصیل ملاحظہ فرما کیں

مقام قطبیت پرتسلیم نه کیا هو\_(تحفة القادریهاردو صفحه ۲۳ قادری رضوی کتب حانه کنج بخش روڈ لا مور)

البز ازرضي الله تعالى عنهم بيان كرتے ہيں:

ترجمہ:حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ الله تعالی علیه کے مریدین سے زیادہ کسی شیخ کے مریدین سے زیادہ کسی شیخ کے مریدین سے ا

مظهر جان جاناں علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنه مرزامظہر جانِ جاناں علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنه سے سلسلہ عالیہ قادریہ کے خرقہ اِ جازت کا تمرّ کے حاصل کرنے کے بعد میرے باطن میں نسبتِ شریفہ قادریہ کی برکات کا احساس ہونے لگا اور سینہ اس نسبت کے انوارسے پُر ہوگیا نیز فرماتے ہیں کہ قادری نسبت میں انوار کی چمک بہت ہے۔ (مقامات مظہری صفیہ کا است مظہری صفیہ کا نیز فرماتے ہیں کہ قادری نسبت میں انوار کی چمک بہت ہے۔ (مقامات مظہری صفیہ کا الحد ثین ،امامُ الحققین شاہ عبد الحق محدث دھلوی قدِ میں سیرو گئے الحد ثین ،امامُ الحققین شاہ عبد الحق محد ثور الله مَرُ قلَهُ فرماتے ہیں مشائخ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنه سے پوچھا کہ اگرایک خض جس نے آپ سے بیعت تو نہیں کی گرآپ کا ارادت مند تھا اورا پی نسبت آپ سے کرتا ہے جس نے آپ سے بیعت تو نہیں کی گرآپ کا ارادت مند تھا اورا پی نسبت آپ سے کرتا ہے تو کیا وہ آپ کے مریدین میں شار ہوگا اور ان کی فضیاتوں میں شار ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا

هر که انتساب کرد بمن وخود را باربست بنام من قبول کنداور احق سبحانه تعالی ورحمت کند بروی و توبه بخشد اورا اگرچه برطریق مکروه باشد ووی از جمله اصحاب و مریدان من است و پروردگار من عزوجل بفضل خود و عده کرده است مراکه اصحاب مرا واهل مذهب و تابعان طریق مرا و هر که محب من بود در بهشت در آرد. (اخبارالاخیارفاری شخی ۲۳)(2)

(1) بحواله سيرت غوث التقلين مصفحه ١٢١، قادرى كتب خانه سيالكوث (2) (اخبار الاخيار فارى ذكر قطب الاقطاب

الحقائق في الحدائق

ترجمہ: ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه قیامت تک کے اپنے مریدوں کے اس بات پرضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کئے بغیر نہیں مرے گا۔ اس بات ہم بڑے فخر وناز سے کہتے ہیں۔

قادر یم نعرهٔ یا غوثِ اعظم می زنم دم شخ احمد رضا خان قطب عالم ہے زنم (1) اور خود حضورغوث الثقلین رضی الله تعالی عندار شاوفر ماتے ہیں ؟

لَوُ إِنْكَشَفَتُ عَوْرَةُ مُوِيدِى بِالْمَشُوقِ وَ اَنَا بِالْمَغُوبِ لَسَتَوْتُهَا. (2) ترجمہ:اگر میرا مرید مغرب میں ہواور اس کا ستر کھل جائے اور میں مشرق میں ہوں تو میں اس کی ستریقی کروں گا۔

امير رسي عوف اعظم قطب ربانی حديب سيد عالم زہے محبوب سيانی بده دست يقيس الله دست يقيس الله على الله على بده دست او بود اندر حقيقت دست بيزدانی شخ ابوالفت الحر وي حمد الله تعالى عنه فرماتے بين كه ميں نے شخ على بن بيتى عليه الرحمة كو فرماتے ہوئے سنا

لَا مُرِيدِينَ بِشَيْخِهِمُ أَسْعَدُ مِنْ مُرِيْدِى الشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.(3)

۲ اصطبوعه مصر) (بهجة الاسرار ومعدن الانوار (عربى) صفحه ۱۳۲۱) (اخبارالاخبارقارى وَكُر قطب الاقطاب غوث الاعظم صفحه ۲۳٬۲۲۲ مطبع باشى ومجتبا كى دبلى) (1) تادرى بول نعرة "ياغوث اعظم المحابام للعابول (2) (بهجة الاسرار ، ذكر فضل اصحابه ومريديه وبشراهم، صفحه ۱۳۳۱) زبلدة الاسراروزبلدة الآثار، ذكر فضل اصحابه ومريديه ومحبيه، صفحه ۲۹، بكسلنگ كمپنى) (3) (قلائد الجواهر، ذكر مريده وشفاعته لهم، صفحه ۱ مطبعة مصطفى البابى مصر

**€215**

فائده: تجربه شاہد ہے کہ جس اسلامی ملک ہیں جائ بخوث انظام رضی الله تعالی عنه کو موجود یا و کے بلکہ قدرت نے ایسانظام بنایا ہے کہ جوں جوں انکار بردھتا چلا جارہا ہے فوث موجود یا و کے بلکہ قدرت نے ایسانظام بنایا ہے کہ جوں جوں انکار بردھتا چلا جارہا ہے فوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی عظمت و شہرت میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔فقیراً و لیک غُفِر که 'نے بلوچتان اور سندھ کے ایسے دیمہا توں میں جا کر خوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی محبت و عقیدت دیکھی جہاں اُن میں و بی ،اسلامی شعور سے لاشعوری کا احساس ہوتا ہے۔

المنابی جید ہیا کا قادری: فقیر مدیء طبیہ میں اصحاب صفر (1) کے مقام پر محوِ معلوٰ قوسلام تھا کہ نا یکھیریا کا ایک نوجوان عربی میں بولا "انست با کست اندی " (کیا آپ پاکتانی ہیں؟) میں نے کہا " نکھم" (بی ہاں) پھر اس نے کہا "من مُوشِد کہ ؟ " تیرا مرشد کون ہے؟ میں نے کہا " اکسیّد عبد اُللہ اُللہ مُرشد کون ہے؟ میں نے کہا " اکسیّد عبد کہ و مُوشِد کہ اللّٰ اللّٰ مُرشِد الشَّفَلَيْنِ دَضِی اللّٰه اور ہاتھ چو منے لگا اور کہا" کھو مُرشد ہے بلکہ نقلید ن (2) کا بیروم شدہ درصی الله تعالیٰ عنه " کیدی وہ تو ہمارا ہی مرشد ہے بلکہ نقلید ن (2) کا بیروم شدہ درصی الله تعالیٰ عنه " کیدی وہ تو ہمارا ہی مرشد ہے بلکہ نقلید ن (2) کا بیروم شدہ درصی الله تعالیٰ عنه " کیدی وہ تو ہمارا ہی مرشد ہے بلکہ نقلید ن (2) کا بیروم شدہ درصی الله تعالیٰ عنه " کیدی وہ تو ہمارا ہی مرشد ہے بلکہ نقلید ن (2) کا بیروم شدہ درصی الله تعالیٰ عنه " کیدی وہ تو ہمارا ہی مرشد ہے بلکہ نقلید ن (2) کا بیروم شدہ درصی الله تعالیٰ عنه )

مُسُنِ نیَّت ہو ، خطا پھر مجھی کرتا ہی نہیں

آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا

حلّ لُغات: مسنِ نیت معنی اچھی نیت مضاء محمیٰ لغزش میگانہ بہشل دوگانہ دور کعت والی نماز۔

(1) صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہروت عبادتِ الهی میں مصروف رہتی اور دیدارِ مصطفیٰ صلبی الله علیه و آله و سلم سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھایا کرتی اور در بارِ رسالت سے علم کا نور حاصل کرتی تھی ۔ ان حضرات نے خودکو تحصیلِ علم کے لیے فارغ کر رکھا تھا۔ ان میں سے پچھ کے اسمائے گرامی سے ہیں ۔ حضرت ابو هریره ، حضرت مسلمان ، حضرت بالل ، حضرت ابوذر غفاری دضی الله تعالی عنهم اجمعین (2) انسان وجن ، دونوں جہاں۔

الحقائق في الحدائق

ترجمہ: جس شخص نے اپنے آپ کومیری طرف منسوب کیا اور میرے اراد تمندوں کے حلقہ میں شامل ہوگیا حق تعالیٰ جَلَّ جَلَالُهُ اس کو قبول فرما تا ہے اور اس پر رحمت نازل فرما تا ہے اگر چہ اس شخص کا بیطریقہ مکروہ ہے ایسا شخص میرے اصحاب اور میرے مریدین میں سے ہے اور میرے پروردگار نے اپنے فضل وکرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے تمام اصحاب اہلِ فرم ہے اور میرے طریقہ پر چلنے والوں اور میرے مجبو بوں کو بہشت میں جگہ دےگا۔

اسی لئے ہمیں امام اہلِ سنت فاضلِ بریلوی قُدِیّسَ سِدُّهُ نے روز انہ سلسلہ تا دریہ پڑھنے کی تلقین فرماتے ہوئے ہمیر ذیل (1) کاور دبتایا کہ

قادری کر قادری رکھ قادر یوں میں اُٹھا قدر عبدالقادرِ قدرت نُما کے واسطے

بعدورت ديگر: اس شعريس صفورغوث پاکرضي الله تعالى عنه كاس ارشادِ گرامى كى طرف اشاره جآپ فرمات بين كه؛

اولیاء عراق مراتسلیم کرده اند بعد ازمدتے فرمود که ایں زمان جمیع زمین شرق وغرب وبروبحر سهل وجبل مراتسلیم کرده اندوهیچ ولی ازاولیاء نماند دران وقت مگر آن که برشیخ آمدد تسلیم کرد اورابه قطبیت (2)

ترجمہ: اولیاءِ عراق مجھے تسلیم کرتے ہیں چر پھے دیر کے بعد فرمایا؛ کہ ہر زماں، تمام زمین، شرق وغرب، برو بح، میدان و پہاڑ مجھ تسلیم کرتے ہیں اوراس وفت اولیاء میں سے کوئی ولی ایسانہیں ہے کہ جس نے شخ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر آپ کومقامِ قطبیت پرتسلیم نہ کیا ہو۔

غوث الأعظم م صفح ٢٣،٢٣ مطيع باثمي ومجتبائي دبلي) (1) وه شعر جو ينچ درج ہے۔(2) (تخة القادريه اردو صفحة ٢٣ قادري رضوى كتب حانہ كنج بخش روڈ لا مور)

تجربة اسلاف و صالحین: صلوة الاسراریین نمازغوثیه قضائے حاجت کے خریاق اوراکسیر(۱) و بنظیر ہے ہمارے مشاکّخ کرام اوراسلاف عظام اپناپ اپنا دور میں آزماتے چلے آئے ہیں۔فقیراُولی غُرْرُ لُهُ نے ان کے فیض وکرم سے آزمایا اور خوب آزمایا ہوت سے دکھ درد کے مارول کواس کاعمل کرایا سوفیصد تیر بہدف پایا۔حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہوقد سی برا و کا کے ارشاد کے مطابق فقیر نے ان دکھ کے مارول کے ساتھ خود بھی جب صلوۃ اللائم اربی مل کیا تو وظیفه قادر رہے بھی ساتھ شامل رکھا۔ مارول کے ساتھ خود بھی جب صلوۃ اللائم اربی مل کیا تو وظیفه قادر رہے بھی ساتھ شامل رکھا۔ وظیفه قادریہ بھی ساتھ شامل رکھا۔ میں ایک سوبار

## "يَاشَيْخَ عَبُدَالُقَادِرِ شَيْئًا لِلَّهِ حَاضِرُ شُوَّ"(2)

ارشادِ سلطان باهوقد س سره : سلطان العارفين حضرت سلطان باهو قُدِّس برمُ هُ نِفر مایا: وظیفه مذکوره کے ورد پرحضرت خوثِ اعظم رضی الله تعدالی عنه کی زیارت هوگی ورنه کام ضرور هوجائیگافقیراُ ولیی عُرِّرُ لَهُ استعمل میں لاتا ہے زیارت غوثِ اعظم رضی الله تعالی عندتو زہے نصیب لیکن بفضلہ تعالی اکثر و پیشتر کام ضرور ہوگیا۔

افلاہ وهم : بعض لوگ اس نما زغوثیہ کوشرک سجھتے ہیں ان کے اوہام (3) کا قلع قبع مطلوب ہوتو امام اہل سنت فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالی عنه کی کتاب ''انہار الانوار''یا فقیر کے رسالہ' صلو قغوثیہ کا ثبوت' کا مطالعہ سیجئے۔

(1) تریاق کامعنیٰ 'زہر کی دوائی' اکسیر کامعنیٰ ،کیمیا، وہ شے جوتا ہے کوسونا اور رائے یعی قلعی کو چاندی بنادے، مراد نہایت مؤثر ومفید دوا۔ الحقائق في الحدائق

شرح: اے غوشِ پاک رضی اللہ تعالی عندا چھی نیت سے اگر کوئی آپ کا عطا کردہ وظیفہ دوگانہ یعنی نما نِغوثیہ مسلوۃ الا نمر ار ادا کرے یہ آز مُوں کہ (1) ہے جس مقصد کے لئے ادا کیا جائے اس کی پخیل کے لئے بے نظیر و بے مثال ہے بھی نامرادی کا سامنا ہوتا ہی نہیں۔ یہ نمازامام ابوالحسن فور اللہ بن علی اور ملاعلی قاری اور شخ عبدالحق محد شدہ بلوی رَضِی اللّٰهُ عَنهُ مُ نے حضور غوشِ پاک رضی اللّٰه تعالی عند سے روایت کی ہے نمازغوثیہ کی ترکیب بہار شریعت جلد مصفحہ اس واخبار الاخیار میں یوں ہے بعد نمازِ مغرب سنتیں پڑھ کردور کعت نمازِ نقل پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں قل ہو اللہ شریف نمازنول پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں قل ہو اللہ شریف بار یہ ہے۔ اللہ کی ثاء کرے پھر اابار درود شریف پڑھے اس کے بعد اللہ کی ثاء کرے پھر اابار درود شریف پڑھے اس کے بعد اللہ کی باریہ کے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اَغِثْنِي وَامُدُدُنِي فِي قَضَاءِ حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. (2)

پرعراق کی جانب گیارہ(۱۱) قدم چلے اور ہرقدم پریہ کہے:

يَا غَوُثَ الشَّقُ لَيُنِ وَيَا كَرِيُ مَ الطَّرَفَيُنِ اَغِثْنِى وَامُذُونِى فِى قَضَآءِ حَاجَتِى يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ(3)

پھر حضور کے توسل سے اللہ عز وجل سے دعا کرے۔(4)

(1) آزمایا ہوا، تج بہ کیا ہوا، پر کھا ہوا۔ (2) ترجمہ: اے اللہ عز وجل کے رسول! اے اللہ عز وجل کے نبی! میری فریاد کو چینجے اور میری حاجت پوری ہونے میں میری مدد کیجیے، اے تمام حاجوں کے پورا کرنے والے۔

(3) ترجمہ: اے جن وانس کے فریا درس! اوراے دونوں طرف (ماں باپ) سے بزرگ! میری فریا دکو پینچئے اور میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں اے حاجق کو پورا کرنے والے۔ (بحوالہ بہارشر بعت حصہ چہارم، صلوة الاسرار) (4) (بهجة الاسواد، ذکر فضل اصحابه و بشواهم، صفحه ۲۵)

<sup>(2)</sup> اے شیخ عبدالقادراللہ کے واسط مدد سیجیے، حاضر ہوجائے۔(2) وہم کی جمع ، دبنی تصوّر۔

گیار هویں شریف : ایسے ہی حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی گیار ہویں شریف قضائے حاجات کے لئے مجر ب (1) ہے عدم جواز والوں کے پاس سوائے بدعت کی رٹ لگانے کے کچھ بیں ورنہ اسلاف صالحین رحمهم الله تعالی علیهم اس کے جواز و برکات کے قائل بھی تھے اور عامل بھی تھے چند حوالے حاضر ہیں۔

ایضاً: یکی شخ محق فرماتے ہیں کہ شخ امان پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ گروواولیاء میں مرتبہ بلند وپایئہ ارجمند رکھتے تھے۔ رہے الآخر کی دس تاریخ (گیارہویں شب) کو حضرت فوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ علیہ کاعرس کرتے تھے۔ (اخبارالاخیار صفح ۲۴۲)(3) ابسن ملاجیون: ملاجما پٹی کتاب''وجیز الصراط'' کے صفح ۸۸ پرفرماتے ہیں کہ دیگر مشاکخ کاعرس شریف تو سال کے بعد ہوتا ہے کین حضرت فوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنه کی یہ امتیازی شان ہے کہ بزرگان وین نے آپ کاعرس مبارک (گیارہویں شریف) ہر مہینہ میں مقرر فرما دیا ہے۔ (4)

(1) تجربه کیا ہوا، آنه مایا ہوا۔ (2) ما ثبت بالسُّنة (عربی مع ترجمہ) ذکر شھر رئیج الآخر صفحه ۱۷ مطبوعه مجتبائی دہلی۔ (3) (اخبار الاخیار فارسی ذکر شخ امان پانی پتی صفحه ۲۳۱ مطبع ہاشی و مجتبائی دہلی) (4) وجیز الصراط فی مسائل الصدقات والاسقاط، مسئلہ ۹ دربیان عرس حضرت خوث الثقلین ،صفحه ۸ ، مکتبہ قادر ریب جامعہ نظامیہ لوہار منڈی لا ہور

شرح حدائق بخشش

تیرے جد کی ہے بارہویں غوثِ اعظم ملی تجھ کو ہے گیارہویں غوثِ اعظم

### حكيمُ الامت حضرت شاه ولى الله رحمة الله عليه : ـ

شاہ ولی اللہ محرِّ ف دہلوی (جنہیں علا عِ المحدیث ودیوبندا پنے اکابر میں شارکرتے اورائی سندِ حدیث ان تک ملاتے ہیں) انہوں نے اپنی کتاب ''کلمات طیبات' فارسی صفحہ ۸۷ سندِ حدیث ان تک ملاتے ہیں) انہوں نے اپنی کتاب ''کلمات طیبات' فارسی صفحہ ۸۷ (۱) میں نقل کیا کہ حضرت مرز امظہر جانِ جاناں علیہ السرحمہ نے خواب میں ایک وسیح چبوتر ا(2) دیکھا جس میں بہت سے اولیاء اللہ حلقہ باندھ کر مُر اقبہ میں ہیں۔ پھر بیسب حضرات حضرت علی المرتضی دستے۔ جب علی المرتضی تشریف لائے توان کے ہمراہ حضرت اُولیس قرنی دسی اللہ تعالی عنه بھی تھے چنا نچہ یہ سب حضرات ایک نورانی مجر و میں تشریف لے گئے ہوچھنے پر ان میں سے ایک ہزرگ نے بتایا کہ آج حضرت فوث التقلین کا عرس ( گیارہویں شریف ) ہے اس میں شرکت فرمارہ ہیں۔

ایک نامورعلمی وروحانی شخصیت کے حوالہ سے ایسی عظیم روحانی سنداورایسے عظیم بزرگوں کی سر پرستی بیان فرما کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللّٰه تعمالت علیه نے عربِ غوث الثقلین و سی ایسی مہر تحقیق وتصدیق شبت فرمائی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محد دو الموی علیه الرحمة نے بایں الفاظ گیار ہویں شریف کا تاریخی ثبوت و مقبولیت بیان کی ہے کہ حضرت خوش اعظم رضی الله تعالی عند کے روضة

<sup>(1)</sup> كلمات ِطيبات، ملفوظات حضرت اليثان ،صفحه ٩ كوه ٨ ، مطبع مطلع العلوم مراد آباد هند

<sup>(2)</sup> مربع يامتنظيل شكل كي اونچي بنائي هوئي جگه جس په لوگ بيشية بين-

مبارک پر گیار ہویں تاریخ کو بادشاہ وفت واکا برینِ شہر جمع ہوتے ۔ بعد نما نے عصر سے مغرب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قصائد (1) ومنقبت پڑھتے، ذکرِ جہر کرتے پھر طعام وشیرینی وغیرہ جو نیاز کے لیے تیار کی ہوتی وہ تقسیم کی جاتی اور نما نے عشاء پڑھ کرلوگ رُخصت ہوتے۔ (ملفوظات عزیزی فارسی صفح ۲۲)(2)

حاجى احداد الله مهاجر مكى : ـ حاجى امدادالله مهاجر كى بيشوائ علاء ديوبند نے فرمایا حضرت غوف پاک كی گیار ہویں، دسوال، بيسوال، چہلم، ششماہى، برى (عرس) وغيره اورايصال ثواب كے دوسر مطريقے اسى قاعده پرينى بيس كه بيسب چيزيں اصولى طور پرمنے نہيں اوران ميں كوئى حرج ومُها كقن نہيں جہال تك عوام كِفلُو (3) كاتعلق ہے اس كى إصلاح كرنى چاہيے اصل عمل كوئے كرنے كى كيا ضرورت ہے؟ اگرعوام كى بات ميں غلو (حدسے گزرجایا) كریں تواس كے معنی نہيں كہ اہل فہم كاعمل غلط ہوگيا۔
عدو ميں : مصلحت سے ایک خاص تاریخ مقرر كى جاتى ہے اب بيتاریخ وفات كادن كيوں ميں سوم سے كى دن شرور ميں دورت ہے در كى دن اسى در يہ دن كيوں در سوم سوم كى دن شرور ميں دورت ہے در كى دن اسى در يہ در يہ دن اسى در يہ در يہ دن اسى در يہ در

عدائی : مصلحت سے ایک خاص تاری مقرر کی جائی ہے اب بیتاری وفات کا دن کیوں ہے اس میں کچھراز پوشیدہ ہیں۔ جن کے اظہار کے لئے ضرورت اور ایصال تو اب بذریعہ علاوت قر آن اور تقسیم طعام بھی جائز اور مصلحت سے خاص تاریخ مقرر کرنا بھی جائز ہے۔
میں ہرسال اپنے پیرومر شد کو ایصال تو اب کرتا ہوں پھر کھانا کھلا دیا جا تا ہے اور اگر وقت میں گنجائش ہوتو مولود شریف بھی پڑھا جا تا ہے۔ (فیصلہ فت مسئلہ ملحصاً) (4)

(1) تصیدہ کی جمع بنظم کی وہ تم جس میں کسی کی تعریف یا ہجو کی جائے۔اس کے پہلے دونوں مصرعوں اور ہر شعر کے آخری مصرعے میں قافیہ کا التزام ہوتا ہے۔ہم آواز الفاظ ایک دوسرے کا قافیہ کہلاتے میں جیسے وحدت، کثرت نفرت وغیرہ۔(2) ملفوظات عزیزی،صفحہ ۲۲، در مطبع مجتبائی میرٹھ ہند(3) حدسے گزر جانا، بہت زیادہ مبالغہ کرنا۔(4) (فیصلۂ عنہ مسئلہ ملحنہ ائیسرامسئلہ عرس ساع صفحہ ۲۰، در مطبع قیومی واقع کانپور۔

شرح حدائق بخشش

مزید حقیق کے لئے دیکھئے فقیر کی کتاب "التحقیق الافخم فی عوس غوث اعظم"

گیار ہویں شریف دراصل حضور خوش اعظم رضی الله تعالی عنه کوایصال او اب کرنے کانام ہوادر ایصال او اب کا ثبوت قرآن وحدیث سے اَظُهَرُ مِنَ الشَّمُ سِ (1) ہے ایصال و اور ایصال او اب کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ایصال و اب کے خالفین بھی مُعُثِر ف (مانے والے) ہیں ہاں انہیں ضد ہے تو لفظ گیار ہویں سے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ حضور خوش اعظم رضی الله تعالی عنه چونکہ اہل اسلام کے مُقتد ا(2) ہیں اس لئے بطور ادب اولیائے کرام نے آپ کے ایصال و اب اور گیار ہویں (کو معمول بنایا) ہے۔ دب اولیائے کرام نے آپ کے ایصال و اب اور گیار ہویں (کو معمول بنایا) ہے۔ چنا نچہ حضرت علامہ محمد رحمہ الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ دیگر مشائخ کاعرس شریف تو سال کے بعد ہوتا ہے لیکن حضرت غوث الثقلین رضی الله تعالی عنه کی بیا متیازی شان ہے کہ بر مہینے میں مقرر فرما دیا بر رگان وین (نے آپ) کاعرس مبارک (گیار ہویں شریف) ہر مہینے میں مقرر فرما دیا

حضرت شیخ عبدالحق محدِّ ث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے امام شیخ عبدالوہاب قادری متی قدِّس بیر و کوفو شواعظم رضی اللہ تعدالی عندہ کے یوم عرس (گیارہویں شریف) کی پابندی فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے شہروں میں ہمارے دیگر مشائخ کے نزدیک بھی گیارہویں شریف مشہور و متعارف ہے۔ (ما ثبت بالنہ صفحہ کا ) (3)

(1) سورج سے زیادہ ظاہر ، مراد بالکل واضح ۔ (2) پیروی کیا گیا ، وہ خض جس کی لوگ پیروی کریں ، پیشوا ، راہنما۔ (3) الاعدمال الماثورة فی الایام المشهورة ترجمه ماثبت بالسّنة باقی الایام والسنة ، الاعدمال تدییل فی ذکر نبذة من احوال شهر ربیع الاخو ، الصفحة ۱۲۷ مطبع مجتبائی دهلی

عرضِ اُحوال کی پیاسوں میں کہاں تاب گر آتھ تیرا آئکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رَستہ تیرا محل فضات : عرض احوال، اپنے حالات پیش کرنا۔ پیاسوں، پیاسا کی جمع، تشدہ کر اورخواہ شمند حضرات ۔ آئکھیں تی ہیں ایعنی امید وابستہ ہے۔ رستے، راستہ کا مخفف ہے۔ مشرح : ۔ اب چشمہ سخاوت رضی الله تعالی عند آپ کے آرز ومندوں میں طاقت نہیں کہ آپ کے سامنے اپنے حالات اور مافی الضمیر (1) عرض کرسکیں لیکن اے بخشش و کرم کے بادل! آرز ومندوں کی آئکھیں آپ کی راہ دیکھر ہی ہیں اور نہایت والہانہ عقیدت مندی بادل! آرز ومندوں کی آئکھیں آپ کی راہ دیکھر ہی ہیں اور نہایت والہانہ عقیدت مندی حضور غوشے اعظم رضی الله تعالی عند نے ایسے آس لگانے والوں کی مدوفر مائی۔ چندواقعات طاحظہوں۔

کشت پار الحادی : ایک مرتبہ کھلوگ کشتی میں سوار ہوکر دریا میں سفر کررہ سے کشتی ہیں سوار ہوکر دریا میں سفر کررہ سے کشتی ہیکو لے کھانے گئی (2) اور قریب تھا کہ ڈوب جائے اس کشتی میں آپ کے ایک مرید بھی تھا نہوں نے بیدد کھے کرنعرہ لگا کر آپ کو پکارا چنا نچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عند فوراً تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کشتی کو کنارے لگا ا۔

غوث اعظم المدد: شخ محرعبدالله محر بلخى رحمة الله تعالى عليه كمتح بي مير الكه دوست في خردى كم مجمد برحال وارد بواءاس قدرغلبه بواكم يس بيقرار جنگل و فكل كيا

(1) دل کی بات،مدّ عا۔(2) جنبش کرنے لگی جھٹکے لینے لگی۔

شرح حدائق بخشش

جھ پر امر (معاملہ) مشکل ہوگیا۔ مجھے کی تخ کی امداد کی ضرورت پڑی ہو غیب سے آواز آئی کہ اس وقت شخ عبدالقاور جیلانی رضی الله تعالی عنه ہی ہیں جوالی مشکلات کوحل کرتے ہیں زمانہ میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت پیارے دسگیر رضی الله تعالی عند کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ اُسی وقت آپ تشریف لائے اور حال دُرست کر دیا اور میری مشکل حل کردی۔ (پہنے الاسرار)

ازائے وهم: کسی کویدخیال نہ ہوکہ آج ہماراکام کیوں نہیں بنا؟ اس کا ازالہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ پہلے لوگ دل کے صاف سے عقائد میں بھی صاف، اعمال میں بھی صاف، تو اس لئے ان کی ہربات رسائی رحمی تھی ہمارے دل چونکہ ہُر ائیوں سے سیاہ ہو چکے ہیں اسی لئے ہمیں رسائی نہیں ہوتی اگر کچھ ہوتا ہے تو دیر سے، اگر آج بھی ان حضرات کی طرح کسی کا دل صاف ہوتو رسائی میں دیز نہیں جیسے ام الملِ سنت فاضلِ بریلوی قُدِّس برا ہُ اُنے اپنے دور میں غوث واعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه سے قرب معنوی (1) کی وجہ سے بار ہافیض پایا اور مشکل حل کرائی ۔ یہ ایسے ہے جیسے بارگاہ تق کے مقبول کے کام جلدی ہوجاتے ہیں اور ہمارے جیسوں کے لئے بیمال کہ

"جب میں کہتا ہوں یارب! میرا حال دکھ! جواب ملتا ہے کہ تو اپنانامہ اعمال دکھ'

اسے گیار هویس والسے کا فام : ۔ ایک سلمان راجہ رنجیت سکھ کا ملازم تھا

اور خاندانِ قادر یہ میں مرید تھا۔ وہ ہر سال غوث پاک کی گیار ہویں شریف کیا کرتا تھا ایک سال اس شخص کو بکری نہ ملی تو اس نے ناچار ہوکر جو گائے اس کے گھر میں پلی ہوئی تھی اسے دن کے کرڈ الا۔ اس کے ہمسائے میں ایک برجمن (2) رہتا تھا بہت غصے میں آیا اور کہا ابھی

.(1) روحانی طور پرقریب ـ (2) پنژت، (ہندؤوں کا)عالم، ہندؤوں کی سب سےاونچی ذات۔

اسے کُغُوش سے باز رکھتا اور میرے مریدوں سے جس کوالیی کُغُوش پیش آتی ہے اس کی دشگیری کرتا ہوں اور قیامت تک کرتار ہوں گا۔

فائده: \_نفذسودا ہے اُدھار نہیں آج بھی اگر کوئی غوشِ اعظم دضی الله تعالی عنه سے اپنا رابط مضبوط کر لے پھر قُدرت کے گرِشے دیکھے۔

اجبال غوث اعظم : جناب قاضی وجیدالدین قادری علیه الرحمه نقل کرتے ہیں کہ ہمارے گھرے قریب ایک ہند و گھر کر ہتا تھا اور آپ کاعرس شریف کر کے عمدہ عمدہ کھانے پکوا کر درویشوں کو گھلاتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ اپنے دستور کے موافق اس کو مرگھٹ (1) میں لے گئے ۔ گھی اور آگ میں جلایا ہم چند جلاتے تھے اس کا ایک بال بھی نہیں جلتا تھا۔ مایوس ہو کر دریا میں بہانے کا ارادہ کیا کہ دریا کے مگر مجھ ہی اس کا ایک بال بھی نہیں جلتا تھا۔ مایوس ہو کر دریا میں بہانے کا ارادہ کیا کہ دریا کے مگر مجھ ہی کھا کیں گے۔ اس عرصے میں حضرت غوشی پاک کے ایک خلیفہ کو عالم ہوا کہ گلاں ہندو ہمارے فلاں فرزند کے پاس مسلمان ہوا تھا اور کلمہ مجمدی پڑھنے کے بعد ہمارے سلسلے میں داخل ہوا اور اس کا نام سعد اللہ ہے وہ مراکبا ہے تہ ہیں چا ہیے کہ اس کو مرگھٹ سے لاکو غسل دواور جنازہ کی نماز پڑھا کر فن کر دو۔ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا مرید با ایمان مرے گا اور دونوں جگہ دنیا و آخرت میں اس پر آگ اثر نہ کرے گ ۔ کہ ہمارا مرید با ایمان مرے گا اور دونوں جگہ دنیا و آخرت میں اس پر آگ اثر نہ کرے گ ۔ فائد و قشی ہو۔

.(1)مشان،شمشان،ہندؤوں کے مردے جَلانے کی جگہ۔

الحقائق في الحدائق

راجه صاحب کوخبر کرتا ہوں تونے گوسالہ کی ہتھیا(1) کیا ہے دیکھ تیرا کیا حال ہوتا ہے؟اس مسلمان نے برہمن کی بہت خوشامد کی اور ہاتھ یا وَل جوڑے (2) مگروہ ہرگز راضی نہیں ہوا۔ جب اسمسلمان کویقین ہوگیا کہ بیضر ورگر فار کروائیگا کچھ لا کچ دے کراس برہمن کوایخ گھر میں بلایا اوراس کی گردن پر ہاتھ تلوار کا ایسا جمایا کہ سرتن سے جدا ہوگیا جب آدھی رات ہوئی تواس کی لاش کوایک کیڑے میں باندھ کروہ مسلمان دریا میں بھینکنے کو چلا۔شہریناہ کے دروازے پرسیاہیوں نے بوچھا تو کون ہے؟ قاتل نے کہا میں دھونی ہوں، دریا پر کپڑے دھونے جار ہاہوں۔سیابیوں نے جو گھڑ ی دیکھی تو آدمی کی لاش معلوم ہوئی فوراً اس مسلمان کو گرفتار کرلیا اور صبح کوراجه رنجیت سنگھ کے دربار میں اس بر مقد مدییش ہوا۔ إظهار (3) كے وقت راجيصاحب نے كہا سے ہات ہم كو پسند ہے جو پچھ ہوا ہے تو سے كہم كہ دے۔قاتل نے قصہ گیار ہویں شریف اور ذرج کرنا اپنی گائے کا اور مجبوراً برہمن کا قتل کرنا اور لے جانا اس کی لاش کو دریا میں پھینکنے کے لئے اور گرفتار ہونا سب اس نے پچ پچ بیان کردیا۔راجہ نے بیتن کرکہا واقعی تونے واقعہ سے بیان کیا البذاتیراقصور معاف ہے اور بیہ تيرابرجمن بمساييب رحماس قابل تفاكه تجه ير يجه رحم نه كيار ( گيار موين شريف١١)

قربان جاؤں: کیاا پے غلاموں پرنوازش ہے کیساا پے متعلقین کا خیال فرماتے ہیں میرے پیرانِ پیروشگیردضی الله تعالی عند

منصور کی دستگیری: خوارق الاخبار میں شخ ابوالقاسم سامانی رحمة الله تعالی عنه (کرزمانه) تعالی عنه سے فرکور ہے کہ آپ نے فرمایا کم ضور بن حلاج رحمة الله تعالی عنه (کرزمانه) میں کوئی ایبانہ تھا کہ ان کی کنوش میں دشگیری کرتا اگر میں ہوتا تو بیشک ان کی دشگیری کرتا

(1) ا كيك ساله كالمنجيم افرخ \_(2) منّت ساجت كى \_(3) وه بيان جوعد الت مين دياجائ\_

ترجمہ: اے میرے مرید! میرادامن مضبوطی سے پکڑ لے اور مجھ پر پورااعتادر کھ میں تیری دنیا میں بھی جمایت کروں گا اور قیامت کے دن بھی۔

ہجۃ الاسرار صفحہ ۹۹ میں ہے

وَلَوُ ٱنْكَشَفَتُ عَوْرَةُ مُويُدِى بِالْمَشُوقِ وَآنَا بِالْمَغُوبِ لَسَتَوْتُهَا. (1) ترجمه: اگرمیرامریدمشرق میں کہیں بے پردہ ہوجائے اور میں مغرب میں ہول تو میں اس کی پردہ ایش کرتا ہول۔

> موت نزدیک گناہوں کی تُہیں مَیل کے خول آبرس جا کہ نہا دھولے یہ پیاسا تیرا

حلِّ أَخْسَات : تہيں، تهدی جمع ایک کے اوپر دوسراجما ہوا۔ خول، اُوپر کا غلاف،

چھلکا (اردو) <u>آبرس جا</u> (اُردو) بارش کرجا۔ پی<u>اسا</u>،امیدوار۔

شرح: اے حاجت روائی کرنے والے فوٹ الاعظم! موت بالکل قریب ہے مرجر کے گناہ ایک دوسرے پر تہد بہتہہ جم چکے ہیں۔ میرے جسم پر گناہوں کا میل کچیل اتنا دَیز (2) ہو چکا ہے کہ گویا وہ میرے لئے گناہوں کا غلاف بن چکا ہے اور میں اس کے اندر ڈھک گیا ہوں اور میں گناہوں کے اس دَیز غلاف سے باہر نکلنے کی حاجت رکھتا ہوں لہذا اے حاجت روا! اے رحیم وکریم! آپ سے فریا دکرنے والافریا دکر رہا ہے۔

آپ اپنے ضرورت مند کے پاس تشریف لائیں اور رحت کی بارش برساجا ئیں تا کہ گنہگار کے اس کا کہ کنہگار کے گناہوں کی میل دُھل جائے اور آپ کاعقیدت مندغلام (احمد رضا) پاک وصاف ہوکر

(1) بهجة الاسرار، ذكر فضل اصحابه وبشراهم، صفحه ۱۳۳ مصطفى البابى مصر زبلة الاسراروزبلة الآثار، ذكر فضل اصحابه ومريديه ومحبيه، صفحه ۹۲، بكسلنگ كمپنى (2) موا، مضبوط

الحقائق في الحدائق

تَوَسَّلُ بِنَافِی کُلِّ هَوُلٍ وَشِدَّةٍ أَغِیْثُکَ فِی الْاَشْیَاءِ طَرَا بِهِمَّتِی تَوسَّلُ بِنَافِی کُلِّ هَوُلٍ وَشِدَّةٍ أَعْدَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُولِي الللللِّلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللِمُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ اللللللِمُ اللللْمُلِمُ اللللِمُ الللللِمُ ا

أَنَا لِمُرِيدِیُ حَافِظُ مَا يَحَافُهُ وَأَحْرِ سُهُ مِنُ كُلِّ شَرِّ وَّ فِئَنَةِ تَرْجَمَةِ: شَرَ الله وَل بَرَاس چِيز ہے جواس کوخوف میں ڈالے اور میں اس کی تکہ بانی کرتا ہوں ہراس چیز ہے جواس کوخوف میں ڈالے اور میں اس کی تکہ بانی کرتا ہوں ہر شم کے شراور فقتہ ہے۔ مُرِیدِی اِذَا مَا صَارَ فِی أَیِّ بَلَدَةِ مُرِیدِی اِذَا مَا صَارَ فِی أَیِّ بَلَدَةِ تَرْجَمَدِ: میں این مرید کی فریا دری کرتا ہوں خواہ وہ کس شہر میں ہو شرق میں یا مغرب ترجمہ: میں این مرید کی فریا دری کرتا ہوں خواہ وہ کسی شہر میں ہو شرق میں یا مغرب میں۔ (2)

(تمنه فقوح الغيب برحاشيه بهجة الاسرار صفحه ٢٣١، ٢٢٥ مطبوعه مصر) مُويْدِى لَا تَخَفُ وَاشِ فَانِّى عَزُومٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ ترجمه: مير مريد! كسى دَمْن سے نه دُركه بينك مين مستقل عزم والا بهخت گيراور لرا الى كوفت قبل كرنے والا ہول۔

مُوِیدِی کَالْتَحَفُ اَللَّهُ رَبِّی عَطَانِی دِفُعَةً نِلُتُ الْمَنَالِ ترجمہ: میرےم پینوف نہ کراللہ میرارب ہے اس نے مجھے وہ رفعت عطاکی ہے جس سے میں مقصود کو بھنے گیا ہول۔

مُرِيْدِى تَمَسَّكُ بِي وَكُن بِي وَاثِقًا لَأَحْمِيْكَ فِي اللَّانَيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

(1) خوف هم امثر (2) الفيوضات الربانية في المآثر وورد القادرية، القصيدة الخمرية وفوائدها لسيدي عبدالقادر الجيلاني قدس سره، صفحه ٢٨، مصطفى البابي مصر

جنت الفر دوس میں داخل ہونے کا حقد ار ہوجائے کیونکہ ہماراعقیدہ ہے کہ مردِ کامل اپنے مرید کی دارین کی فلاح و بہودی میں مدد کرتاہے اور یہی اہلِ سنّت کے خالفین پیشوا بھی کہتے ہیں۔

کتاب تذکرۃ الرشید دیوبندی حضرات کے قطب الوقت مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور دوسرے اکابر علمائے دیوبندگی اسے تائید عاصل ہے۔ چنانچ مصففِ کتاب وجامع ملفوظات مولوی عاشق الہی صاحب دیوبندی اسی کتاب کے صفحہ ۵ پر لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب حسب ارشاد شخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد انبیطوی اور شخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب (اسیر مالٹا) صدر مدرس دارالعلوم دیوبنداور حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب، تالیف کی ہےتو گویااس کتاب کو ان صاحبان کی تائید و تقدیق حاصل ہے۔ اس کتاب کے مؤلف اسی کتاب کے صفحہ صاحب، کتاب کے مؤلف اسی کتاب کے صفحہ علی خیں جساس کو ان شید احمد صاحب گنگوہی کی زبانی ایک واقعہ کھتے ہیں جس کوہم من وعن نقل کرتے ہیں۔

ایک بار (مولوی رشیداحمر گنگوبی) نے ارشاد فرمایا کر حضرت بایزید بُسطا می رحمه الله تعالی علیه سے کسی معمولی آ دمی نے دریافت کیا کر حضرت! پیرکیسا ہونا چا ہیے اور مرید کیسا ہونا چا ہیے اور مرید کیسا ہونا چا ہیے؟ آپ نے خیال کیا کہ اگر علمی بحث کی جائے تو سیم جھے گانہیں اور جواب دینا ضروری ہے اس لئے فرمایا کہ اچھا کل آ ناکل بتا کیں گے۔اگلے دن جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے ایک خطاس کے حوالہ کیا اور فرمایا لواس کوفکاں کے پاس پہنچا دو جب لوٹ آؤگ تو اس وقت تمہاری بات کا جواب ملے گا۔ مکتوب الیہ (جس کی طرف خطاکھا گیا تھا) وہاں سے تعیس منزل پر تھا اور اس کے یہاں ایک لڑکا تھا اُمرُ د (جس کی ڈاڑھی نہیں تھی) نہایت مسین وجیس مین کی ڈاڑھی نہیں تھی) نہایت مسین وجیس شیخ نے خط میں لکھ دیا کہ آو نہ کہ ہا مامه " (خط لانے والے) کی خوب

شرح حدائق بخشش

خاطِر كرنا(1)، علىحده يرتكلُّف مكان مين هم انا اورخاص طوريرايينار كواس كى خدمت گاری پر مامور کرنا اوراس کوتا کید کردینا که اس کی تغیل سے سرموتکا وزنه کرنا (لیعنی کمل تابعداری کرنا)اور ہربات مانناحتی (یہاں تک) که گناه کا مرتکب بھی ہو(یعنی گناه کا اراده كرے اوركرنے كے) توغذرنه كرے۔اس نامه بر (خط لے جانے والے) كوفر مايا كه مُعيك تيسوي دن منزلِ مقصود پر پننج كراكتيسوي دن واپس ہوجانا۔ يەخض هب حكم خط لے کر چلا ہیں دن میں وہاں پہنچا اور خط حوالے کیا۔ مکتوب الیہ نے کرامت نامہ ( قابلِ احترام خط) کی پوری تائید کی (اورعلیجده مکان میں اس کی دیکھ بھال کے لیے اڑ کے کومقرر کر دیا) جب اس شخص کواس لڑ کے سے خلوت میسر ہوئی اور طبیعت بھکی تو مرتکب فعل ہونا عام فوراً ایک دهول کی (تعیرلگا) گویا خاص حضرت بایز بدر حمة الله تعالی عنه كام ته به معا رک (اس کے ساتھ ہی اس فعلِ فتیج سے رک) گیا اور نا دم (پشیمان) ہوا کہ کیا حرکت ہے ا گلےروز وہاں سے جواب لے کر چلا، (جب سفر کر کے ) شخ کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت اب میرے سوال کا جواب دیجئے ، فرمایا ؛ پیراییا ہونا چاہیے جیسے تہمیں دھول لگی اور مریداییا ہوجیسا مکتوب الیہ یعنی پیرصاحب عین لغزش کے موقعہ سے بچالے اور مریدایت بیرکا مطیع ہوکہ اِمتثالِ امر سے سرِ موتکاوز نہ کرے(2) عام اس سے کہ آبر ودنیوی جائے یا رے۔ (تذکرة الرشيد صفحه ٢٢٩،٢٢٨)(3)

دور سے پیرکی احداد: دیوبندی حضرات کے قطب الوقت مولانارشید احداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداث المحداد المحد

سوال: ۔ اولیاء کرام کاعالم کی سیر کرنامثلاً مکه مرمد، مدینه منوره بلااسباب ظاہری کے

<sup>(1)</sup> مہمان نوازی کرنا، دلجوئی کرنا۔ (2) فوراً تھم مانے ،تھم پڑھمل کرے۔ (3) تذکرۃ الرشید جلد دوم صفحہ ۲۶۸، ۲۲۹مطبوعہ مکتبہ بحرالعلوم این۔ پی،۲۱۸ مفلام شاہ اسٹریٹ جونامار کیٹ کراچی )

کفروشرک نہیں لیکن ان لکھنے والول نے اپنے پیروں کے لئے تو عین تو حید اور سول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم اور دیگر جملہ اولیائے کرام کے لئے شرک کہا۔

جھاز کو کاندھا دیا : کراماتِ المادید منی کتب خاند یوبندیو پی کے سفی کی پر کھا ہے حضرت مولانا شخ محمد صاحب نے ارشاد فر مایا کہ ہم جہاز میں سوار ہوکر مج کو چلے جہاز ہمارا گردشِ طوفان میں آگیااور چاریا پی کے روز تک گردش میں رہا۔

مافظانِ جہاز نے بہت تدبیریں کیں مگر کوئی کارگر نہیں ہوئی آخرجب جہاز و جنے لگا تو ناخدا (ملاح )نے پکار کر کہالوگو! اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگویہ دعا کا وقت ہے میں اس وقت مُر اقبہ میں ہوکر ایک طرف بیٹھ گیا، مجھ پر حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس جہاز کے ایک گوشے کو حافظ ضامن اور دوسرے کو حاجی صاحب اینے كندهول يرركه كراويرا تهائ ہوئے ہيں اورا تھا كريانى كاويرسيدها كرديا اور جہاز بخوبي چلنے لگائم ام لوگ بہت خوش ہوئے اور جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا۔وہ وفت اور دن اور تاریخ اورمهینه کتاب پرلکھ دیا گیااور بعد حج وزیارت اور طےمنازلِ سفر کے تھانہ بھون آ کراس کھے ہوئے وقت کو دیکھا اور دریافت کیا۔اس وقت ایک طالب علم قدرت علی (نام) ساكن (پندرى ملك پنجاب) مريدوخادم حضرت حاجى صاحب كى خدمت ميس حاضر تفااس نے بیان کیا کہ بے شک فکال وقت میں یہال موجود تھا کہ حاجی صاحب تجرے سے باہر تشریف لائے اوراپی کنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا کہاس کو کنوئیں کے پانی سے دھوکر صاف کرلو۔ میں نے اس کنگی کو جو سونگھا تو اس میں دریائے شور (سمندر) کی بواور چکنا ہے معلوم ہوئی اس کے بعد حضرت حافظ ضامن صاحب اپنے تجرے سے برآ مدہوئے اور اپنی بھیگی ہوئی لنگی دی اس میں بھی دریا کا اثر معلوم ہوا۔

فائده : مابت بواكهولى الله خاك كوسونا بنادية بين اور ما فوق الاسباب يعنى ظاهرى

الحقائق في الحدائق

لینی مافوق الاسباب (1) میمکن اور کرامات سے ہے مانہیں۔الیی بات کا اگر کوئی اٹکار کرے تو گناہ گار ہوگا یانہیں؟

جسواب: یه کرامات اولیاءُالله سے ہوتی ہیں اور حق ہیں کیونکہ کرامات خرقِ عادت ( ظاہری عادت کے خلاف) کا نام ہے اس میں کوئی ترک ڈو (شک وشبہ) کی بات نہیں اس کا انکار گناہ ہے کہ انکارِ کرامت کرنا ہے اور کرامت کا حق ہونا مسلما جماعی اہل سنت ہے۔ واللہ اعلم کتبہ الاحضر رشید احمر گنگوہی عفی عنہ اس اے

( فنا دى رشيد بيكامل مطبوعه كراحي صفحه ٢١ كتاب العقا كدجلداول )

فائده: دابت بواکه اولیاء کرام کومن جانب الله بردی بردی طاقتین حاصل بوتی بین اور وه جس کی جیسے اور جب چابین مدد کر سکتے ہیں۔

دل کاراز: وه دل کے راز کو بھی جانے ہیں چنانچہ تذکرۃ الرشید کے صفح ۲۱۲ پر مولف کتاب مولوی عاشق صاحب اپنے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ، دیو بندی حضرات جن کو ولی اور قُطُب مانے ہیں ان کا باطنی علم بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں جب کوئی حاضر ہونے والا السلام علیم کہتا ہے تو آپ اس کے ارادے سے واقف ہوجاتے ہیں۔

فعائدہ: اگر دیو بندی حفرات کے اپنے گھر کے بزرگ الوگوں کے ارادوں اور نیتوں
تک سے بغیر بتائے واقف اور باخبر ہوسکتے ہیں تو کیا تمام دنیا کے مسلّم اور مانے ہوئے
پیشوا اور غوث وقطب واقف نہیں ہوسکتے اور نہیں جان سکتے؟ یا بیہ مسلمصرف اپنے گھر ہی
کے لئے ہے اور اگر کہا جائے کہ بیہ مسلمصرف ہمارے گھر کے لئے ہے پھر بھی اتنا تو ضرور
معلوم ہوا کہ بیعقیدہ رکھنا اللہ کے ولی لوگوں کے دلوں کے ارادوں اور نیتوں کو جانتے ہیں

(1) بغیرظا ہری اسباب کے عالَم میں تھڑ ف یعنی عملدرآ مدکرنا۔جیسا که انبیاءکرام کے مجمزات اوراؤلیاء کی کرامات

د نیوی ذرائع ووسائل سے مافوق اوراو پر آنِ واحد میں مقعد دجگہ پہنے جاتے ہیں اورا یک بی وقت میں اپنے جُر ہ میں مقیم بھی ہیں اور عین اُسی وقت سمندر میں پہنے کر جہاز کوطوفان سے بچا بھی رہے ہیں پولئی سمندر والے پانی سے بچا بھی رہے ہیں پولئی سمندر والے پانی سے بھی ہوئی معلوم ہوتی ہے دیکھو جُر ہ میں بھی ہیں اور ہزاروں میلوں پرسمندر کی رگر واب میں کھڑے ہو کر کتنے بھاری وزنی جہاز کواٹھارہے ہیں اور مافوق الاسباب یعنی ظاہری دنیاوی ذرائع ووسائل سے بے نیاز ہو کر جہاز والوں کی مشکل گھائی کررہے ہیں پھرائسی وقت جُر ہ سے باہر بھی آرہے ہیں اور اوپر تذکرۃ الرشید کی تحریر سے معلوم ہوا کہ مولوی رشید احمہ صاحب گنگوہی کا اولیاء اللہ کے متعلق بیے تقیدہ ہے کہ پیر آنِ واحد میں بغیر کسی ظاہری اور مادی سامان کے سینکٹروں میل دور پہنچ کر مربید کو گناہ سے بچا سکتا ہے اور مربید کے لئے ضروری ہے کہ وہ پیر کے تھم کی تھیل کر بے خواہ اپنا بچہ بی کسی اجبنی کے حوالے کرنا پڑے۔

عد کی امداد کے چندوا قعات ملاحظہ ہوں۔
عد کی امداد کے چندوا قعات ملاحظہ ہوں۔

جنات پر شاهی : غوشِ اعظم رضی الله تعالی عنه جس طرح انسانوں کے غوث ہیں ایسے ہی جنات کے بھی غوث ہیں اسی لئے آپ کوغوث الثقلین کہا جا تا ہے اور آپ کا تصر و نے جن وانس پرتھا جس طرح لوگ آپ کی محفل میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوتے اور آپ کی محبت سے مستفیض ہوتے ، اسی طرح جنات اور آپ کی محبت سے مستفیض ہوتے ، اسی طرح جنات (1) بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوکر اسلام لاتے اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ۔ آپ نے فرمایا: کہ انسانوں میں مشائخ ہوتے ہیں اور جن وملائکہ میں بھی شخ ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: کہ انسانوں میں مشائخ ہوتے ہیں اور جن وملائکہ میں بھی شخ ہوتے ہیں

(1) جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ ہر مخلوق کی شکل میں آسکتے ہیں یہاں تک کہ کتااور خزیر کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔

شرح حدائق بخشش

اور میں ان مشائخ کا شخ ہوں۔ شخ ابوسعید عبداللہ بغدادی فرماتے ہیں کہ فاطمہ نامی میری ایک بیٹی تھی جس کی عمر سولہ سال کی تھی وہ چھت پر گئی اور کم ہوگئ ۔ میں نے بیحال غوث الثقلین کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا فرمایا کہ آج رات تم ''کرخ کے جنگل' میں جاؤ (جو کہ بغداد کا ایک نوا جی کلہ ہے) اور پانچویں ٹیلے پر بیٹھ کرز مین پر ایک دائرہ بناؤاور 'بیسہ الله علیٰ نیسؓ عبدالقادر "پڑھتے جاؤاوراس دائرہ میں بیٹھے رہو۔ جب رات کی تاریکی فباب پر آئے گی (بہت زیادہ اندھیرا ہوجائے گا) تو جنوں کا ایک گروہ اس طرف تاریکی فباب پر آئے گی (بہت زیادہ اندھیرا ہوجائے گا) تو جنوں کا ایک گروہ اس طرف آئے گا جن کی صور تیں مختلف ہوں گی مگرتم ان سے خائف (1) نہ ہونا ۔ ہی وقت جنوں کا بادشاہ مع لشکر آئے گا اور تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ تم کہنا کہ جھے شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور اپنی لڑکی کا واقعہ اس کو بتادینا۔ داوی کہتا ہے کہ میں نے حب تھم ایسا ہی کیا۔

جنات گروہ درگروہ مختلف شکلوں میں گزرتے گئے لیکن اس دائرہ کے قریب جس میں میں میں بیٹے بیٹے ابوا تھا کوئی نہیں آیا جتی کہ ان کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار جنات کی ایک بردی جماعت کے ساتھ نمودار ہوا اور دائرہ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تیرا کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے آئے عبدالقاور جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے نیچے اتراء زمین چوی اور دائرہ کے باہر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کس لئے بھیجا ہے؟ میں نے اُس کوا پنی بیٹی کے غائب ہوجانے کا قصد سنایا، اس نے فوراً حکم دیا کہ جو جناس لڑکی کوا ٹھا کرلے گیا ہے فوراً حاضر ہوتھوڑی ہی دیر میں اس جن کومع اس لڑکی کے دہاں حاضر کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ یہ چین کے جنات میں سے ہے۔

(1) خوفزده، ڈرنے والا۔

تُكليل ك\_اِنُ شَآءَ اللَّهُ

غوث المثقليين : \_ يه لقب آپ كاس كئے ہے كه آپ انسانوں كے علاوہ جنات كے بھى پير بيں چنانچے: شخ ابونظر بن عمر صح اوى رحمة الله تعالى عليه كے والد فرماتے بيں كه ميں في ايك دفعه كل كے ذريعے جنات كو بلايا تو انہوں نے پچھ زيادہ درير كردى پھر وہ مير ك پاس آئے اور كہنے لگے كہ جب شخ سير عبدالقادر جيلانى، قطب رَبّانى قدِّس بير مُ النورانى بيان فرما رہے ہوں تو اس وقت بهيں بلانے كى كوشش نه كيا كرو \_ ميں نے كہا وہ كيوں؟ بيان فرما رہے ہوں تو اس وقت بهيں بلانے كى كوشش نه كيا كرو \_ ميں نے كہا وہ كيوں؟ انہوں نے كہا كہ بم حضور غوث و عظم رضى الله تعالى عنه كى جلس ميں حاضر ہوتے ہيں \_ ميں نيادہ نے كہا : تم بھى ان كى مجلس ميں جاتے ہو؟ انہوں نے كہا ہاں! ہم مردوں سے بھى زيادہ تعداد ميں ہوتے ہيں، ہمارے بہت سے گروہ ہيں جنہوں نے اسلام قبول كيا ہے اور ان سب نے حضور غوث يا كرمۃ اللہ تعالى عليہ كے ہاتھ پر تو ہى ہے \_ (1)

فسائدہ : غوث الثقلين كامعنى ہے انسانوں اور جنوں كافريا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كافريا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كافريا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كافريا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كافريا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كافريا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كافريا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كافريا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كافر يا درس اس لئے كہ تقلين يعنى انسانوں اور جنوں كاگروہ \_

(1)قال ابو نظر بن عمر البغدادى المشنى المعروف بالصحراوى سمعت أبى يقول استدعيت الجان مرة بالعزائم وأبطأت اجابتهم أكثر من عادتى ثم أتونى وقالوا لاتعد تستدعينا اذا كان الشيخ عبدالقادر يتكلم على الناس فقلت ولم قالوا انا نحضره قلت وأنتم أيضا قالوا ان ازدحامنا بمجلسه أشد من ازدحام الانس وان طوائف منا كثيرة أسلمت وتابت على يديه رضى الله عنه. (قلائد الجواهر في مناقب عبدالقادر وبهامشه فتوح الغيب،افتاؤه على مذهب الشافعي و الحنبلي، الصفحة ٣٩، مصطفى البابي مص

الحقائق في الحدائق

(خزیمهٔ الاصفیاء صفحه ۹۵ ،سفیمهٔ الاولیاء صفحه ۲۱ ، تخفهٔ قادریه صفحه ۲۸ ، بهجهٔ الاسرار صفحه ۷۱ ، قلائد الجوابر صفحهٔ ۳۰ ، زبههٔ الخاطر الفاطر صفحهٔ ۲۲ ) (1) تلخیص بے تفصیل آئے گی۔ پیرنخیص ہے تفصیل آئے گی۔

فائده : اس سے ثابت ہوا کہ غوثِ اعظم کوجن بھی مانتے ہیں لیکن ہمارے دور کے بعض جن وہانی نہیں مانتے۔

فقير أويسى كا جنات كي بهگاني كا تجربه: -جس هرين المرابي المربي ال

آپ بھی آ زمایئے: جس مسجد یا علاقہ میں وہابی دیو بندی قابض ہوں ہمت کرے ہر ماہ گیار ہویں شریف کا جلسہ منعقد کریں اور گیار ہویں شریف کا ختم دلائیں پہلے تو یہ لوگ وَاویلا کریں گےلیکن اس وظیفہ پرڈٹ جاؤ گے تو یہ لوگ جنات کی طرح بھا گ

(1) بهجة الاسراربهامشه رياض البساتين ،مقالته في ان الحرقة عبارة عن تلهب قلب عرف وماانحرف ١٠ (قلائد الجواهر بهامشه فتوح الغيب،مريدوه وشفاعته لهم، صفحه ١ ٣مطبوعه مصر) (نزهة الخاطر الفاطر صفحه ٥ مطبوعه المؤسسة الشّرف بلاهور باكستان) سفينة الاولياء (فارسي) صفحه ٢ باهتمام مستربيل صاحب مطبع مدرسه آگره) (تخفهٔ قادري (مترجم) سولهوال باب آپ كى كى سلطنت كابتول،انا تول اورتمام تلوق پر مونے كا بيان صفحه ٨ مطبوع قادري رضوى كتب فائه تن بخش رود لا مور) (تربية الاصفياء مترجم ، مذكرة في عبدالقادر جيلاني عليه الرحمة صفحه ١٥ مكتب نبوي تين بخش رود لا مور)

(2) (غالبًا يهال مصقف عليه الرحمية قلا كدالجوابركوا قعات كانتيجة كركيا بيال مصقف عليه الرحمية قلا كدالجوابركوا قعات كانتيجة كركيا بهال مصقف عليه الرحمية

حدیث شریف: ہم شفاعت کی احادیث مبارک تفصیل سے عرض کر چکے ہیں جن میں تصریح ہے ہیں جن میں تصریح ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے گناہ محبوبانِ خداکی نگاہ کرم سے معاف ہوجا کیں گے بلکہ حضور غوث و و و اللہ تعالی عنه کے سینکٹروں کر یدوں کے واقعات تاریخ کے اوراق نے قلمبند کئے ہیں کہ غوث و و اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا صرف نام ہی عذاب قبر سے نجات کا ضامن بنا۔ چنانچہ ایک حکایت حاضر ہے۔

غوثِ اعظم كا دهوبى: دهوبى كا قصد بهت بزامشهور بخالفين كے عليم الامة اشرف على تفانوى نے ملفوظات فيوض الرحمٰن اور الا فاضات اليومية ميں تفصيل سے لکھا ہے كہ ايک شخص فوت ہوا ، اس سے مُنكر مگير نے سوالات كئے تو ہر سوال كے جواب ميں كہتا كہ ميں غوثِ اعظم كا دهو فى ہوں صرف اسى جواب پراس كى بخشش ہوگئی۔

ابدال کسی خطاء معاف: ایک آبدال خطامرزد ہوجانے کی وجہ سے مقامِ ابدالیت سے معزول کردیا گیا تواس نے غوثِ پاکرضی اللہ تعالی عند کی بارگاہ میں کمجی ہوکر استغاثہ کیا اوراپی پییٹانی کو مدرسہ کی چوکھٹ پر رکھ کررونے لگا تواسی وقت ہا تفِ غیبی سے (غیب سے فرشتہ کی) آواز آئی۔

يَا فَكَانُ لَطَخُتَ جَبْهَتَكَ بِتُرَابِ بَابِ مَحْبُوبِي السَّيِّدِ عَبْدِالْقَادِرِ عَفَوْتُ عَنُ خَطِيْتَتِكَ وَأَعُطَيْتُكَ مَقَامًا أَعُلَى مِنْ مَّقَامِكَ السَّابِقُ اللَّى خِدْمَتِهِ. وَاشْكُرِ اللَّهَ عَلَى هَذِهِ الْعَطِيَّةِ الْعُظَمَى فِي حُضُورِهِ. (1)

ترجمہ:اے فلاں! چونکہ تونے میرے محبوب سیرعبدالقادر کے دروازہ کی خاک پر نیاز مندی کے لئے سرد کھ دیا ہے اس لئے میں نے تم کومعاف کردیا اور پہلے سے بھی بلندمقام عطافر مایا

(1) تفريح الخاطر ،المنقبة الحادية والثلاثون في نيل رجل من الابدال عزل عن منصبه وعفى عنه الخ،صفحه ا  $\gamma$ 

الحقائق في الحدائق

آب آمد وه کے اور میں تیمم برخاست مشت خاک اپنی ہو اور نُور کا اُہلا تیرا

حل العات: \_ آبِآر، پانی آیا \_ وہ کیے (اردو) وہ فرمائیں \_ اور میں یعنی میں کہوں میں برخاست ، تیم جاتا رہا، پانی نہ طنے کی صورت میں یا کوئی اور سخت مجبوری کی حالت میں ہوکہ وہ پانی کے استعال سے قاصر ہے ایس حالت میں تیم کیا جاتا ہے اور تیم کرنے کے لئے سب سے احسن مٹی ہے اس کے بعد ہروہ چیز جومٹی کی جنس سے ہوکہ اس میں نہ تو آگ لئے اور نہ بی آگ میں پھلے اور یہ تیم وضو کے قائم مقام ہوتا ہے ۔ آبِ آ مد تیم برخاست فاری کا محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلی اور ستقل چیز مل جائے تو نقلی اور عارضی چیز ختم ہوجاتی ہے کیونکہ اصلی کے ہوتے ہوئے تقلی کی ضرورت نہیں رہتی \_ مشت خاک ، مشی عرمٹی مجاز آ آ دمی ، انسان \_ نور کا اہلا ، روشنی کا سیلا ب یعنی وافر نور \_

شرح: ۔اے کاش غوثِ پاک رضی الله تعالی عنه چلا فرما ئیں (1) که بارانِ رحمت وکرم جومیر ااصل مطلوب ہے اور میں کیونکہ میر ہے سارے گناہ دُھل کرختم ہو گئے اور صاف ہوگیا اے کاش! میں ہوں اور آپ کا وافر اور مقد س نوریہ پہلے شعر کے دعویٰ کی دلیل ہے اور قرآن وحدیث کے مضمون کے عین مطابق ہے۔

#### قرآن مجيد

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُلُهِبُنَ السَّيِّاتِ. (2) ترجمهُ كنزالا يمان: بِشك نيكيال بُرائيول كومنادي بي بير-

(1) چکادین، أجلاكردین \_(2) پاره ۱۲، سوره هود، آیت ۱۱۳

مرنے پر ،مرنے کے بعد۔ تظہراہے ، (اردو کا لفظ ہے) معلّق ہے ،موقوف ہے۔ نظارا ، دیکھنا، دیدار۔

شعرے: اےروش خمیر آقا! میں آپ کی زیارت کے لئے بقر ارہوں اور نہایت مضطرب (بچین) ہوں مجھے بقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی زیارت کا شرف ضرور نصیب ہوگا مگر ابھی سے میرے دل میں شوق دیدار کا دریا موجز ن ہے گرافسوں سیہ کہ موت کا وقت مقر رہوتا ہے خدا جانے کب وقت پورا ہوگا اور آپ کا جمال پُر کمال اب بھی میسر ہے ہمیں شوق میر تھا کہ مرنے سے پہلے ہی آپ کا دیدار کر لیتے لیکن مصیبت سے کہ مرنے سے پہلے ہی آپ کا دیدار کر لیتے لیکن مصیبت سے ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر کیتے لیکن مصیبت سے کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کمکن نہیں ہے۔

فائده: ـاس میں اشارہ ہے کہ اولیائے کرام کی زیارت بھی قبر میں ہوتی ہے چنانچ ُ 'امام ابوالمواہب مجر عبد الوہاب شعرانی قُدِّسُ بِرُ وُ 'اپنی معروف کتاب عہوں میں لکھتے ہیں اِنَّ کُلَّ مَنُ کَانَ مُتَعَلِّقًا بِنَبِيٍّ أَوُ رَسُولٍ أَوْ وَلِيٍّ فَلا بُدَّ أَنْ يَتَحْضُرَهُ وَيَأْخُذَ بِيَدِهٖ فِي الشَّدَائِدِر)

ترجمہ: جوکوئی کسی نبی یارسول یا ولی کامُتَ وَ سِنِّل (2) ہوگا ضرورہے کہ وہ نبی وولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دشگیری فرمائیں گے۔

میزانُ الشریعة میں فرماتے ہیں

جَمِيعُ الْائِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ يَشُفَعُونَ فِي اتباعِهِمُ وَيُلاحِظُو نَهُمْ فِي شَدَائِدِهِمُ

(نزهة الخاطرالفاطر صفحه ٢٦ مطبوعه المؤسّسة الشّرف بلاهور باكستان)

زبدة الاسراروزبدة الآثار،ذكر فضل اصحابه ومريديه ومحبيه،صفحه ١٠١

(1) العهود المحمدية، قسم الماموارت، صفحه ا ٢٣

(2) وسیلہ ڈھونڈ نے والا ،سبب تلاش کرنے والا۔

الحقائق في الحدائق

ہے تم حضرت غوث پاک رضی الله تعالی عنه کی ضدمت اقدس میں حاضر ہوکر اللہ تعالیٰ کی اس نعمتِ عظمیٰ کاشکر بیاد اکرو۔

فائده: يهى وجهه كه اكثر عراق كے مشائخ كوجو حفرت كے جمعصر تھے جب مدرسه اور خانقاه ميں حاضر ہوتے ان كى چوكھك كوچو متے۔

آن قبله صفاء که تواش ماه منظری اسرها برآستانهٔ او کاك را شوند(2)

( بجة الاسرار صفحه ١٠٠٧ ، تحفه قادريه صفحه ٢ ٧٠ )

بلكة بسيم معمولى نسبت كصدقع بهى بخشش كى اميدكى جاسكتى ہے۔خود حضورغوث الثقلين رضى الله تعالى عنه كا ارشادِ كرامى ہے:

أَيُّمَا مُسُلِمٍ عَبَرَ بَابَ مَدُرَسَتِى فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ يُخَفَّفُ عَنْهُ ( بَيْ الْمَالِمِ عَبَرَ بَابَ مَدُرَسَتِى فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ يُخَفَّفُ عَنْهُ ( بَيْ الاسرار صفحه المالم التحديد) (1)

ترجمہ: جومسلمان شخص میرے مدرسہ کے سی دروازے سے گزرے گا اس کوعذاب میں شخن سے گرزے میں میں میں میں میں مؤذہ کوئی میں

تخفیف ہوگی۔ نیزیدواقعات آپ کی کرامات میں مُفصّلاً مٰدکور ہیں۔

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ کھہرا ہے نظارا تیرا

حل أعات: عان توجات بى جائى مرنے كونت بربى مرنا ہے ، موت خدا جانے كى ، مرنے كونت بربى مرنا ہے ، موت خدا جانے كس الى الى جائى گى ۔ قيامت ، روزِ حشر ، مجاز أمصيبت \_ يهاں ، اسى جگه ، اس دنيا ميں \_

(2) ترجمہ: آپ اہلِ صفاء (نیک لوگوں) کے قبلہ ہیں جوان کے لئے دکش چاند ہیں۔جورات کے وقت آپ کے آستانہ پر چیکتی ہوئی ٹکیا کی طرح ہے۔ ( مخفۃ قادر بیر (مترجم) سولہواں باب آپ کی کی سلطنت کا بخوں، انسانوں اور تمام مخلوق پر ہونے کا بیان صفحہ ۹ مطبوعہ قادری رضوی کتب خانہ، گئے بخش روڈ لا ہور)

سُوًّا لِ فِي إِيْمَانِهِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَنْحَيَا عَنْهُ فَتَحَيَاعَنِّي ـام

ترجمہ: جارے استادی السلام امام ناصر الدین لقائی ماکی رحمہ اللہ تعدائی علیہ کاجب انقال ہوا۔ بعض صالحین نے آئیس خواب میں دیکھا اور پوچھا؛ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: جبُ مُنگر نکیر (1) نے مجھے سوال کے لئے بٹھایا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اُن (مُنگر نکیر) سے فرمایا کہ ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ اور رسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے؟ مالکہ ہوجا واس کے پاس سے، یفرماتے بی کئیرین مجھ سے الگہ ہوگئے۔ نیز فرماتے ہیں وَ اِللّہ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

ترجمہ:اورجب مشائخ کرام صوفیاء قُدِّسَتُ اُنْمَرَ ارْهُمْ ہول وَخَقْ(3) کے وقت دنیا وآخرت میں اپنے پیروکاروں اور مریدوں کا لحاظ رکھتے ہیں توان ائمہ مذاہب کا کہنا ہی کیا۔

حضرت علا مه مولانا نورالدین عبدالرجمان جامی قُدِّس بِرُ وُ السّامی فخاتُ الانس شریف میں حضرت مولوی معنوی قُدِّس بِرُ وُ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ مولوی معنوی رحمہ الله تعالی علیه نے قریب وصال مبارک اپنے مریدوں سے فرمایا:

درهر حالتی که باشید بامن باشید ومرا یاد کنید تامن شماراممد باشم در هر لباسی که باشم (4)

(1) وه دوفر شة جوقبر من مرد سي سوال كرت بي - (1) الميزان الكبرى، فصل في بيان جملة من الامثله المحسوسة ، جلد اصفحه ۵۳ ، مصطفى البابي مصر بحواله فتاوى رضويه (2) هجراب بي من خضرات القدس، ذكر مولانا جلال الدين محمد البلخي الرومي قدس الله تعالى سره، الصفحة ۲۹۵

الحقائق في الحدائق

فِي الدُّنْيَا وَالْبَرُزَخِ وَيَوُمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُجَاوَزِ الصِّرَاطَ. (1)

ترجمه : تمام ائمه مجهدين أي پيروكارول كى شفاعت كرتے بيں اور دنياو برزخ وقيامت برجگه كى شغتول ميں ان پر نگاه ركھتے بيں يہال تك كه ( وه پيروكار ) پُلِ صراط سے پار بوجا كيں ۔اب خينول كاوقت جاتار بااور "لا خوق عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ يَحْزَنُونَ " (2) كازمانه بميشه بميشه كے لئے آگيانه انبيس كوئى خوف اور نه بحق م لِلهِ الْحَمُدُ عَنْ اَتْهُمُ وَلَا هُمُ وَ اَلْحُمُدُ فَ اَحْدَهُمُ وَ اَلْهُمُ وَ اَلْعُوهُ وَ اَلْعُوهُ وَ اَلْعُدُونَ وَ اِللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ترجمہ: تمام ائم فقہاء وصوفیاء کرام رَحِمَهُ مُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ این این مقلِد ول(3) کی شفاعت کرتے ہیں اور جب ان کے مقلد کی روح نکلتی ہے، جب مکر نگیراس سے سوال کو آتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب نامہ اعمال کھلتے ہیں، جب حساب لیاجا تا ہے، جب عمل تکتے (تولے جاتے) ہیں، جب صراط پر چاتا ہے غرض ہر حال میں اس کی نگہبانی فرماتے ہیں اور کسی جگہات سے غافل نہیں ہوتے۔

نیز فرماتے ہیں

وَلَمَّا مَاتَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإَسُلامِ اَلشَّيْخُ نَاصِرُ الدِّيْنِ اللَّقَانِيُّ رَآهُ بَعُضُ الصَّالِحِيُنَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لَهُ مَافَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ فَقَالَ لَمَّا اَجُلَسَنِيَ الْمَلُكَانِ فِي الْقَبْرِ لِيَسْئَلانِيُ اتَاهُمُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فَقَالَ مِثْلَ هِذَا يَحْتَاجُ اللي

(1) الميزان الكبرى، مقدمة الكتاب، جلدا، صفحه ٩، مصطفى البابي مصر

(2) پارہ ااسورہ پونس آیت ۲۲ (3) مقلّد کی جمع تقلید کرنے والا ، وہ مسلمان جوچاروں اماموں کو مانتا ہو۔

**€243**﴾

ترجمہ: تم جس حالت میں رہو مجھے یا دکروتا کہ میں تمہار امددگار بنوں، میں چاہے جس لباس میں ہوں۔

جناب مرزا مظہر جانِ جاناں صاحب کہ وہابیہ کے امامُ الطا کفہ اسمعیل دہاوی کے نسباً وعلماً دادا، طریقة میرداداشاہ ولی الله صاحب ان کوقیم طریقہ احمدیہ(1) وداعی سنت نبویہ(2) لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوعرب وولایت میں ایسا متبع کتاب وسنت نبیں بلکہ سلف میں بھی کم ہوئے، اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ

عنایت حضرت خواجه نقشبندیه بحال معتقدان خود مصروف است مغلان در صحرایا وقت خوب اسباب واسپان خود بحمایت حضرت خواجه مے سپارند وتائیدات از غیب همراه ایشاں می شود التفات غوث الثقلین بحال متوسلان طریقه علیه ایشاں بسیار معلوم شده باهیج کس ازایی ایی طریقه ملاقات نشد که توجه مبارك آنحضرت بحالش مبذول نیست(3)

(1) نى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى تعليمات كوقائم كرنے والا

٠) بن المسلم المسلم

(2) پیارے نبی صلی الله علیه و آله و سلم کی ستوں کی طرف بلانے والا

(3) (ملفوظات مرزا مظهر جانجانان از کلمات طیبات ملفوظات حضرت ایشان، صفحه ۸۳ مطبع مجتبائی دهلی) ترجمہ: اپنے معتقدین کے حال پر حضرت خواجہ نقشبند کی بیعنایت کارفر ماہے مغل لوگ صحراؤں میں سونے کے وقت اپنے سامان اور گھوڑوں کو حضرت کی حفاظت کے سپر دکرتے ہیں اور فیبی تائیدات ان کے ہمراہ ہوتی ہیں۔ اپنے طریقہ عالیہ کے متولین پر خوث التقلین کا التفات زیادہ معلوم ہوا اس طریقہ والوں میں سے ایک شخص بھی ایسانہ ملاجس کے حال پر حضرت کی توجہ مبارک مبذول نہ ہو

شرح حدائق بخشش

مولوی آخل نے '' مائئ مسائل واربعین'' میں ان سے اِسْتِنا د(1) کیا اور جناب مرزا مظہر صاحب ان کے پیرومرشدوممدوح عظیم شاہ ولی اللہ صاحب نے مکتوب کے میں ان کو فضیلتِ ولایت مآب، مُرُ وِّ بِی شریعت ومنورِ طریقت ونورِ مجسم وعزیز ترینِ موجودات ومصدرِ انوارِ فیض و برکات لکھا اور منقول کہ جناب شاہ عبد العزیز صاحب آنہیں بیہ فی وقت کہتے ، اپنے رسالہ تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں

راهلاك مى نمايندواز ارواح بطريق أويسيت فيض باطنى مى رسد (2)

خلاصة كلام بيركه بهارا بيعقيده شفاعت كا ايك شعبه ہے اور شفاعت حق ہے۔ ہاں جہال انبياء واولياء سب كى شفاعت سے مطلقاً انكارِ صرت کے ہوتو وہ بے دینی اور بحكم فقہاء موجب كفر(3) ہے۔ فقہائے كرام كے زديك وہ منكر كافر ہے۔

امام إجل ابن الهمّام عليه الرحمة فق القدريشر مهابي من فرمات بين: وَلَا تَجُوزُ الصَّلاةُ خَلْفَ مُنْكِرِ الشَّفَاعَةِ لِأَنّهُ كَافِرٌ .(4)

ترجمہ: مُنكرِ شَفاعت كے پیچے نماز نہیں ہوسكتی اس لئے كہ وہ كافر ہے۔ اسى طرح فاوىٰ فلاصه و بحرالرائق وغیر ہمامیں ہے فاویٰ تا تارخانیہ پھر طریقة بحدید میں ہے مَنْ أَنْكَرَ شَفَاعَةَ الشَّافِعِیْنَ یَوْمَ الْقِینَمَةِ فَهُوَ كَافِرٌ. (5)

(1) سندمیں پیش کرنا، سند لانا، ثبوت دینا۔(2) ترجمہ: اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور روحوں سے اُویسیت کے طریقے پر باطنی فیض پہنچاتے ہیں۔( تذکرۃ الموتی والقور رار دوتر جمہ مصباح القور، باب روحوں کے تلم ہے کی جگہرنے کی جگہ کے بیان میں ،صفحہ ۲۷، نوری کتب خاند لا مور)(3) کفر کولازم کرنے والا۔

(4) فتح القدير لكمال بن الهمام، كتاب الصلاة، باب الامامة، جلد ٢، ص ١٨٢ (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الاحق بالامامة، جلد ٢. (5) بريقة محمو دية في طريقة

نفسِ اَمَّارہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جوانسان کی تباہی وہربادی کا باعث بن سکتی ہے جس نے اس پر عُبور حاصل کرلیا حقیقت میں وہ کا میا بی وکا مرانی سے ہمکنار ہوگیا۔ بقول شاعر

نہنگ واژدھا وشیر نرمارا تو کیا مارا برے موذی کو مارا نفسِ امّارہ کو گرمارا

اورنفسِ المّاره يا تومسلسل جُهُ له وعبادت سے قابو ميں آسكتا ہے ياسى الله والے كى نگاه سے اس كاخاتمہ بوسكتا ہے اور يہ بھى ايك واضح حقيقت ہے كہ عبادت ورياضت سے تونفسِ المّاره پر آہستہ آہستہ اور رَفتہ رَفتہ عبور ہوتا ہے ليكن اگر كسى الله والے كى نگاه پر جائے تونفسِ المّاره يك لخت قابو ميں آجاتا ہے اسى لئے تو الله تعالى قر آنِ پاك ميں ارشاد فرماتا ہے۔ المّاره يك لخت قابو ميں آجاتا ہے اسى لئے تو الله تعالى قر آنِ پاك ميں ارشاد فرماتا ہے۔ المصّد قِينَ قر آنِ باك ميں ارشاد فرماتا ہے۔ المصّد قِينَ قر آنِ باك ميں ارشاد فرماتا ہے۔

ترجمه: اور پیجول کے ساتھ ہوجاؤ۔

یدایک ظاہری بات ہے کہ فس شیطان کے بہکانے سے بہکتا ہے اور جب بندہ
کسی اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہوجائے تو پھر شیطان وہاں پر قریب نہیں آسکتا
کیونکہ شیطان نے اللہ کے سامنے جب قسم اُٹھا کرلوگوں کو گمراہ کرنے کا اعلان کیا تھا تو اسی
وقت ہی رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کردیا تھا
اِلّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ ٥(2)

ترجمه : گرجوأن مين تير ع في موئ بندے ميں۔

تو جواللہ والوں کے پاس آجائے وہ بھی شیطان سے محفوظ رہ جاتا ہے لہذانفسِ اُمَّا رہ اس کا

 $^{\alpha}$  و ا ا ، سورة التوبة، آیت ۱ ا (2) پاره  $^{\alpha}$  ا ، سورة الحجر، آیت  $^{\alpha}$ 

الحقائق في الحدائق

ترجمہ: جس نے قیامت میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا اِنکار کیا تو وہ کا فرہے۔ تھ سے در در سے سگ سگ سے ہم کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا حلّ لُغات : \_در، چوکھٹ دروازہ \_ سگ ، کتا \_ نسبت ، لگا و تعلق \_ گردن ، گلا \_ دور کا بعید سے \_ ڈورا ، دھا گہ \_

شرح: ۔اے شہنشاہ اولیاء! مجھے آپ کے کتے سے گہرالگا وَاور تعلق ہے اس لئے کہ کتے کو آپ سے لگا وَ ہے اس کے کہ کتے کو آپ کی مقدس چوکھٹ کو آپ سے لگا وَ ہے اس طرح دور دراز سے میرے گلے میں بھی آپ کی غلامی کا دھا گہاور ماتحتی کا طوق پُر شوق ہے جو باعث نجات وصد فخر ہے۔

نسبت کے فوائد: اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اسلمین رحمه الله نے نسبت کا سبت کا میں کو میں کم کا میں کہ ورنہ کے معلوم نہیں کہ فس کی حقیقت کتے سے بدتر ہے لیکن اگر اس کے گلے میں کسی کا مل کا پٹہ ڈال دیا جائے تو اس کی خباشت سبخ است مل جاتی ہے۔ اس لئے اعلیٰ حضرت اگر س برا کا فیا ہے خوال دیا جائے تو اس کی خباشت کا الله تعالیٰ عنه سے عرض کی ہے کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا (آپ کی نسبت کا بیٹ شجر کا قادر رہے سے نسبت کی زنجیر میرے گلے میں ہے اور اس زنجیر کی آخری کڑی رسول اللہ صلی الله علیه و آله و سلم کے دست مبارک میں ہے اور رہے پٹہ اور زنجیر قائم رہی تو نفس بہک نہیں سکا اور نہی آخرت کا خوف و خطرہ ہو سکتا ہے۔

محمدية،الفصل الاوّل في تصحيح العقائد،الجزء ١٢لصفحة ٧٧.

مریدوں کے ہروفت نگہبان ہیں اور آپ کے مرید آپ کو جب بھی اور جہاں پکارتے ہیں آپ ان کوفوراً جواب دیتے ہیں اور ان کی ہر مشکل ومصیبت کوحل فرماتے ہیں کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہاہے

مدد کے لئے ان کو جب بھی پکارا خدا کی تئم بن گئے کام سارے غرور وعمل زاہدوں کومبارک ہمیں نازیہ ہے کہ ہم ہیں تہارے

اور بیایک بدیمی (واضح) بات ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے پڑا ہوا ہوتواس کے کو مار نے سے ہرایک گریز کرتا ہے اور ہرایک اس نشانی کو دیکھ کر سجھ جاتا ہے کہ اس کتے کو مار کا کوئی نہ کوئی ما لک ضرور ہے بیآ وارہ کتا نہیں ہے چنا نچہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کتے کو مار دیایا زخمی کر دیا تو مقدمہ نہ بن جائے یا مالک اس کا بدلہ لینے کے لئے حملہ نہ کر دے کیونکہ کتے کے گلے میں پٹے ڈال کرنشانی دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کوکوئی ہاتھ نہ لگائے تو اعظم دنسی مالی حضرت فاضل پر میلوی قرس بر مر ڈالعزیز نے بھی اس شعر میں حضرت فو شِ اعظم دنسی اللہ تعالی عنه کی طرف اپنے آپ کومنسوب کر کے اور اپنے آپ کو حضور نوش پاک کا سگ للہ تعالی عنه کی طرف اپنے آپ کومنسوب کر کے اور اپنے آپ کوحضور نوش پاک کا سگ کہہ کے کہا ہے کہ حضور! میں آپ کا غلام بے دام ہوں اور میرے گلے میں آپ کی غلامی کا طوق ہونے کی نشانی آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی رہے گی۔

اعلی حضرت رحمہ الله تعالی علیه سگِ غوشِ اعظم کہلوانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کوسگِ مدینہ کہلوانے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ اپنے ایک شعر میں تو یہاں تک فر مایا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضاً تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں الحقائق في الحدائق

کی خیبیں بگا اُسکتا۔ اس لئے اعلی حضرت علیه الرحمة اس شعر میں اپنی گردن میں حضور خوث و اعظم رضی الله تعالی عنه کے ڈورے کے ہونے کونہایت فخر سے بیان فر مارہ ہیں اور درحقیقت بیر بات مرکورہ قرآنی تفصیل کی روشنی میں ہے ہی بردی قابل فخر بات مگر آنکھوالا تیرے جوبن کا تماشد دیکھے دیدہ کورکوکیا آئے نظر کیا دیکھے

اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارتے جاتے کشر تک میرے گلے میں رہے پاتا تیرا

حل أخات: في الله علامت، پهچان و كلے ، گردن في الله چرك ياريشم كا گلو بند جوكة كل الله وابوت به بهتا الله وابوت به بهتا الله وابوت بهيل ہے الله وابوت الله وابوت بهيل ہے الله كله ميں دُالا ہوا ہوتا ہے جسے دكھ كرما وار نے كہ بجائے اسے چھوڑ دية بيل اور جو چھ كہنا الله كا الله كو د نقصان وجرم كرتا ہے تو مالك نود نقصان بورا كرتا ہے محض اس بے كى وجہ سے وہ كتا محفوظ رہتا ہے۔

شحرے: اے شہنشاہ اولیاء! مجھنا کارہ مجرم کی تمناہے کہ اس غلامی کی وجہ سے جومیری
گردن میں پتا پڑا ہواہے وہ ہمیشہ سلامت اور ہمیشہ کے لئے باقی رہے ہیں (اور میں) وہ
سگ ہوں جے کوئی شخص نہیں مارے گا اس لئے کہ بالواسطہ میری گردن میں آپ کا پتا ہہ
اور بیالی نشانی ہے جسے دیکھتے ہی آسان وزمین والے پہچان جاتے ہیں کہ بیآپ کا غلام
ہجومصائب وحادثات سے محفوظ رہنے کی بینی علامت ہے کیونکہ غوش اعظم رضی الله تعالی
تعالی عنه کے مرید کودونوں جہانوں میں امان ہے جیسا کہ خود صورغوث اعظم رضی الله تعالی
عنه نے فرمایا کہ میرے مریدوں کو یہ گرنہیں کرنی چا ہے کہ وہ کامل نہیں ہیں اگروہ کامل نہیں
ہیں تو کیا ہوا میں تو کامل ہوں۔ آپ کے اس فرمانِ عالی سے بالکل ظاہر ہے کہ آپ اپ

میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد ہند میں بھی ہُوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا

حلِ لُغات : \_قسم ، تقدیر قسم کھائیں ، تمناوجیرت سے سوگند کھائیں (1) \_ سگانِ بغداد (فاری) بغداد کے کتے \_ ہند ، ہندوستان فاضل بریلوی قُدِّس بر وُ کی جائے بیدائش ورہائش گاہ جو بغداد سے تقریباً دُھائی ہزار میل دور ہے \_ دیتار ہوں بہرا تیرا ، آپ کا محافظ اور چوکیدار بنار ہوں \_

شرح: .. بتوفیق الهی اے غوث پاک! رضی الله تعالی عنه آپ کے دربار گوہر بار (2) سے دوردراز ہندوستان میں رہ کربھی آپ کی عزت ونا موس کی چوکیداری کا پورا پوراحق ادا کرنا میری نقد بر میں ہے آپ کے خالفین ومعا ندین (3) کومنہ تو ڑ جواب دیتا ہوں اور آپ کے مام کا ڈ تکا ہند میں ہجاتا ہوں میری اس نقد بر پر بغداد کے وہ کتے بھی ناز کرتے ہیں جو آپ کے بالکل قریب ہیں آپ کے دربار میں ہمیشہ رہنے والے لوگ میری نقد بر کی شمیس کھایا کرتے ہیں جس سے میری خوش قسمت ہوں کہ اتن کرتے ہیں جو اس کو وررہ کربھی آپ کی چوکیداری میری نقد بر میں آئی ہے۔ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اتن کو وررہ کربھی آپ کی چوکیداری میری نقد بر میں آئی ہے۔ میں ہندوستان میں بھی رہوں تو کو کا درکر تارہوں اور بدنہ ہبوں اور اولیاء کرام کے خالف لوگوں کاردکر تارہوں ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس بر مرہ کا کاردکر تارہوں ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس بر مرہ کا کاردکر تارہوں ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس بر گائے عنہ کے دانت کھئے کئے نہ کسی کو پہلے اس طرح زبر دست تر دید (5) کا موقعہ ملا اور نہ یہ بعد والوں کے لئے ممکن ہے۔

(1) فتمیں کھائیں ۔(2) موتی برسانے والا آستانہ، مراد بہت ذیادہ عطا کرنے والا آستانہ۔(3) معابد کی جمع ، مخالفت کرنے والا ، دشمن۔(4) سورج سے زیادہ ظاہر، بالکل واضح۔(5)رد کرنا، جواب دینا۔

شرح حدائق بخشش

اعلی حضرت رحمہ الله تعالی علیه کی بے شمار کتابیں اسبات کی شاہد ہیں کہ آپ نے دشمنانِ اولیاء کی سرکوبی میں بھی کوئی کسر اُٹھانہ رکھی اور ہمیشدان پرٹھیک ٹھیک وار کئے خود آپ کے ایپ بقول

وہ رضائے نیزہ کی مارہے جو عدُوّ(1) کے سینے میں غارہے اور ایسا آپ کیوں نہ کرتے جب کہ حجے روایات سے ثابت ہے کہ ولیوں کا دیمن خدا کا بھی دیمن ہے ملکہ ایک حدیث قدی میں خود خالقِ کا تنات جل مجدہ الکریم کا ارشادِگرامی ہے مَنْ عَادِی لِی وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ(2)

ترجمہ:جومیرے کی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف جنگ (کا علان) کرتا ہوں۔
اس حدیث سے روزِ روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ ولیوں کے دشمن ،خدا کے دشمن ہیں لہذا ان
کی سرکو بی کرتا ، ان کا قلع قمع کرتا ، ان پر زبر دست وار کرتا اور ان کو ذلیل ورسوا کراتا
دراصل (حقیقت میں) اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کا ذریعہ ہے۔اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ صرف ہند میں دشمنا بن اولیاءاور دشمنا بن غوث الور کی کی سرکو بی فرمائی بلکہ تعدالی علیہ نے نہ صرف ہند میں دشمنا بوایا کستان و عرب تک پہنچا بلکہ میں تو یہ ہول کہ اس وقت پوری و نیا میں آپ کی تحریوں اور کتا بوں کی دھوم مجی ہوئی ہے اور آپ کی ہی کتابیں پڑھ کریاک و ہند، عرب وعجم کے اولیاء وعلماء ولیوں کے دشمنوں پر کاری ضرب کیا۔

کتابیں پڑھ کریاک و ہند، عرب وعجم کے اولیاء وعلماء ولیوں کے دشمنوں پر کاری ضرب

(1) رَمُن - (2) صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث ٢٥٠٢، الصفحة المادر ابن كثير دمشق بيروت

مجددِ عصر شاه احمد رضاخان بشد چوں از بریلی شعله افشان بحد فظ عظمتِ سلطانِ کونین بحروں شد از میاں حسام الحرمین

بعالم آشكاررمزدين كرد بعشق مصطفى روشن جبيں كرد بت لامذ هبان شد پاره پاره چنیں شد مذهب حق آشکارا محافظ دولت سنت سنيه امين امت خير البريه چوں بر قرطاس خامه اورواں شد فریب دیو بر عالم عیاں شد از تحریر ش جهان رخشنده گشته نصیب سنیاں تابندہ گشتہ برائے دشمنان دیں قیامت بعزم همت وهم استقامت چوں کرد آں احتساب بدخیالاں روان بندگان دیو نالاس وزد ظاهر كمال اهل سنت ازوں تاباں جمال اهل سنت

#### ازوں تاباں جمال اهل سن ترجمه از أويسى غفرله

(١) مجد دِز مانه الثاه احمد رضاخان عليه الرحمة بريلي سيرونق افروز هوئي

(۲) سلطان کونین صلی الله علیه و آله و سلم کی عظمت کے تحفظ کے لئے حرمین کی تلوار کی میان نمودار ہوئی۔

(س) بيشانى كوعشق مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سروش كيا رمز دين (1) كوعالم دنيا

(1) دین کی پوشیده باتیں ومعاملات

- الحقائق في الحدائق

## علامه اقبال مرحوم اور امام اهل سنت فاضل بریلوی قُدِّسَ سِرُّهُ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر بیلوی قُدِس بر و کے حضور (بارگاہ میں) عالم اِسلام کے اکثر مشائخ واولیاء وعلاء اور دانشوروں نے عقیدت کے پھول نچھاور فرمائے ان میں ایک بین الاقوامی دانشور حکیم الامت علاّ مہ اقبال (المعروف شاعرِ مشرق ڈاکٹر محمد اقبال) بھی فرمائے ہیں ہندوستان کے دورِ آخر میں ان جیساطبّاع (1) اور ذبین فقیہ پیدانہیں ہوا، میں نے ان کے فقاوی ان کی دہانت، فرمائے ہیں ہندوستان کے دورِ آخر میں ان جیساطبّاع (1) اور ذبین فقیہ پیدانہیں ہوا، میں فطانت بو و تسطِیع (2)، کمال فقاہت اور علوم دیدیہ میں تجرِ علمی کے شاوی ان کی ذہانت، فطانت بو و تسطِیع (2)، کمال فقاہت اور علوم دیدیہ میں تجرِ علمی کے شاہد عدل ہیں۔ مولانا ایک دفعہ جورائے قائم کر لیتے ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار بہت غور وفکر کے بعد کرتے ہیں البندا انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فقاوی میں بھی کس تنبد یکی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ بایں ہمدان کی طبیعت میں ہدت زیادہ تھی اگر یہ تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ بایں ہمدان کی طبیعت میں ہدت زیادہ تھی اگر یہ چیز درمیان میں نہوتی تو مولانا احمد رضا خال گویا اپنے دور کے امام ابو حقیقہ ہوتے۔
چیز درمیان میں نہوتی تو مولانا احمد رضا خال گویا اپنے دور کے امام ابوحنیفہ ہوتے۔

مجددِ اسلام کے حضور میں عقیدت : یجد دِاسلام امام احمد رضا کو مردور میں عرب وجم میں عقیدت نے بہاں تک ملکِ غیر میں بھی مردور میں عرب وجم میں عقیدت کے بھول نچھاور کئے گئے بہاں تک ملکِ غیر میں بھی آپ کے مالات کے گیت گائے جارہے ہیں۔ پچھ عرصة بل مبلغ اسلام علامہ سیدا بوالکمال برق نوشاہی سیّا دہ شین در بارنوشاہی عظیم الشّان سی کانفرنس بر مجھم (انگلینڈ) میں ایک نظم فی البدیہہ (د) پیش کی جس کے چندا شعار حاضر ہیں

(1) غيرمعمولي ذبين \_(2) پيدائثي قابل \_(3) فوراً، في الفور، بغيرسو پے \_

میں ظاہر فرمایا۔

(٧) ند مب حق الساروش مواكه بد مذمهول كائت ياره ياره موكيا-

(۵) آپ حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى امت كامين تقا پستت سنيكى دولت كمحافظ تقهه

(۲) جب کاغذیرآپ کاقلم روال دوال مواتو ( دیوبندی) شیطان کا مکروفریب جہان میں ظاہر ہو گیا۔

(2) آپ کی تحریر سے جہان روش ہوااہل سنت کا بخت بیدار ہوا۔

(٨) آپ كے پخة اراده واستقامت سے دشمنان دين كے لئے قيامت قائم ہوئي۔

(٩) جبآپ نے بدند ہوں کا محاسبہ (١) کیا تو دیو کے بندے (دیوبندی) بھاگے آہ و گزیہ(2) کرتے ہوئے۔

(۱۰) آپ سے جمال اہل سنت روش ہوااور آپ سے ہی کمال اہل سنت ظاہر ہوا۔

تیری عرّت کے نثار اے مرے غیرت والے آه صد آه که یون خوار هو یدوا

**حلِّ لُغات:۔ تیریءن**،آپ کی آبر ووعظمت ک<u>ے جمعنی پر شار</u>،قربان، نچھاور ا ميرے غيرت والے ،ا مير عزت والے \_ آ مصدآ ہ،افسوس صدافسوس - خوار، ذلیل، رسوا بردا، دراصل برده بے ضرورت شعری کی وجہ سے الف استعال کیا گیا ہے بمعنی غلام، قیدی۔

(1) يوچھ ڳھ کرنا۔(2) روتے پٹتے۔

(1) ناجائز وخلاف شرع حملے۔(2) دشمن، بدخواہ۔(3) عیب نقص۔

مَناقِب وكمالات كاعتراف كراليا\_

شرح حدائق بخشش

شسوح :ا يمريعزت وآبروواك! مين آپ كى عظمت يرقربال موجاؤل آپكا

غلام جوكريون ذليل ورسواكيا جاؤن؟\_(اس شعريس وبإبيها ورابل بدعت في اعلى حضرت

پرجونارواحلے(1) کئے اورآپ کو بدنام کیا،اس طرف اشارہ ہے) کہ میں تیری عزت اور

غیرت کا مظاہرہ کروں اور مجھے بدنامی اور رسوائی سے بیاؤ چنانچہ بیدعا اعلیٰ حضرت کی

مستجاب ہوئی اور عرب وعجم میں آپ کومجد روفت اور امام اہلِ سنت تسلیم کیا اور آپ کے علم

وفضل اورعظمت وشان کا حرمین طبیبن کے علماء نے بھی اقرار کیا ہے اعلی حضرت فاضلِ

بریلوی قُدِّس بیر و کی کرامت ہے کہ دشمنانِ اولیاء آپ کی عزت گھٹانے میں شب وروز

ایری چوٹی کا زورلگاتے رہے اورلگاتے رہیں گئے لیکن آپ کی ہرآن عرّ ت واحترام اور

شهرت وعظمت میں اضافہ ہور ہاہے۔ بچاس سال پہلے اعلیٰ حضرت کا نام صرف خواص تک

محدود تھااب صدی گزرنے کے بعداور نی صدی کے آغاز میں آپ کی شہرت کا بیالم ہے

کہ ہندویاک سے باہر بھی آپ کے نام کاشہرہ (شہرت و چرچا) ہے آپ کی زندگی میں آپ

کی تجدید (مجدّ دہونے) کے متعلق علائے عرب وعجم نے اعتراف کیا اور نہ صرف اپنے بلکہ

آپ کے وہ حریف (2) جورات دن اس فکر میں رہنے کہ آپ کا کوئی معمولی ساستھ (3) مل

جائے تا کہ آپ کورُسوااور بدنام کیا جائے لیکن قدرت نے ان کی زبان اور قلم سے آپ کے

بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی، ہے تو کریما تیرا

شسسرے: میں خواہ براہوں یا چورہ مجرم ہوں یا بیکار جیسا بھی ہوں، ہوں تو تیرابی البذا میں میرے عیوب دور کر کے مجھے اچھا بھلا بنادے۔ اس شعر میں تابع (1) ہے اس بات کی طرف کہ بعض اوقات چور آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لئے داخل ہوئے تو آپ نے ان کو نیک وقتی بنا کر درجہ ولایت پر فائز کر دیا۔ سینکٹروں واقعات اس پر شاہد ہیں نمونہ کا چندا یک واقعات حاضر ہے۔

چور قطب بن گیا: ایک دفد غوشِ پاک کے هریس چورآ یا اور حضرت کی مملی ائھائی فوراً ایا دور حضرت کی مملی ائھائی فوراً اندھا ہوگیا، دیکھنے لگا پھر مملی اُٹھائی تو پھر اندھا ہوگیا اسی طرح تین بار ہوا۔ چوتھی بار مملی رکھ بھی دی پھر بھی روثنی نہ آئی، اندھا ہی اسی مقام پر بیٹھا رہا۔ حضرت کو اس کا سب حال معلوم ہوتا رہا آپ تمام شب نوافل میں مشغول رہے، جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ فُلاں شہر میں ابدال (2) نے انتقال کیا ہے آپ جس کا فرما کیں گے اسکواس کی جگہ پرمقرر کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ؛ شب کو ہمارے گھر میں ایک مہمان

(1) کلام میں کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا(2)اولیاءاللہ کا وہ طبقہ وگروہ جن کے سپر داللہ تعالیٰ کی طرف سے اِنتظام ہے۔

شرح حدائق بخشش

(مجموعه ميلا دشريف صفحه ۲۲)

ایک اور چور: ایک خص حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کردولت کدّه میں چوری کی نمیت سے گھسا مگر پھونہ پایا۔ آپ نے خادم سے فرمایا کہ ہمارے گھرسے چورخالی جارہاہے اس میں ہمارے دروازہ کی بدنامی ہے۔ خادم نے عرض کیا کہ کیا دے دیا جائے؟ فرمایا وہ دیا جائے جودونوں جہان میں اس کے کام آئے ہمیں یادکیا کرے گا۔ فکلاں جگہ کے قطب کا انتقال ہوگیا ہے اسے وہاں کا قطب بنا کر بھیج دو۔ دیکھوآیا تھا تو چورتھا اور گیا تو قطب (اے مرکار) بغدادہم چوروں پر بھی نظر کرم ہوجائے۔

چورنے دامن بچڑا: ایک دفعہ صفور غوث الثقلین دضی الله تعالی عنه جنگل میں الله تعالی عنه جنگل میں الله تعالی عنه جنگل میں اکیلے جارہ ہیں تیت سے دامن پکڑا کہ قبا اتار کے ، (آپ نے بارگاءِ خُدامیں) عرض کیا مولی! اس نے عبدالقا در کا دامن پکڑا ہے قیامت تک اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

سجان الله! ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ آپ کے دروازے پر آنے والے چور بھی خالی نہ گئے بلکہ وہ آئے تو چوری کی نیت سے اور دنیوی مال پُڑانے کے لئے مگر جب واپس ہوئے تو کوئی غوث بن گیا کوئی قطب بن گیا اور کوئی ابدال کا رتبہ یا گیا۔ جب غوث یاک

(1) قَباایک تنم کا آ گے سے کھلا ہوا کوٹ یاا چکن پہنے ہوئے۔

زہے و ت واعتلائے محمد ( اللہ علیہ ) کہ ہے ورش حق زیر یائے محمد ( اللہ علیہ )

خداكى رضا چاہتے ہيں دوعالم خداكى رضائے محمد ( اللہ عليہ )

بم عهد باندهے بین وصلِ ابد کا رضائے خدااور رضائے محمد ( سے اللہ ا

نعت کے بعد علامہ اقبال اپنی صدارتی تقریر کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اِرتجالاً (1)

ذیل کے دوشعر فرمائے۔

تماشة و يكموكه دوزخ كي آتش لكائ خدااور بجمائ محمد (

تعجب توييب كفردوس بالا بنائخد ااوربسائ محمد (

(نوادرِ اقبال ازعبد الغفار شكيل، ايم الصفحه ٢٥)

اعجوبه : اگریمی اشعارکسی دوسر سئی شاعر نے کصے ہوت و شرک کے مفتی آسان کوسر پراُ کھالیتے لیکن علامہ مرحوم نے فرمادیئے تو فاوی شرک اندرون خانہ ہیں حالاتکہ یہی اشعار عقیدہ اہلِ سنت کے ترجمان ہیں کہ اللہ تعالی کواپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و آله وسلم سے اتنا پیاروج بت ہے کہ اگر کسی مجرم کو دوزخ میں دھکیل دے تو محبوب صلی الله علیه و آله و سلم کی شفاعت سے اس کو دوزخ میں دھکیل کر بہشت عطافر ما تا ہے ۔ ایسے عملیہ و آله و سلم کی شفاعت سے اس کو دوزخ میں اللہ علیه و آله و سلم کو بنادیا کی اللہ تعالی کواس کی کیا ضرورت کہ باوجود ہے کہ بہشت ہریں ایک بہت ہوئی شے ہے لیکن اللہ تعالی کواس کی کیا ضرورت ہے اس کے اسے آباد کرنے کے لئے اپنے محبوب صلی الله علیه و آله و سلم کے سپرو فرمائی۔

(1) فی البدیهه، بے ساخته، بے سوچے ہولنا۔

الحقائق في الحدائق

کے دروازے سے چور بھی خالی نہ لوٹے تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی علیہ بارگا وغوجیت میں اس کئے عرض کررہے ہیں کہ مجھے بھی اور پچھ نہیں تو آپ چورا در مجرم ہی سمجھ لیس اور جس طرح دیگر چوروں کو آپ نے نواز المجھے بھی اپنے وسیع خزانے سے حصہ وافر عطا فرمائیں اوراپنے کرم وضل سے نوازیں۔

اعلی حضرت رضی الله تعالی عنه کامیشعر بھی آپ کے دیگر اشعار کی طرح آپ کی کمال شاعری کا آئینہ دار ہے اور اس شعر کو پڑھ کر بے چون و چرانسلیم کرنا پڑتا ہے آپ بیشک شہنشا فرن بخن ہیں اور دنیا کا کوئی شاعر آپ کی شاعری میں ہم مرتبہ ہیں ہوسکتا۔

اعلی حضرت فاصل بریلوی کی شاعری: امام اہلِ سقّت کی شاعری: امام اہلِ سقّت کی شاعری پر بہت کچھ ککھا جاچاہے جلسِ رضا لا ہور کی جانب سے اعلیٰ حضرت کی شاعری پر رسائل شائع کئے گئے ، ہوئے مشہور اور پختہ کارشعراء نے آپ کی شاعری کے تفوُ ق (1) پر اظہارِ خیال فرمایا فقیر یہاں بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم شاعر اور حکیم الامّة علامہ اقبال مرحوم کا ایک اِقتباس (2) پیش کرتا ہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ علا مہ ( ڈاکٹر محمد اقبال ) اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعت گوئی سے بھی متاثر ہوئے اور اولین دور میں علامہ نے فاضل بریلوی کی زمیں (3) میں ہی کافی اشعار کے ہیں لیجئے ایک ولچسپ واقعہ سنئے غالبًا ۱۹۲۹ء کا واقعہ ہے کہ المجمن اسلامیہ سیالکوٹ کا سالانہ جلسہ تفاعلا مہا قبال اس جلسہ کے صدر تھے۔ جلسہ میں کسی خوش الحان (4) نعت خوان نے مولا نا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی ایک نعت شروع کر دی جس کے بعض اشعار میہ

بس-

(1) برتری مضیلت \_(2) چنا ہوا کلام ، کلام کا مخصوص حصه \_(3) غزل کی ردیف \_ قافیہ اور وزن یا بحر

(4) الحجيى آواز والا،سريلا

**€259** 

گداز(1) کے ساتھ مُواجہہ شریف میں کھڑے ہوکر بارگاہ رسالت میں ایک نعت شریف پیش کرتے ہیں اور آخر میں مقطع (2) میں عرض کرتے ہیں

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا چھے سے کتے ہزار پھرتے ہیں اس کے بعد بس پھر آقائے دوعالم، نور بجسم، رحمتِ عالم صلی الله علیه وآله وسلم کی طرف سے کرم ہوجاتا ہے، جابات دور ہوجاتے ہیں اور عاشقِ صادق بیداری کے عالم میں اپنے محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت اقدس سے مُشرف ہوجاتے ہیں۔

میں رضا یوں نہ پلک تو نہیں جیّد تو نہ ہو سیّد جیّد ہر دہر ہے مولی تیرا

حل لغات : بين، كلمه تعجب ہے۔ يوں جمعنی اسی طرح <u>نه بلک</u>، اردوز بان كا لفظ ہے معنیٰ ندروئے، ندبے قرار ہو۔ <u>جبّد</u> با كمال <u>سيد</u>، سردار، مولا <u>دہر</u> جمعنی زمانه، اہل زمانہ <u>مول</u>ی، مالک حاكم \_

شرح : ـ ذراہوش سنجال ا ـ رضا! اپنے ناکارہ اور پکمًّا ہونے پراس طرح بقرار ہوکر ندرو کیونکہ تم اگرا چھے اور با کمال نہیں ہوتو نہ ہی، تیرے آقا تو سارے زمانے کے اچھے اور با کمال لوگوں کے سردار ہیں وہ اگر چاہیں گے تو تم کو اچھے اور با کمال حضرات کی صف میں کھڑا کردیں گے اسی طرح تمہاری بھی نجات ہوجائے گی۔ یہ اس طرح اشارہ ہے کہ حضور غوث و شام حض اللہ تعالی عنه نے خود فر مایا کہ

إِنَ لَّمُ يَكُنُ مُرِيدِى جَيَّدٌ أَنَا جَيَّدٌ (3)

(1) و كاورو، بيقرارى (2) غزل ياقسيده كا آخرى شعرجس مين شاعر كَاتْلُص آتا ہے۔ (3) بھيجة الاسوار ذكر فضل اصحابه وبشراهم مصطفى البابى مصرص • • ا

الحقائق في الحدائق

مجھ کو رُسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا؟ وہ رضاً بندۂ رُسوا تیرا

حل أخات : \_ رُسوا، بدنام \_ بوبی، اسی طرح \_ وبی نا، برائے استفہام اقراری لیعنی وبی ہے نا؟ <u>وہ رضا</u>، وبی احمد رضا رحمة الله تعالی علیه \_ بن<u>ده</u>، غلام ، مملوک \_

شرح : شرح یہ ہے کہ میں بہرصورت آپ ہی کی طرف نسبت دیا جاؤں گالہذا مجھ سے
رسوائی کا داغ مٹادیں تا کہ آپ کی طرف میری رسوائی کی نسبت نہ ہوسکے۔ اس شعر میں
نہایت خوبی اور ایک بڑے انو کھے طریقہ سے اپنامد عابیان کیا گیا ہے جبیبا کہ شعراء اپنے
قصائد میں ممروح کی تعریف کے بعد عرضِ حال کرتے ہیں اور پچھ نہ پچھ دنیا وی نعمت طلب
کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فکر من بر م ہُ نے اپنے ممروح حضرت غوثِ اعظم سے دنیا نہیں
بلکہ آخرت کے مرا تب طلب کئے اور دشمنوں پر غلبہ ما نگا اور غوث الور کی کے دروازہ سے
آپ کو دنیا میں بھی خوب صلہ ملا اور آخرت میں تو انشاء اللہ دنیا دیکھی گی۔

فاضل بریدوی کو انعاهات: امام المیسنت شاه احدرضاخان بریلوی قدِّس بررُ هُ کوجوانعامات نصیب بوے وہ شارسے باہر ہیں چندا یک تمرکاً حاضر ہیں۔

انعام : فاضل بریلوی قدین بر و مجبروضهٔ رسول صلی الله علیه و آله و سلم پر حاضر بوت و دل مین آرزوشی که حضور سرویالم صلی الله علیه و آله و سلم کی بیداری مین زیارت نصیب بو فریادی بوت دعائین، التجائین کین گرمقصود پورانه بوا جب مقصد پورانهین بوتا تواس سے عاشق صادق کی بے چینی، بقر اری اور برد هجاتی ہے پھر نہایت ہی سوز و

فیض وہ بحرِ قلزم (1) ہے کہ جس نے اُدھر رجوع کیا وہ دارؔ بن میں مالا مال ہو گیا۔

ہمارا تجربہ ہے کہ فوشیت مآب حضور فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند سے منسوب ہوکر آپ
کی خدمات سے دارین کی فلاح نصیب ہوتی ہے۔ چنا نچہ منقول ہے کہ ایک روز بغداد
شریف کا ایک آدمی حاضر خدمت ہوکر عرض کرنے لگا حضور والا! میرے والد کا انتقال ہوگیا
ہے میں نے ان کوخواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں عذاب قبر میں مبتلا
ہوں تم حضور محبوب ہجانی شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں میرے
لئے دعائے خیر فرمانے کے لئے عرض کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارا والدمیرے مدرسہ
کے دروازہ سے بھی گزراتھا ؟ تواس نے عرض کیا بندہ نواز! بی ہاں آپ بین کرخاموش
ہوگئے۔

دوسرے روز پھروہی شخص حاضر ہوکر عرض کرنے لگاغریب نواز! آج میں نے اپنے والدکو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ خوش وٹر م ہیں اور سبز لباس زیب تن ہیں۔

وَقَالَ لِي قَدُ رُفِعَ عَنِّي الْعَذَابُ بِبَرَكَةِ الشَّيْخ عَبُدِالْقَادِرِ.

ترجمہ:اور مجھے کہا کہ اب مجھ سے شیخ عبدالقا در رضی اللّٰہ تعالی عند کی دعا کی برکت سے عذاب دورکردیا گیاہے۔

اور مجھ نصیحت کی کہتم ان کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے رہا کرو۔

آپ نے بین کرارشادفرمایا:

إِنَّ رَبِّى عَزَّوَ جَلَّ قَدُ وَعَدَنِى أَنُ يُتَخَفِّفَ الْعَذَابَ عَنُ كُلِّ مَنُ عَبَرَ عَلَى بَابِ مَدُرسَتِى مِنَ الْمُسَلِمِينَ.

(1) بحیرہ قلزم جدّہ کی بندرگاہ سے پانچ سو(۵۰۰) کلومیٹر آگے ایک جگہ کا نام ہے۔

- الحقائق في الحدائق

ترجمه: اگرمیرامریدبا کمال نہیں تونہ سی میں توبا کمال ہوں۔

قادری موید: اس شعریس اعلی حضرت امام ایل سقّت نے سلسله وقا دریہ میں مرید کونو پیرمسر ت سنائی ہے کہ اگر مرید کتنا ہی جکتا اور ناکارہ کیوں نہ ہواسے قا دری نسبت سے آوارہ نہیں چھوڑ اجا تا اسی لئے قا دری مریدع ض کرتا ہے:

> مرجع عالم وملجائے غریباں مدد ہے دستگیر دو جہاں مرشد پیراں مدد ہے ازمتے صحبت اصحاب هُدا تشنه لبم

ساقی بزم خدادانی وعرفاں مدد ر(1) فر آقا میں رضا اور بھی اِک تلم رفع چل کھا لائیں ثناء خوانوں میں چرا تیرا

حل لغات : فخر ، بزرگ - آقا، مالک ، حاکم - نظم ، شعر ، قصیده - رفیع ، بلند - چل ، چلو - کلھالائیں ، درج کرالائیں - ثناء خوانوں میں ، ثناء خوال کی جمع ، تعریف کرنے والوں کے گروہ میں - چیرا، منہ ، رخسار -

شرح: اے رضاا پن آقاومولی سرکارغوش اعظم دضی الله تعالی عنه کی بزرگی میں ایک اور بھی بلند و بالاقصیدہ کہ کر سرکار کی تعریف کرنے والوں کی طرح تو بھی سرکارغوشیت میں پیش کر، تا کہ سرکارغوشیت میں تعریف کرنے والوں کے گروہ میں تیرا بھی نام درج ہوجائے اور سرکار کے فیضانِ خاص سے فیضیا ب ہوتار ہے کیونکہ خوشِ اعظم دضی الله تعالی عنه کا

(1) ترجمہ: عالم کے مرجع اور غریوں کے حاجت روامد دیجئے۔ دوجہاں کے دشگیر اولیاء کے مرشد مدد کیجئے۔ ایک عرصہ سے اصحاب ہدایت کی صحبت سے میرے ہونٹ پیاسے ہیں۔خداکی ہزم عرفانی کے ساتی مدد کیجئے۔

ترجمہ: تو آپ نے ارشادفر مایا کہ ہمارے مدرسہ کے اردگر دجو گھاس ہے اس کور گڑکراُوپر لگا وَاوراس کو کھا وَاللّٰہ تعالیٰ بِہارلوگوں کواس سے شِفاء دےگا۔ نیز فر مایا۔ مَنُ شَوِبَ مِنُ مَاءِ مَدُر سَتِنَا قَطُرَةً يَشُفِيْهِ اللّٰهُ. ترجمہ: جوشض ہمارے مدرسہ کے کنویں کے پانی کا ایک قطرہ بھی پے گااس کو بھی اللّٰہ تعالیٰ

ر بمہ. بو ن انکار سے مدر سمہ سے نوی سے پان کا ایک تصرف ک شِفاءعطا فرمائے گا۔

پس لوگوں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا

فَوَجَلُوا شِفَاءً كَامِلًا. ترجمه: توان كوشفاء كالل حاصل مولى \_

اہالیانِ بغدادشریف کابیان ہے

فَمَا وَقَعَ فِي عَهُدِهِ الطَّاعُونُ فَي بَغُدَادٍ ثَانِياً. (تفريح الخاطر صفحه ٣٥،٣٣ مطبوعه مصر) (1)

ترجمہ: اِس کے بعدآپ کے عہد میں دوبارہ طاعون کی بیاری قطعاً نہ آئی۔

مدرسه كے دروازه پر جهاڑو دينا : تُخ ابوعم وعثان صريفينى عليه الرحمة فرماتے بين كر شخ بقاء بن بطواور شخ على بن ابونصر الميتى اور شخ ابوسعيد قيلوى رضى الله تعالى عنه حضرت فو شو پاكرضى الله تعالى عنه كمدرسه ميں حاضر ہواكرتے تقاور مدرسه كدروازے پرجماڑود سے تقاور پانى كا چھڑكاؤكيا كرتے تھے۔ ( بجة الاسرار صفح مدرسه كدروازے برجماڑود سے تقاور پانى كا چھڑكاؤكيا كرتے تھے۔ ( بجة الاسرار صفح مدرسه ك

بركات مدرسه: غوش اعظم رضى الله تعالى عنه كااعلان تماكر:

أَيُّ مَا مُسُلِمٍ عَبَرَ عَلَى بَابِ مَدُرَسَتِى فَانَّ عَذَابَ يَوُمَ الْقِيامَةِ يُخَفَّفُ

(1) تفريح النحاطر ،المنقبة الثالثة والثلاثون في شفاء الناس من الطاعون الغ، صفحه ٣٣ مطبوعه مصر (2) بحواله سيرت غوث الثقلين صفحه ١١٠ قادرى كتب فانتخصيل بإزارسيالكوث

- الحقائق في الحدائق

(بهجة الاسرار صفحه ا • ا سطر ۲ ا تا ۲ ا،قلائد الجوهر صفحه ۵ ا

سطر ۲ ا تا  $\Delta$  ا ،سفينة الأولياء صفحه  $\Delta$ ،تحفة قادريه صفحه  $\Delta$  (1)

ترجمہ: بے شک میرے رب کریم عُرَّ وَحَل نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جو مسلمان میرے مدرسہ کے دروازے سے گزرے گامیں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔

ایفائے وعدہ عوثیہ : خودخود الله تعالی عند کا وعدہ ہے چانچہ اورنگزیب عالمگیر علیه الرحمة کے بھائی وارالشکوہ قاوری علیه الرحمة کے بھائی وارالشکوہ قاوری علیه الرحمة تحریفرماتے ہیں کہ غوث الثقلین رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے کہ جس کسی کومیر رے حلقہ ورس میں شمولیت کا انقاق ہوا ہے یا جس نے میری زیارت کی ہے تو قبر کے خطرات اور قیامت کے عذاب میں اس کے لئے کی کردی جائے گی۔ (سفینہ الاولیاء شفیہ ک) (2)

مدرسه کی گهاس اور کنواں :۔ایک دفعہ آپ کے مہدیں بغداد شریف میں مرضِ طاعون ظاہر موااوراس نے اس قدر زور پکڑا کہ ہرروز ہزار ہزار آدمی اورعورتیں مرنے گے،لوگوں نے حضرت غوشِ اعظم رضی الله تعالی عنه سے اس مصیبت اور پریشانی کا تذکرہ کیا

فَقَالَ يُسْحَقُ الْكَلُا الَّذِي حَوْلَ مَدُرَسَتِنَا وَيُؤْكَلُ يَشُفِى اللَّهُ بِهِ النَّاسَ الْمُرُضَى.

(1) بهجة الاسرار بهامشه رياض البساتين، ذكر فضل اصحابه وبشراهم صفحه ۱٬ (قلائد المجواه ربشراهم صفحه ۱٬ (قلائد المجواه ربهامشه فتوح الغيب، ذكر مريديه وشفاعته لهم، صفحه ۱٬ مطبوعه مصر) (شيئ الاولياء (فاری) صفحه ۱٬ مطبوع آگره الله يا) تحف قداد به ار دو صفحه ۵۰ (بالفاظ متقاربة) قادری رضوی كتب خانه گنج بخش رود لاهور

(2) (سفينةُ الاولياء (فارسي )صفحه ٩ مطبوعه آ كره اندُيا)

# وصلِ سوم دَرُحُسُنِ مُفَاخَرَت اَزُ سركارِ قادرِيَّت رضى الله عنه

منقبت ٢

تُو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا

تُو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا

حَلِ لُغات: شیدا،عاشق،فریفتہ غیث،بارش،مینہ پیاسا،خواہشند،تشاب۔

شدح : اعفو شالتقلین!لوگوں کے آپ ایسے فریاد رس ہیں جس کی بناء پرتمام فر

شرح: اے غوث التقلین! لوگوں کے آپ ایسے فریاد رس ہیں جس کی بناء پرتمام فریاد
ری کرنے والے اولیاءِ کاملین آپ کے عاشق ہیں آپ رحم وکرم کی ایسی بارش ہیں کہ ہرفیض
پہنچانے والے ابدال واقطاب وغیرہ آپ کے کرم کے بیاسے ہیں اور آپ سے فیضیا بی
کے خواہاں ہیں یعنی آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ سارے جہان کے اولیاءِ کرام کے مرجع
اور ماوی ہیں ۔ نمونے کے طور پر ان میں سے چند اولیائے کرام کے گلہائے عقیدت پیش
کئے جاتے ہیں جنہیں اینے دور میں دنیا والوں نے غوث اور قطب بنایا۔

تحقیق عوث: غوث کامعنی فریا درسی ، مد دکرنا ، دیگیری کرنا ۔ (فیروزُ اللَّغات فارسی صفح ۱۵ معنی فریا درسی ، مدرکرنا ، دیگیری کرنا ۔ (فیروزُ اللَّغات فارسی صفح ۱۵ معنی میر میرال ، میر میرال ، مثاو جبیلال ، واقفِ اسرارِ لا مکال ، محبوب رب دوجهال ، فریا درسِ انس و جال سیدنا شخ عبدالقا در جبیلانی نو الله مرقدَهٔ کو اسلاف نے اپنی تصانیف میں غوث الاعظم اورغوث الثقلین کے القاب سے یا دکیا اور اکھا ہے۔

مخالفین بھی مانتے ھیں: اہلِ ست کے اسلاف کے علاوہ طاکفہ وہا بیا ور توث کے الفی العظم اور غوث الاعظم اور غوث الاعظم اور غوث الاعظم اور غوث العقلین القاب لکھ کر، آپ کو بہت بوا فریا درس (مانا ہے) اور آپ کے جو ل اور انسانوں کا فریا درس ہونے کا اقرار بھی کیا ہے مخالفین کے اکابر کی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔

الحقائق في الحدائق

عَنهُ. (طبقات الكبراي جلدا ،صفحه ۲۷ ا)(1)

ترجمہ: جس کا میرے مدرسہ سے گزرہوا تو قیامت کے دن اُس سے عذاب کی تخفیف ہوگی۔

اسى بناء پرايسے بندگانِ خداجا كرغو شِي اعظم رضى الله تعالى عنه كے مدرسه ميں جمارُ ودينے كو سعادت سجھتے ۔ سعادت سجھتے ۔

(1) الطبقات الكبرى للشعراني، ومنهم ابوصالح سيّدى عبدالقادر الجيلي رضى الله تعالى عنه، الجزء الاول، الصفحة ٢٩ ١ ، مطبوعه مصر

قلائد الجواهر،ذكرمريدوه وشفاعته لهم،صفحه ۵ امطبوعه مصر

**€267** 

ازال فوصم : اس لقب سے گھراہ نے صرف شرک کے خطرہ کی وجہ سے ہے لیکن ورحقیقت بیصرف وہم اور اولیاء دشمنی کا بین ثبوت ہے کیونکہ غوث اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام نہیں کہ اس کے سواکسی دوسرے پر اس کے اطلاق سے شرک ہواور وہ بھی اس وقت جب انسان کا عقیدہ ہوور نہ شرک نہیں جیسا کہ مُطول ، مُخصر معانی ودیگر علم بیان کی کتب میں تحقیق ہوچکی ہے اگر ان کو اولیاء سے دشمنی نہ ہوتی تو ایسے مجازات دوسرے کے لئے روا (جائز) نہ رکھتے حالا نکہ خود بہت سے صفات الہ یہ و بہت سے اسمائے خداوندی کو خلقی خدا پر بولتے رہتے ہیں مثلاً لفظ مولا نا اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن مجید میں دومقام پر آیا ہے

اَنْتَ مَوْلِنَا فَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ 0(1) ترجمہ: توہارامولاہے تو كافروں پہیں مددد۔ هُوَ مَوْلَنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 0)(2)

ترجمہ: وہ جمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو اللہ بی پر بھروسہ چاہیے۔
اس کے باد جود بیلوگ ہر امرے غیرے نقو خیرے (3) کومولانا کہتے ہیں۔
سورج اگلوں کے حیکتے تھے چک کر ڈو بے
اُفُقِ نُور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا

حل أعات: \_ سورج (اردو) آفاب \_ الكوں كے (اردو) پہلے والوں كے، گزرے ہوئے وليوں كے ، غروب ہوگئے \_ افق ، ہوئے وليوں كے \_ جہلے تھے (اردو) روشی پھيلاتے تھے \_ ؤوبے ، غروب ہوگئے \_ افق ، آسان كاكنارہ جواليا محسوس ہوتا ہے كہ زمين سے ملا ہوا ہے جازاً آسان \_ مير ، سورج \_ شوح : \_ گزرے ہوئے اولياء كاملين كے ہدايت كے سورج ايك مُعيَّن وُخصوص وقت تك

(1) رپاره ۳، آیت ۲۸۷، سوره بقره (2) رپاره ۱ ، سورهٔ توبه، آیت ۵ (3) کم حثیت والاآدی

''صراطِ مستقیم فارسی صفحه ۱۳۲،۵۲۱، ۱۳۲،۵مصنفه اساعیل دہلوی، قادی نذرید مصنفه مولوی نذریر مصنفه مولوی نذریر مصنفه مولوی نذریر مصنفه مولوی نذریر مصنفه مولوی عنایت الله اثر وی گجراتی۔' صفحه ۱۰، تصانیف اشرف علی تقانوی، عیون زمزم مصنفه مولوی عنایت الله اثر وی گجراتی۔' مصنفه مولوی عنایت الله اثر وی گجراتی۔' مصنفه مولوی عنایت الله تعالی عنه دارین میں خلق خدا کے بہت سے امور کے بارگاوی میں وسیلہ جلیلہ ہیں۔ حاضرین و غائبین کومشکلات کے بہت سے امور کے بارگاوی مسلہ جلیلہ ہیں۔ حاضرین و غائبین کومشکلات کے وقت نفع رساں رہے اور اب بھی نفع رسانی فرمارہ ہیں تو مجاز آغوث کا إطلاق آپ پر ہوا اور ہوتا رہے گا اور مجاز آشری امور میں بکثرت چلتا (استعال ہوتا) ہے۔ تفصیل کے لئے د کیھئے فقیر کی کتاب '' فناء و بقاء''۔

غوث كا لقب مِنْجَانِبِ الله: \_ تفريحُ الخاطر مين لكها م كم تصور توث وشاعظم رضى الله تعالى عنه كويرلقب منجانب الله عطاء مواسم \_

أَنَّ سَيِّدَنَا الشَّيُخَ السَّيِّدَ عَبُدَالُقَادِرِ الْكِيُلانِي هُوَ الْغَوُثُ الْاَعُظُمُ لِلَّا الْمُعَلَمُ لِللَّهُ عَنْهُ لِاَنَّهُ مُخَاطَبٌ مِنَ الْحَقِّ كَلَّمَا ذُكِرَ الْغَوُثُ فَالْمُرَادُبِهِ هُوَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِاَنَّهُ مُخَاطَبٌ مِنَ الْحَقِّ كَذَا فِي الْغَوْثِيَّةِ (1)

یمی وجہ ہے کہ آج کل مخالفین بڑاز ورلگارہے ہیں کہ سی طرح بیلقب لوگوں کے دلوں سے اور حضور غوث و اللہ تعالی عند کے اسم گرامی سے مٹادیا جائے لیکن جسے خدا کھے وہ کیسے مٹے ؟

(1) ترجمه: بشك شخ سيدناعبدالقادر كيلانى توغو شاعظم بين كيونكه جب بهى غوث كا ذكركيا جاتا بي تومراد آپرضسى الله عند كا ذكركيا جاتا بي تومراد آپرضسى الله عند عند كى ذات بوگ اس ليركه آپ كوتن تعالى كى جانب سي بهى خطاب ديا كيا سيد مدنى (تفريح المخاطر، المنقبة الاولى فى وضع قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم على رقبته رضى الله عند، صفحه ٨)

اسسلطنت میں وزیر دست چپ وزیر دست راست سے اعلیٰ ہوتا ہے بخلاف سلطنت ونیا ے،اس کئے کہ بیسلطنتِ قلب ہےاوردل جانب کیپ (1) (ہوتا ہے) غوثِ اکبروغوثِ برغوث (2) حضورسيدعالم صلى الله عليه وآله وسلم بين صديق اكبر حضورك وزيردست چپ تھاور فاروق اعظم وزیر دست راست ۔ پھرامت میں سب سے پہلے درجہ غوشیت پر امير المومنين حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عندمتاز جوئ اوروزارت امير المومنين فاروقِ اعظم وعثمانِ غنی رضبی الله تعالی عنهما کوعطا ہوئی اس کے بعدامیرِ المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كوغوشيت مرحمت بهوتى اورعثمان غىرضى الله تعالى عنه ومولى على رضى الله تعالى عنه وزير موت بهرامير المونين حضرت عثان غيى رضى الله تعالى عنه كو غوشيت عنايت بوكى اورمولى على كرم الله وجهه الكريم وامام حسن رضى الله تعالى عنه وزمر ہوئے پھرمولی علی کواورا ما مین محتر مین رضی الله تعالی عنهما وزیر ہوئے پھر حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه سے ورجه بدرجه امام حسن عسكرى تك بيسب حضرات مستقل غوث موت \_ امام حسن عسرى كے بعد حضور غوث واعظم رضى الله تعالى عنه تك جين حضرات موئے سب ان کے نائب ہوئے ان کے بعد سیدنا غوثِ اعظم مستقل غوث، حضور تنہا غوشیت کبریٰ کے درج پرفائز ہوئے۔

حضورغوث اعظم بھی ہیں اور سیدُ الافراد(3) بھی، حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اور جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی تک، سب نائب حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کوغوشیت کبرگی عطاء ہوگی۔

(ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت حصه اصفحهٔ ۱۴۲۳)(4)

(1) اُلٹی جانب، بائیں طرف۔(2) ہرغوث کی بھی مدد کرنے والا ،غوشیت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز۔(3) لوگوں کے سردار۔(4) ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ ۷۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کرا چی۔ الحقائق في الحدائق

خوب جیکتے رہے اور جب تک وہ حیاتِ ظاہری میں رہے اپنے اور بیگانے سبھی بہرہ ور ہوتے رہے کیکن جیسے جیسے ان کے وصال کا وقت آتا گیا وہ ہدایت کے سورج غروب ہوتے گئے مگر آپ کی ہدایت کا روثن سورج آسان پر آج تک درخشندہ وتا بندہ (1) ہے اور وہ بھی بھی غروب نہ ہوگا۔

فائده: راس شعر میں حضور غوث پاک کردج ذیل شعری طرف تاہیج (2) ہے۔ اَفَسلتُ شُمُوسُ الْاَوَّلِيسَ وَشَمْسُنَا اَبُسدًا عَسلسی اُفُقِ الْسَعُسلسی لَاتَسَعُسرُبُ

اس شعری شرح از حضورا مام رَبّا فی سیرنا مجرّد دالف افی دضی الله تعالی عنه جم پہلے لکھ آئے ہیں۔ بیس۔

ازال قوسم : اس کایہ مطلب نہیں کددیگر اولیاء کرام قبور میں نہیں یاان کا تصرف ختم ہے بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جوامام اہلِ سنت فاضلِ بریلوی قدِّس سِرُّ وُ نے خود بیان فرمایا۔

عرض: فوث ہرز مانہ میں ہوتاہے؟

إرشاد: \_بغیرغوث کے زمین وآسان نہیں رہ سکتے \_

عرض: غوث كر اقبے سے حالات منكشف (ظاہر) ہوتے ہیں

ارشاد: نبیں! بلکہ اُنہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیشِ نظر ہے۔اس کے بعدارشاد فر مایا ہر غوث کے دووز ریر ہوتے ہیں غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے اوروز ریر دستِ راست (دائیں طرف کاوزیر)''عبدالرب'' اوروز ریر دستِ کیپ (بائیں طرف کا وزیر)'' عبدالملک''

(1) چمکنا ہوا،نورانی۔(2) کلام میں کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا۔

جگه يكسال تصر ف فرمات بين اوريتسليم شده امر به كه حضرت بها والدين نقشبند ونقشبند بنايا توغوث اعظم رضى الله تعالى عنه في اور حضور مجد والف ثانى رضى الله تعالى عنه كوبعض كمالات ولايت حاصل موت توغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كطفيل -

### قبور میں چار اولیاء کا تصرُف:۔

شیخ علی قرشی رحمہ الله تعدالی علیه نے فرمایا کہ میں نے چار بزرگوں کود میصاہے کہ جن کا تصر ف قبروں میں بھی جاری وساری رہتاہے بیرتصرف زندگی کی تمام قو توں کی طرح ہوتاہے۔

يه بزرگ يَّخ عبدالقادر جيلاني، يَّخ معروف كرخي، يَّخ عقيل النجي، يَّخ حيات بن قيس حراني دضي الله تعالى عنهم بين \_ (زبدة الآثار صفحة ١٣)(1)

حضرت خضر على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام : سيرنا خِصْر على نبينا و عليه الصلاة و السلام سے يو جها گيا كه خضور غوث و عظم رضى الله تعالى عنه كيب بين؟ آپ نے فرمايا كه وه اس وقت كفر دِاحباب بين الله تعالى بهي سي ولى الله كومر تبه عالى عطانهين فرما تاجب تك حضرت غوث و عظم رضى الله تعالى عنه كومنظور نه بوكسى مقرب ولى الله كوائين وقت تك وغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى برگى كا اعتراف نه كر \_ الله كوائن وقت تك ولى نهين بنا تاجب تك اس كسينه بين برگى كا اعتراف نه كر \_ الله كوائن وقت تك ولى نهين بنا تاجب تك اس كسينه بين حضرت غوث و شواعظم رضى الله تعالى عنه كا دب بدرجه الله موجود نه بو \_ ( زبرة الآنار صفح دمن ،

(1)قال فيهم الشيخ على القرشى رضى الله عنه رأيت اربعة من المشائخ يتصرفون فى قبور هم كتصرف الاحياء، الشيخ عبدالقادر والشيخ معروف الكرخى والشيخ عقيل النجى والشيخ حيات بن قيس الحرانى رضى الله عنهم (زبدة الاسراروزبدة الآثار، ذكراربعة من المشائخ التصرف فى قبورهم رضى الله عنهم، صفحه ع، بكسلنگ كمپنى)

الحقائق في الحدائق

فائدہ: یہ کلیہ تمام مشاکنے نے ذکر کیا ہے جبکہ امام مہدی کی ولایت تک باگ ڈورحضور غوث واشعنی میں مہدی کی اور آپ کے ہاتھوں ہرولی کوولایت فوث واشعنی اللہ تعالی عنه کے ہاتھ میں رہے گی اور آپ کے ہاتھوں ہرولی کوولایت نصیب ہوگی خواہ وہ سلسلہ چشتیہ سے متعلق ہویا نقشبند بیرسے، قادر بیرسے ہویا سہرور دبیراور اور سیرسے۔

بعداز وصال: بم كبتر بين كه ديگرتصر فات كعلاوه حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه ابهى اولياء كعزل ونصب (1) كعهده برفائز بين -

### شاه ولی الله کی گواهی: آپ فرات بی که

در اولیائے امت واصحاب طریق اقوی کسیکه بعده تمام راهِ جنب باکد وجوه باصل ایں نسبت میل کرده ودر آنجا بوجه اتم قدم است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اند ولهذا گفته اندکه ایشاں درقبور خود مثل احیاء تصرف مے کند۔

(همعات همعه نمبراا)(2)

ترجمہ: اولیائے امت واصحاب طریقت میں سب سے زیادہ توی شخصیت، جس کے بعد تمام راوعشق مؤکر ترین (3) طور پراسی نسبت کی اصل کی طرف مائل اور کامل ترین طور پراسی مقام پر قائم ہو چکی ہے حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بیاپنی قبروں میں رہ کرزندوں کی طرح تصر ف فرماتے ہیں۔

دور ونسزديك يكسان: يهى شاه ولى الله ايك دوسرى جگفر ماتے بيل كه ت تعالى نے حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كووه توت عطافر مائى ہے كه دورونز ديك بر

(1) رقّی و تر قل موقوفی و بحال (2) همعات همعه ۱۱، صفحه ۲۱ اکادیمی شاه ولی الله حید (1) بهت زیاده تاکید کیا گیا۔

تفریح الخاطر صفحه ۳۹،۳۸ مطبوعه مصر)(1)

### حضرت عبدالقادر رحمة الله تعالى عليه ﴾ جباللا ي

بندول میں سے سی کوولی بنانا چاہتا ہے تو تھم فرما تا ہے

أَنُ يَّأْخُذُوهُ بِحُضُورِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ترجمه: ال وَمُمُصطفَى صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه مِن پيش كرو-

جب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کی بارگاه عالیه میں پیش کیاجا تا ہے تو حضور پرنور صلی الله علیه و آله و سلم ارشا وفر ماتے ہیں کہ

\* خُذُوهُ اللي وَلَدِىُ السَّيِّدِ عَبْدِالُقَادِرِ يَرَىٰ لِيَاقَتَهُ وَاسْتِحْقَاقَهُ بِمَنْصَبِ الْوِلَايَةِ.

حدوه إلى ولدى السيد عبد الفادر يرى ليافته وإستِحقاقه بِمنصبِ الوِلايهِ. ترجمه: اسمير بيلي عبد القادر رضى الله تعالى عنه كياس لجاؤتا كهوه اسكى ليافت ديكس اوريكمي ديكس كه بياس مرتبه وعهده كالنّ بهي بيانيس -

هب الارشاداً سے صنورغوف اعظم رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ اس کو منصب ولایت کے قابل دیکھتے ہیں تو اس کا نام دفتر محمد بیر میں لکھ کرمبر لگا دستے ہیں پھراسے صنور نبی پاک صلی الله علیه وآله وسلم کی بارگا و مقدسه میں پیش کیا جاتا ہے پھر بمطابق تحریر حضورغوث پاک رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کا عکم کھاجاتا ہے

فَيُطُلَعُ لَهُ خِلْعَةُ الْوَلَايَةِ فَتُعُطَى بِيَدِالْغَوْثِ فَيُوصِلُهَا اِلَيْهِ فَفِي عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يَكُونُ ذَلِكَ الْوَلِيُّ مَقُبُولًا وَمُسَلَّمًا.

ترجمه:اس كوولايت كى خلعت سے آگاه كياجاتا ہے جواسے غوث اعظم رضى الله تعالى عنه

(1)(زبـلـة الاسـراروزبدة الآثار ذكراحترام المشائخ له مطلقاً،صفحه ۲۱،۲۰، كسلنگ كمپني)(از، تفريح الخاطر المنقبة العشرون صفحه ۳۰)

شرح حدائق بخشش

کے ہاتھ سے عنایت کی جاتی ہے اور وہ شخص اس خِلعت کو پہن لیتا ہے اور عالم غیب و شہادت میں مقبول ومسلَّم (1) ہوجا تا ہے۔

فَهاذِهِ الْعُهُدَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَضُرَتِ الْعَوْثِ اللَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَيُسَ لِاَحَدِ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ مَمَاثِلَةٌ وَمَشَارَكَةٌ مَعَ الْعَوْثِ فِي هَذَا الْمُقَامِ فَفِي كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانٍ تَسْتَفِينُضُ مِنُ حَضُرَتِهِ الْاَقْطَابُ وَالْعَوْثُ وَجَمِيعُ الْاَوْلِيَآءِ. ترجمہ: پس اس عہدہ پر حضرت غوثِ پاک رضی الله تعالی عنه قیامت تک فائز رہیں گاور

اس مقام میں کوئی ولی آپ کے مماثل اور شریک نہیں ہے ہر دور میں قطب، غوث اور تمام اولیاءِ کرام کی ذات آپ کے منج برکات سے متنفیض ہوتے رہتے ہیں۔ (تسف ریسے

الخاطر صفحه ۴۸، ۹ مطبوعه مصر (2)

مُرْغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں ہاں اسل ایک ٹوائٹ رہے گا تیرا

#### شرج

سارے جہاں کے مرغ بانگ ضرور دیتے ہیں گر ہر وقت نہیں دیتے بلکہ بانگ دیتے ہیں، پھرایک عرصہ تک خاموش ہوجاتے ہیں لیکن آپ کا مرغا جو بڑی اچھی نسل والا ہے ہمیشہ آواز دیتارہے گا،خاموشی اختیار نہ کرے گا۔

(1) مانا كيا، پنديره، بركزيره \_(2) تفريح الخاطر ،المنقبة الاربعون في قبل كل ولى رتبة الولاية الخ ،صفحه ٣٨، ٩ مطبوعه مصر

### خروسِ بغداد

بيسبّدى ابوالوفا عليه الرحمه كايك قول كى طرف اشاره بجوانهول في حضرت غوشيت من سبر من الله تعالى عليه سع خاطب موت مون فرمايا:

كُلُّ دِيُكِ يَصِيْحُ وَيَسُكُتُ إِلَّا دِيُكُكَ فَإِنَّهُ يَصِيْحُ إِلَىٰ اَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ (1) كُلُمة الحق اريد بها الباطل:

حضورغوف اعظم رضى الله تعالى عنه كوديك (مرغا) جس معنى برفر مايا كياوه ان كانق بهليكن بميشه سے باطل نے اپنى كو رُه مغزى (2) كو چھپئے نہيں ديا بعينه اسى لفظ كو لئے كولا ہوركايك مجتهد شيعه نے ' دخروس بغداد' رساله كهر حضورغوف اعظم رضى الله تعالى عنه برخوب بھبتياں أرا كيں (3) اورغليظ بكواسات كھے كيكن مغلظات بكنے والا مركر ابدى عذاب ميں كراه ربا ہوگاكين غوف اعظم رضى الله تعالى عنه كے كما لات كا وُ ذكا قيامت تك بختار ہے گا سبير كا حضرت غوف ياك رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں

أَفَلَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَداً عَلَى فَلَكِ الْعُلَى لاَ تَعُرُبُ رَبِهِ الْعَلَى لاَ تَعُرُبُ رَبِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اس شعر کی شرح حضرت امام ربًا نی مجدِّ دالعنِ انی سبِّدُ مَا شُخ احمد سر مندی رضی الله تعالی عنه کے متوبات میں ورج ہے جسے ہم بطور تیر ک فقل کرتے ہیں

(1) ترجمہ: سب مرغ بولتے ہیں اور خاموش ہوجاتے ہیں گرآپ کا مرغ تا قیام قیامت بولتارہے گا۔ (یہاں مرغ کی بولی اورآ واز دراصل کنابیہ ہے آپ کے فیوش و برکات سے۔ مدنی) لیحنی آپ کی تبلیغ کا سلسلہ اور آپ کے خدّ ام کی تعداد قیامت تک جاری رہے گی (نے ہة المخاطر الفاطر صفحه ۷۱ مطبوعه المؤسّسة الشّرف بلاهور باکستان .)۔ (2) بے وقونی ۔ (3) بنی اُڑانا، نما ت کرنا۔

شرح حدائق بخشش

" وہو ہذا راہ ہائے که بجناب قدس موصل اندوداند راہیت که بقرب نبوت تعلق وارد على ربابها الصلوة والسلام وموصل اصل الاصل است واصلال ايل راه باصالة انبياء اندعليهم الصلوة والتسليمات وصحابه وايشان وازسائر امتان تاكرا بایس دولت بنو ازند اگرچه قلیل بودند بلکه اقل ودریس راه توسط وحیلولة نیست ہر که ازیں واصلاں فیض میگیرد ہے توسط احد مراز اصل اخذمی نماید و سیچ یکے دیگر مرراحائل نيست و راسيست كه بقرب ولايت تعلق دارد اقطاب واوتاد وبدلا و نجباو عامه اولياء الله به سمين راه واصل اند وراه سلوك عبارت ازيس راه ست بلكه جذبه متعارفه نيز داخل همیس است و توسط وحیلولت دریس راه کائن است وپیشوائے واصلان ایس راه وسرگروه اینهاد ومنبع فیض ایس بزرگواراس حضرت على مرتضى است كرم الله تعالى وجهه الكريم وای منصب عظیم ایشان بایشان تعلق دارد ـ درین مقام گویا سردوقدم مبارك آن سرور عليه وعلى آله الصلوة والسلام برفرق مبارك اوست كرم الله تعالى وجهه وحضرت فاطمه حضرات حسنين رضى الله تعالىٰ عنهم دريس مقام باايشاس شریک اند انگارم که حضرات امیر قبل از نشاء عنصری نیز ملاذوملجاء اين مقام باايشان شريك اندانگارم كه حضرات امير قبل از نشاء عنصرى نيز ملاذوملجاء ايس مقام بوده اند

### اَبَدًا عَلَى أَفُقِ الْعُلَى لَا تَغُرُبَ

مراد شمس آفتاب فیضان بهدایت وارشاد است وازا فول آن عدم فیضانِ مذکور و و و بوجود حضرت شیخ معامله که باولین تعلق داشت با و قرار گرفت دادو واسطه و صول رشد و بدایت گردید چنانچه پیش از و ر اولین بوده اندونیز تامعامله توسط فیضان برپاست بتوسل اوست ناچارراست آمدکه

### اَفَكَتُ شَمُوسُ الْاَوَّلِيْنَ وَشَمُسُنَا الخ

سوال این حکم منتقض است بمجدد الف ثانی زیر اکه درمیان معنی مجدد الف ثانی درمکتوبی از مکتوبات جلد ثانی اندراج یافته است که سرچه از قسم فیض دران مدت بامتان برسد بتوسط اوشد سرچند که اقطاب واوتاد باشند و بدلاء، نجباء و قت بودند .

جواب گوئیم که مجدد الف ثانی دریس مقام نائب مناب حضرت شیخ ست وبه نیابت حضرت شیخ ایس معامله با و مربوط است چنانچه گفته اند نور القمر مستفاد من نور الشمس فلا محذور.

( مُتوبات امام ربّانی صفحه ۱۹۲۵ مفیظ بک و لیو، اردوبا زار، د بلی انڈیا)

ترجمه الله تعالی کی بارگاه تک پنچانے والی "راه" کی دوسمیس ہیں۔

(۱) ایک راستہ وہ ہے جس کا تعلق قرب نیّ ت سے ہے (علیٰ نبینا وعلیه الصلوة والسلام) اور

الحقائق في الحدائق

چنانچه بعداز نشاء عنصری وهرکرا فیض وهدایت ازیں راه می رسید بتوسط ایشاں می رسید چه ایشاں نزد نقطه منتهائے ایں راه اند و مرکز ایں مقام بایشاں تعلق دارد، وچوں ودورهٔ حضرت امیر تمام شدایں منصب عظیم القدر وبحضرات حسنین ترتیباً مفوض ومسلم گشت وبعدازایشان همان منصب بهریکے از ائمه اثناعشر علے الترتیب وتفصیل قرار گرفت ودر اعصارایی بزرگواران وهم چنیں بعدازارتحال ایشاں هرکرا فیض وهدایت می رسد بتوسط این بزرگواران بوده وبجلولت ایشانان هرچنداقطاب و نجبائے وقت بوده باشندو ملاذ ملجا همه ایشاں بوده اند اطراف راغیراز لحوق بمرکزچاره نیست تا آنکه نوبت بحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رسید قدس سره

وچوں نوبت به ایں بزرگوار شد منصب مذکورباد قدس سره مفوض گشت. ومابین ائمه مذکورین و حضرت شیخ بیچ کس بریں مرکز مشہود نمے گردد. ووصول فیوض وبرکات دریں راہ به ہر که باشداز اقطاب ونجبا بتوسط شریف او مفہوم مے شود. چه ایں مرکز غیر اورا میسر نشده۔

ازینجاست که فرموده۔

شعر

أَفَلَتُ شَمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا

وصالِ مبارک کے بعد ) تو یہ منصب حضراتِ حسنین کو ترتیب کے ساتھ حاصل ہوا، ان حضرات کے بعد یہ منصب ائمہ ا شاعشر کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ سونپ دیئے گئے اوران بررگواران کے دورِ مبارک اوران کے وصال فرمانے کے بعد جس کسی کو جو بھی فیض پہنچا وہ انہی کے وسیلہ سے اوران حضرات کی عظمت سے پہنچتا ہے اگر چہ اقطاب و نجبائے وقت ہی کیوں نہ ہوں اور تمام کے ملجاء و ماوی (حاجت روا) یہی ہیں کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ لاحق ہونے کے سواکوئی چارہ ہیں حق کہ نو بت حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رضی الله مساتھ لاحق ہونے کے سواکوئی چارہ ہیں ہوتا، اوراس راہ کے فیض و برکات وصول کرنے والا جو کوئی بھی ہووہ اقطاب اور نجباء ہی کیوں نہ ہوآپ کے توسط شریف سے مفہوم ہوئے ہیں کیونکہ یہم کرنے ان کے خیرکوئیسر نہیں ہوااس مقام پر کیا خوب فرمایا ہے کہ

پہلوں (اوّلین ) کے تمام سورج غروب ہو گئے (حچیپ گئے ) ہیں اور ہمارا سورج اُفَقِ اعلیٰ پر ہمیشہ چمکتار ہے گا بھی غروب نہ ہوگا۔

سمس سے مراد فیضانِ ہدایت وارشاد کاروش آفتاب ہے اوران کے غروب ہونے سے مراد فیضانِ مدایت وارشاد کاروش آفتاب ہے اوران کے غروب ہونے سے مراد فیضانِ مذکور کاعدم ہے اور جب اوّلین کا معاملہ حضرت شیخ سے قرار پا گیا تو وہ رُشد وہدایت کا واسطہ ہوئے جیسا کہ ان کے سامنے اوّلین شیخاور توسط فیضان کا معاملہ جب تک قائم ہے جو اُن کے توسل سے ہی ہوتا ہے اُفکٹ شُمُوسُ اللّہ وَلِیْنَ وَشَمْسُنَا الْح

اوّلین کے تمام سورج حیب گئے اور ہمارا سورج اُفُقِ اعلیٰ پر ہمیشہ چیکتار ہے گا بھی بھی غروب نہیں ہوگا۔

سوال - بيكم حضرت مجدةِ الفِ ثانى رحمة الله تعالى عليه كول سولوث جاتا م كيونكه

الحقائق في الحدائق

یمی راستہ اللہ تک پہنچانے میں اصلی راستہ ہے اور اس راستے سے پہنچنے والے انبیاءِ کرام بیں اور اُن کے صحابہ کرام بیں اور تمام استوں میں سے جن کو بید دولت نصیب ہوئی اگر چہ بیہ تھوڑے بیں اور اس راہ میں اور کوئی وسیلہ یا ذریعہ حائل نہیں ہوتا، جوکوئی انبیاءِ کرام علیہ السلام سے فیض لیتا ہے بغیر کسی وسیلہ کے اصل سے ہی فیض حاصل کرتا ہے، درمیان میں کوئی دوسرا واسط نہیں ہوتا۔

(۲) اوردوسراراسته وه ہے جس کا تعلق ولایت سے ہے۔تمام اقطاب، اوتا د، ابدال، نجباء اورعام اولیاءُ اللہ بھی اسی ولایت کے راستہ سے واصل ہوتے ہیں، راوسلوک سے مرادا بھی بہی راستہ ہے، بلکہ جذبہ متعارفہ بھی اسی میں داخل ہے اورتو سط وحیلولہ اسی راہ میں ہیں، اور اس راہِ ولایت سے فیض پانے والوں کے پیشوااس گروہ کے سرکیل اور ان ہزرگوں کے منج فیض حضرت علی مرتضی رسلہ تعالی عنه ہیں اور اس عظیم الشّان منصب کا تعلّق ان سے فیض حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنه ہیں حضرت کے ، اور اسی مقام کے حوالے سے فرمایا کہ سرکار دوعالم علیہ السدونة والسلام کے دوقدم مبارک کا ہی فرق ہے اور اس مقام میں حضرت علی مرتضی کریمین رضی اللہ تعالی عنه ماان کے ماتھ ویک ہیں۔

میراخیال ہے کہ حضرت امیر دضی الله تعالی عنهم نشاءِ عضری (یعنی عناصرار بعہ

کنشو ونما پانے سے پہلے، جسدی پیدائش) سے پہلے بھی اس میں شریک ہیں۔ میراخیال

ہے کہ حضرتِ امیر جسمانی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام پر ہوتے تھے چنانچہ جسدی

پیدائش کے بعد جس سی کو بھی ہدایت ملی انہی کے قوسط (وسیلہ) سے ملی ہے کیونکہ بیاس نقط کہ

منتما کے نزدیک ہیں اور اس مرکزی مقام کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔

حضرتِ امیر کا اس منصبِ عظیم القدر کا دورہ کممل ہوگیا (حضرت علی دضی الله تعالی عنه کے

بلكرآپ نے اپنے خالف کوتا قیامت چینی کیا ہے وَنَحُنُ لِمَنُ قَدُ سَاءَ نَاسِمٌ قَاتِلٌ فَمَنُ لَّمُ يُصَدِّقُ فَلْيُجَرِّبُ وَيَعْتَدِى (قَالَ مَا لَجُوابِرَصِحْ ١٣٣٥)(1)

> ترجمہ: جو ہماری برائی کرے اس کے لئے ہم زہر قاتل ہیں جونہیں مانتاوہ آز مائے پھر قدرت کا تماشاد کیھے۔

منکر نعره ما کو که بما عربده کرد تابه محشر شنود نعرهٔ مستانه ما

ترجمہ: ہمارے نعرہ کے منکر کو کہو کہ تونے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے ان شآء اللہ محشر تک ہمارانعرہ گونجتارہے گا۔

#### فوائد:\_

(۱) اس نعرہ سے آپ کی ہزرگی وشرافت مراد ہے اور منکر سے بدند ہب یا حاسد مراد ہے۔ (۲) اس سے بہی ثابت ہوا کہ آپ کی ہزرگی اور فیض رسانی تا قیامت اور پھر محشر میں جاری رہے گی۔

(۳) نعرہ سے نعرہ غوثیہ بھی مراد ہوسکتا ہے جس کے منکر وہابی دیو بندی ہیں لیکن ان کے انکار سے کوئی فرق نہیں ہوا بلکہ بفضلہ تعالی رینعرہ گونج رہاہے اور اِن شآءاللہ قیامت تک اور محشر میں گونج گا اور خوب گونج گا۔

نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شخ عارف ابو محمد علی بن ادریس یعقوبی نے ، انہوں نے کہا میں نے شخ عبدالقادر رضی الله عنه کوفرماتے سنا)

(1) قلائد الجواهر بهامشه فتوح الغيب ذكر او لاد الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجيلى صفحه  $\mathsf{Y}$  كطبع بمطبعة عبدالحميداحمد حنفى بمصر.

الحقائق في الحدائق

مکتوبات کی جلد ٹانی میں درج ہے جوفیض اسوں (لوگوں) کو پینچتا ہے وہ ان کے وسیلہ سے پنچتاہے اگر چہوہ اقطاب،اوتا دہوں یابدلاء نُجباءِ وقت ہوں۔

جواب مين كهتا مول كه حضرت مجدة الله تعالى عليه الله تعالى كها كيا كائب بين اور حضرت في خليات سع بى بيم عامله ان سعوابسة ہے جيسا كه كها كيا ہے كه نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّنُ نُورِ الشَّمْسِ فَلا مَحْدُورُ.

عا ندكانور سورج كنور سعمستفاد ہے واب كوئى استحالہ ندر با۔

پیرپیران، میرمیران رضی الله تعالیٰ عنه: ـ

آپ کی لیعنی غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی بیقدرومنزلت خداداد ہے اس لئے آپ تمام پیروں کے پیراور شخ المشاک میں۔

چنانچه بهجة الاسرار صفحه ۲۳ میں ہے خود فرماتے ہیں:

الْإِنْسُ لَهُمْ مَشَاقِخُ وَالْحِنُّ لَهُمْ مَشَاقِخُ وَالْمَلِئِكَةُ لَهُمْ مَشَاقِخُ وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ. (1) انسانوں كمشائخ موتے بيں جنات اور ملائكہ عليهم السلام ك بھى كيكن ميں سب كاش جوں۔

(1) الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملئكة لهم مشائخ وانا شيخ الكل لاتقيسونى باحد ولاتقيسواعلى احدًا. (رواه الامام الاوحد ابوالحسن على بن يوسف بن جرير اللخمى الشطنوفى نورالملة والدين ابوالحسن قدس سره فى بهجة الاسرارقال اخبرنا ابوعلى المحسن بن نجم الدين الحور انى قال اخبرنا الشيخ العارف ابو محمد على بن ادريس المعقوبى قال سمعت الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه فذكره -) (بهجة الاسرارومعدن انوار ، ذكر كلمات اخبربهاعن نفسه محدثابنعمة رب ، صفحه ٢٢ ، ٢٢ مصطفى البابى مصر) ترجمه : آوميول كيلي شخ بين اور فرشتول كيلي شخ بين اور فرشتول كيلي شخ بين اور فين ان سبكا شخ بون، فون، في محكى برن قياس كروزان كوروايت كيا امام كينا ابوالحن على بن يوسف بن حريم مطنو في نورالملة والدين قدّ من برئم أ ف نهجة الامراريس ، انهول في كما بمين في دن ابو كل الدين قوراني

حضرت حسن بصری علیه الرحمة : محمد بن احمر سعید بن زرایخ الرحمة : محمد بن احمر سعید بن زرایخ الرخوانی فرس بر والنه النواظر و نزهة النواطر " کے باب شخم میں ان مشاکع کا جنہوں نے حضرت سیرناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے قطبیت کے مرتبہ کی شہادت و بین کا تذکرہ فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں آپ سے پہلے اولیاء الرحمٰن میں سے کوئی بھی حضرت کا محکر نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی ۔ حضرت حسن بھری رحمد الله تعالی عنه نے اپنے زمانے مبارک سے لے کرحضرت شخ کی المدین قطب سے عبدالقا در جبیلانی رضی الله تعالی عنه کے زمان مبارک تک بالوضاحت الدین قطب سے عبدالقا در جبیلانی رضی الله تعالی عنه کی خبردی ہے بلکہ تمام اولیاء الله گزرے ہیں سب نے شخ عبدالقا در رضی الله تعالی عنه کی خبردی ہے بلکہ تمام اولیاء کرام آپ کے ادب سے مرشار رہے اور رہیں گے۔

بُقَسَم كہتے ہيں شاہانِ صَريفين و حريم كه بُوا ہے نه وَلى ہو كوئى ہتا تيرا

حلّ المغات: بقسم كمت بين بتم كها كركمته بين مشاه كى جمع ، بادشاه و مريفين الك المكانام برح ، بادشاه و مريفين الك جلدكانام برح ميم ، ايك جلدكانام برح مضور غوش باك رضى الله تعالى عند كر بمعصر تق

(۱) حضرت ابوعمر وعثمان صریفینی (۲) ابوممر عبدالحق بن ابی بکر حریمی مواہد نہولی ، کوئی ولی نہ پہلے گزرا ہے نہ ہوسکتا ہے۔ ہمتا ، مثل۔

شسوج: صریفین اور حریم کے باوشاہ یعنی ان دونوں جگہوں کر ہے والے بڑی شان والے اولیاءِ کرام جن کا بالتر تیب اسم گرامی شخ ابوعمر وعثان صریفینی اور ابو محمد عبدالحق بن ابی برحریمی رضی الله تعالی عنهما تعالی تعالی عنهما تعالی تعالی عنهما تعالی عنهما تعالی عنهما تعالی عنهما تعالی تعالی عنهما تعالی عنهما تعالی عنهما تعالی تعالی عنهما تعالی عنهما تعالی تع

الحقائق في الحدائق

کسی نے کیاخوب فرمایا

اسیروں کے مشکل گشاغوثِ اعظم فقیروں کے حاجت رواغوثِ اعظم گھر اہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لئے آؤیاغوثِ اعظم مدد کے لئے آؤیاغوثِ اعظم

تیرانام لے کر جونعرہ لگایا مہم سر ہوئی ایک دم غوث ِ اعظم

جوولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب اُدب رکھتے ہیں دِل میں مرے آقا تیرا

حل أعلات : ولى، دوست، صوفياء كى اصطلاح مين ايك مرتبه ہے جواہل ايمان كو ملت ہے - قبل، پہلے ـ بعد ہوئے ، پیچھے ہوئے ـ ہوں گے ، ابھى پيدا ہونے والے ہیں ـ مسرح : اے میرے آقا! جتنے اولیاء اللہ آپ سے پہلے ہو چکے ہیں یا آپ کے بعد پیدا ہوئے یا ابھى ہونے والے ہیں سارے اولیان و آخرین دِل سے آپ كا احترام كرتے ہیں اوروہ شارسے باہر ہیں ـ نمونہ كے طور پر چند كاذكركرتے ہیں

خضر علیه السلام اصرت خفرن آپ کی شان میں فرمایا ہے

اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيَّاكَانَ اَوْيَكُونُ اِلَّا وَهُوَ مُتَأَدِّبٌ مَعَهُ اللَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (1) ترجمہ: الله تعالی کے جتنے ولی ہوگئے یا ہوں کے قیامت تک سب شخ عبدالقادر کا ادب کریں کے۔

(1)بهجة الاسرار،ذكر ابومحمد القاسم بن عبدالبصرى، صفحه ٢٣ ا ،مصطفى البابي مصر

**4285** 

بھی مرتے وقت کسی دوسرے خض کودے دے۔ اسی طرح پانچویں صدی کے درمیان تک بیسلسلہ چلتا رہے حتی کہ غوش و عظم جن کا نام مبارک شخ عبدالقادر الحسنی الجیلانی ہوگا، فلام ہول گے بیان کی امانت ہے ان کو پہنچانا اور میر اسلام کہنا۔

شیخ حمّاد نے فرحالیا: غوث الاعظم رضی الله تعالی عنه تعلیم کونول میں اکثر حضرت شیخ حمّاد رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے اوران کوشخ ممّا در حمة الله تعالی علیه کہا کرتے تھے۔ (دبّاس کے معنی شیرہ نجوڑ نے والا۔ آپ دب الله تعالی علیه کی انگورکا شیرہ (سرکہ) فروخت کرنے کی دکان تھی۔ کہتے ہیں آپ رحمة الله تعالی علیه کے شیرہ پر کھی نہیں تھی گار رخمت کرنے کی دکان تھی۔ کہتے ہیں آپ رحمة الله تعالی علیه کے شیرہ پر کھی نہیں تھی گار رخمت کرنے کی دکان تھی عنه ان کے معرفت کے نورسے منور کیا ہوا تھا۔ ایک دن پیارے دستیر رضی الله تعالی عنه ان کے حجرے میں بیٹھے تھے جب با ہرا کھ کرآئے شخ رحمة الله تعالی علیه نے اپنے درویشوں کو کہا اس جوان کا قدم ایک دن سب روئے زمین کے ولی اُٹھا کیں گے۔ (نزمۃ الخاطرصفی ۱۱)

جنيد بغدادى : يَّخْ مُوى سهروردى عليه الرحمة التي كتاب مكاشفات اولياء يس كفت كه حفرت شَخْ جنيد بغدادى عليه الرحمة في خبردى جب كهوه اليك دن مراقبه يس تص احيا نك سرمبارك أشايا

قَدَمُهُ عَلَى رَقَبَتِي (ترجمهز.اس كاقدم ميري كردن ير)

کہا اور پھر مراقبہ میں ہوگئے جب فارغ ہوئے تو خادموں نے بیحال پوچھا فرمایا: مراقبہ میں مجھ پر ظاہر ہوا کہ آج سے دوسال بعدایک بڑا بزرگ پیدا ہوگا بغداد میں سکونت رکھے گا اور خدا کے حکم سے بیے کے گا کہ''میراقدم ہرولی کی گردن پرہے'' مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ

(1)(نزهة الخاطر الفاطر صفحه ٢٣ مطبوعه المؤسّسة الشّرف بلاهور باكستان)

الحقائق في الحدائق

کے برابر نہ تو پہلے بھی کوئی ولی گزراہے اور نہ بھی ہوگا۔ آپ تو یکتا اور بے مثل ہیں بیصرف ان دوشہنشاہ ولایت کا اسم گرامی بطور تر آک ( ذکر کیا ہے ) ور نہ جملہ اولیاء بلکہ انبیاء بلکہ خود سرور انبیاء (صلی الله علیه و آله و سلم ) نے یہی فرمایا کنہیں کوئی ہمتا تیرا۔

نور دیدهٔ فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها کے هرتشریف حضور سرورعالم صلی الله علیه و آله و سلم فاطمة الز جراء رضی الله تعالی عنها کے هرتشریف الله تعالی عنها کے هرتشریف الله تعالی عنها کے هرتشریف الله تعالی عنها کھیل الائے توبی بی فاطمه کھانا پکانے میں مصروف تھیں اور حسنین کر پمین رضی الله تعالی عنه ما کھیکن میں مشغول تھے حضور صلی الله علیه و آله و سلم دونوں شخرادوں سے پیار کرنے گلیکن اس وقت خصوصی پیارامام حسن رضی الله تعالی عنه سے زائد تھائی بی صاحبہ بھانپ گئیں عرض کرنے وقصی کہ حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے خود فرمایا کہ اس وقت جریل علیه السلام حاضر ہوئے بیں اور عرض کی امام حسین رضی الله تعالی عنه سے توائمہ پیدا ہوں گلیکن امام حسن رضی الله تعالی عنه سے توائمہ پیدا ہوں گلیکن امام حسین رضی الله تعالی عنها بہت خوش ہوئیں۔ (گلدستہ کرامات صفحہ ۱۲)

امام حسن عسكرى رضى الله تعالى عنه : حضرت امام حسن عسكرى رضى الله تعالى عنه : حضرت امام حسن عسكرى رضى الله تعالى عسكرى رضى الله تعالى عسكرى رضى الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في خدمت ميں پہنچانے كے لئے الله الله مريد كوديا اور كہا اس كو بہت مفاظت سے ركانا اور الله عنه من كو حت كى معتمد اور معتبر خمض كود دينا اور اس كو وصيّت كرنا كه وه

(1) گلدسته کرامات مناقب بست و جشم روایت نمبرا صفحه 81 مکتبه اشرفیه بازار میجدمها جرین، مرید کے ضلع شیخو پوره) (2) جانماز ،مصلّٰی ، پیریابزرگ کی گدّ ی

ایسے پیاری شان والے کا قدم میری گردن پر بھی ہواس خیال سے میں نے وہ لفظ کہے۔ (سیرت غوث الاعظم صفح ۱۱)

کرامات کی کشرت: شخعلی ہیں کابیان ہے میں نے اپنے زمانہ میں شخعبر القادر جیلانی سے جو کوئی جس عبدالقادر جیلانی سے زیادہ کسی کوصاحب کرامات نہیں پایا۔ ہم لوگوں میں سے جو کوئی جس وقت چاہتاان کی کرامت کامشاہدہ کرلیتا۔ خرقِ عادات، جوظاہر ہوتی تھیں وہ بھی خود آپ سے متعلق ، بھی آپ کی بابت اور بھی آپ کے ذریعہ ہوتی تھیں۔

جواهرات اور موتى : شخ ابومسعوداحد بن ابى بكر حزيى اورشخ ابوعثانى مرتفى كا مشتر كه بيان بركت عبدالقاور جيلانى كى كرامتوں كى مثال اس جوابرات كى تتبيع كى طرح بردانه كو برروز اور بروقت ديكھا اور ثاركيا جا تا ہے۔

شهاب الدّبین سهروردی: - شخ شهاب الدّ بن سهروردی رحمه الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ شخ عبدالقادر جیلانی طریقت کے سلطان شے اور در حقیقت وجو دِجسم (1) پر ان کوتصر ف وغلبہ حاصل تھا منجانب الله آپ کو ہر چیز پرتقر ف کرنے کا اختیار تھا اور آپ کی کرامتیں ہمیشہ فا ہر ہوتی رہتی تھیں ۔

امام سافعی رحمة الله تعالی علیه : امام عبدالله یافتی رحمة الله تعالی علیه : امام عبدالله یافتی رحمة الله تعالی علیه علیه اور بم تعدالی علیه علیه علیه علیه اور بم اور بم عبدی علیه کابیان ہے کہ شخصیت یا آپ کی جیسی کرامتیں دنیا کے کسی شخ میں نہیں یائی گئیں۔ عرض یہ کہ آپ سے ہر طرح کی کرامتیں ظاہر ہوئیں مخلوقات کے ظاہر و باطن میں آپ تصرف کرتے ،انسانوں اور جتات لوگوں کے دلوں کی باتیں اور بھیدوں سے آپ واقف ہو تصرف کرتے ،انسانوں اور جتات لوگوں کے دلوں کی باتیں اور بھیدوں سے آپ واقف ہو

(1) لوگوں کی زندگی

! \_\_\_\_

نكته: چونكة حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه حضورا كرم نوم جسم صلى الله عليه واله وسلم ك ناب اعظم تق اس لئة آپ كى كرامات حضور نبى پاك صلى الله عليه واله

شرح حدائق بخشش

وسلم کے مجزات کی طرح لاتعد و لائے حصیٰ (1) ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تا قیامت حضور صلی الله علیه و آله وسلم کے مجزات کا ظہور ہوتا رہے گا ایسے ہی حضور غوشو اعظم رضی الله تعالی عنه کی کرامات کا صدور ہوتار ہے گا۔

تجھ سے اور دَہر کے اُقطاب سے نسبت کیسی قطب خود کون ہے؟ خادم ترا چیلا تیرا

حلّ المغات: \_وہر ، زمانہ عالم \_ اقطاب جمع ہے قطب کی ، اصطلاحی معنی درج ذیل ہے وہ وہ لی جسے خدا کی طرف سے ملک کا انتظام سپر دہو جیسے ابدال جمع ہے بدل کی ، وہ ستر اولیاء کرام ہیں کہ جب ان میں سے کوئی مرجا تا ہے قد دوسر نے فقیروں میں سے کسی کواس کی جگہ مقرد کر دیا جا تا ہے ۔ اور اسی طرح اوتا د، وقد کی جمع ہے جمعنی مین ، کیل اور اصطلاحاً وہ اولیاء کرام کی جماعت جو دنیا بھر میں اولیاء کرام پر شمتل ہوتی ہے یہ ماخو ذہے خیموں کی میخوں سے ، جوعموماً (س) چارہ وق ہیں ۔ چیلا (اردولفظ ہے) جمعنی شاگر د۔

شرح : ۔اے خوفِ پاک! آپ سے اور زمانہ کے قطبوں سے کوئی نسبت نہیں اس کئے کہ ہر قطب آپ کا خادم اور مرید ہوتا ہے اور کوئی خادم اور مرید اپنے شخ سے عادةً اُرْفَعُ واعلیٰ نہیں ہوتا

حضرت شیخ محمدا کرم چشتی صابری قدوی فرماتے ہیں کہ جس کسی کوظا ہری باطنی فیض حاصل

(1)بےشار،ان گنت،لاتعداد

مرتبددر بار کاطواف کرتاہے۔

طوافِ کعب بسرائے اولیاء : ۔ یہ سکلہ بظاہر جیران کن ہے کہ طوافِ کعب (طواف تو کعب کا ہوتا ہے یہاں معاملہ برعس ہے کہ کعب اولیاء کا طواف کرے یہ جیرانی صرف انہیں ہے جوشانِ ولایت سے بخبر ہیں ورنہ یہ مسلّمات (1) سے ہے۔

کامل ولی کعبہ سے افضل ہے حدیث شریف میں صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ وکی اللہ کعبہ اللہ سے اشرف ہے اور افضل ہے ۔ فقیر اُولی غفرلہ کی اس موضوع پر ایک مستقل تعنیف "اَلْهُ قُولُ اللّہ جاور افضل ہے ۔ فقیر اُولی غفرلہ کی اس موضوع پر ایک مستقل تعنیف "اَلْهُ قُولُ اللّہ جاور افضل ہے۔ نقیر اُولی ذِیارَةِ الْوَلِی " ہے۔

بقتر ضرورت یہاں چندا مورعض ہیں۔

عوش الله گعب شریف صرف انوارِ تجلّیات کامرکز ہے اور ولی الله مرکز انوار و تجلّیات بھی ہے اور عرشِ حق بھی چنانچے حدیث شریف میں ہے

لَا يَسَعُنِى اَرُضِى وَلَا سَمَآئِى وَلَكِنُ يَسَعُنِى قَلْبُ عَبُدِى الْمُومِنِ. ترجمہ: ندمیں آسانوں میں ساتا ہوں نہزمین میں کیکن بندہ مومن کے دل میں ساجا تا ہوں۔

قُلُبُ المُومِن عَوُشُ اللَّه تعالى (2) ترجمه: مومن كا قلب الله كاعرش ہے

(1) مانی ہوئی باتیں ہتلیم هُده و (2) پیصدیث حضور سیم علی جوری المعروف داتا گنج بخش رحمة الله علیه کی معروف کتاب ' کشف المحجوب' میں اور سلطان العارفین امام العاشقین حضور سلطان با ہور حمة الله علیه کی کتب میں موجود ہے کئن تلاش کے مل کے نتیج میں معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ درج ذیل ہیں

(۱) أن قلب السؤمن عوش الوحمن بعض حوالول سے معلوم ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ صدیث نہیں ہے بلکہ یہ بزرگانِ دین وصوفیاءِ کرام کا قول ہے۔ ان الفاظ کوشیعہ مولوی ملا باقر مجلس نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد ۵۵، صفحہ ۲۹ مطبوعہ بیروت پر صدیث کے طور پُنقل کیا ہے۔ (۲) کم یسعنی سمائی و لا أرضی و وسعنی قلب عبدی المؤمن اس عبارت کے متعلق ہے کہ بیصدیث قدی ہے: بیصدیث الم غز الی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اپنی

الحقائق في الحدائق

ہوائیڈ کا غوثِ اعظم کی وساطت سے ہی ہوا خواہ اسے معلوم ہویا نہ ہو، کوئی ولی آپ کی مہر کے بغیر منظور اور معتبر نہیں ہوسکتا۔ حق تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تمام تصرّ فات کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے جسے چاہیں کسی منصب ولایت پر مقرر فرمائیں جسے چاہیں ایک آن میں معزول فرمادیں۔ (اقتباس الانوار)

يشخ ابوالمعالى رحمة الله تعالى عليه في بهى فرمايا بكر:

گرکسے والله بعالم روئے عرفانی است از طفیل شاہ عبدالقادر گیلانی است

هست هردم جلوه که ازچهره اش از حسین وحسن زان جمالش مصطفی راراحت ریحانی است(۱) سارے اقطاب جہال کرتے ہیں کجے کا طواف کعبہ کرتا ہے، طواف در والا تیرا

حل أخات : \_سارے ، تمام ، سب ك سب \_ جهاں ، دنیا \_ اقطاب جهاں ، دنیا گر ك قطب \_ كيے ، بيث الله شريف جو مكم معظمه ميں ہے جس كے اردگر دحاجى لوگ چكر لگاتے ہیں \_ طواف، چكر ، خانه كعب كر دحاجيوں كا گومنا جو فال نمازوں سے افضل \_ در ، دربار ، چوكھ ف \_ والا بمعنى بزرگ ، بلندم شبه \_ دروالا بلند چوكھ ف \_

شرے: دنیا بھر کے قطب حضرات کعبہ شریف کا طواف حصولِ برکت وبلندی مرتبت کے لئے کیا کرتے ہیں مگر آپ کا دربار گوہر باروہ دربار ہے کہ کعبہ خود بھکم الہی آپ کے بلند

(1) ترجمہ: الله کو تتم اونیامیں جے بھی الله تعالیٰ کی معرفت ملی ہے، شاہ عبدالقادر جیلانی کے صدقے ملی ہے، ان کے چرہ مبارک سے ہردم حسین وحسن رضی الله تعالیٰ عنهما کا جاوہ ہور ہاہے، ان کا جمال مصطفیٰ صلی الله علیه و آله و سلم کی خوشبو بھیرر ہاہے۔

عارف رومي رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

دل برست اورا کہ ج اکبراست از ہزار کعبہ یک دل بہتر است

کعبہ بنیا دخلیل آزراست دل نظرگاہ جلیل اکبراست

ترجمہ: اہلِ دل کے دل کو ہاتھ میں لاؤلیعنی انہیں راضی رکھویہی ج اکبر ہے اس لئے کہ ہزار

کعبہ سے ایک دل افضل ہے کیونکہ اس کعبہ کی بنیا دتو حضرت ابراہیم نے رکھی لیکن دل اللہ

تعالیٰ کی نگاہ کرم کا مرکز ہے۔مون یعنی ولی اللہ کعبہ سے افضل ہے۔

کتاب'' اِ حیاءعلوم الدین جلد۳،صفحہ۵ا بیان مثل القلب بالاضافۃ الی العلوم خاصۃ'' پِنْقُل کی ہے جس کے الفاظ بیہ ين قال الله تعالى لم يسعني أرضى ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الموادع. الله تعالى ففرمايا كهندميري مخائش زمين بهنة سان باورميري تخاكش ميراس بندة مومن ك ول میں ہے جوزم اور ساکن ہو۔اس حدیث کے تحت امام احمد بن خنبل رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب ' کتاب الزمد، فصل زهد بوسف عليه السلام، صفحه ١٨ ، يركها بـ - ان الله عنه و جل فتح السموات لحز قيل حتى نظر الى العرش او كما قال فقال حزقيل سبحانك ما اعظمك يا رب فقال الله ان السموات والارض ام تطق ان تحملني وضقن من ان تسعني وسعني قلب المؤمن الوارع اللين(اخرجه أحمد في الزهد، عن وهب بن منبه) ترجمه: بشك الله عزوجل في حضرت حز قبل ك لئي آسانول ك درواز کے کھول دیئے یہاں تک کہآپ نے عرش کی جانب نظر کی (او کما قال) تو حضرت حزقیل نے فرمایا یا کی ہے تیری ذات کوکیسی عظیم تیری شان ہےا۔ رب، پس اللہ نے فرمایا آسان وزمین میں اتنی طافت نہیں ہے کہ مجھے اُٹھا سکے اور بیرتنگ ہیں کہ لے سکیس حالانکہ ایک ایسے قلب مومن میں جو پر ہیز گاری وزمی والا ہے ،اس میں اتنی وسعت ہے۔امام احمد نے اسے تخ تح کیاز ہد کے بیان میں وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہوئے۔اس حدیث كے تحت وہائيوں كا امام ابن تيميدا بني كتاب مجموع فماوي ابن تيمية ج١٨ اصفحه ٢ ٣٧ يرلكھتا ہے۔هَــذَا مَــذُكُورٌ فِي الإسرائيليات لَيُسَ لَهُ إِسُنادٌ مَعُرُوثٌ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ابن تيميه نـ كها) يروايت مذكور باسرائيليات (يهوديون كى كتب مين موجودوا قعات) مين، إس كى كوئى مشهور إسنادنبي صلى الله عليه و سلم ہےمردی نہیں ہے۔اس حدیث کوشیعہ ملابا قرمجلسی نے اپنی کتاب بحارالانوارجلد ۵۵ مبغیہ۳ مطبوعہ بیروت یر بھی نقل کیا ہے۔

شرح حدائق بخشش

چنانچەمدىث شرىف مىں ہے

وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوُمًا إِلَى البَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرُمَتَكِ، وَالمُؤُمِنُ أَعُظَمُ حُرُمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ. (ترمذى صفحه /۲۷۲)(1)

ترجمہ: ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تیری بوی

(1) عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ : يَا مَعُشَرَ مَنُ أَسُلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمُ يُفُضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤُذُوا المُسُلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمُ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفُضَحُهُ وَلَوُ فِي جَوُفِ رَحُلِهِ قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوُمًا إِلَى البَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤُمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ : هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيثِ الحُسَيُنِ بُنِ وَاقِدٍ، وَرَوَى إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ السَّمَرُقَنُدِيُّ عَنُ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، نَحُوَهُ، وَرُوِى عَنُ أَبِى بَرُزَةَ الْأَسُلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَحُوُ هَذَا.(سنن الترمذي ، ابواب البرو والصلة، باب ماجاء في تعظيم المؤمن، حديث ٢٠٣٢، جلد ، جلد الترمذي البواب البروالصلة بالمراب ماجاء في المؤمن ما بالمراب البرواب المراب ا صفحه ٣٤٨، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر) ترجمه: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه و سلم مبر ریش رف فرما ہوئے اور بلند آواز سے يكاركر فرمایا: اے وہ گروہ جوزبان سے اسلام لائے لیکن ان کے دلول تک ایمان نہیں پہنچا مسلمانوں کو ایذ اندو، ان کو عیب مت لگا وَاوران کے عیبوں کے پیچھے مت بڑو ، جوآ دمی اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالی اس کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے( لینی ظاہر فرما تاہے)اوراللہ تعالی جس کے عیوب کے پیچھے بڑا، اُسے ذلیل کیاا گرچہ وہ ا بني منزل مين مورنا فع فرمات مين حضرت ابن عمر رضي السله تعالى عنهما في ايك دن كعبشريف كي طرف د یکھااور فرمایا تو کس قدر باعظمت ہےاور تیری عزت کتی عظیم ہے لیکن مومن کی عزّ ت الله تعالی کے زدیک تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ (امام تر مذی علیه الرحمة فرماتے ہیں) بیرحدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف حسین بن واقد کی روایت سے بچپانتے ہیں۔ ایکن بن ابراہیم سمرقندی نے اسے حسین بن واقد سے اس کے ہم معنی روایت کیا اور بواسط ابو برز واسلمی بھی نی اکرم صلی الله علیه و سلم سے اس کے ہم معنی مروی ہے۔

ہوکرنماز پڑھے تواس کی نماز جائز ہے وہ مخص اگر چہ کعبہ سے اونچاہے مگراس کی نماز جائز ہے۔ ہے۔

چنانچ فقہائے کرام نے فرمایا کدؤرِ مختار میں ہے

فَهِيَ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرُشِ (1)

طحطاوی میں ہے:

لَّانَّهُ لَوُ صَلَّى عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ لَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيُهِ شَيْءٌ مِّنُ بِنَاءِ الْكَعُبَةِ وَصَحَّتُ صَلَاتَهُ كَذَا فِي الْشَرَحُ(2)

مراقی الفلاح میں ہے

مِنُ شُرُوطِ الصَّلاةِ اِستِقْبَالُ الْقِبُلَةِ وَهِىَ الْكَعْبَةُ وَالشَّرُطُ اِسْتِقْبَالُ جُزْءٍ مِّنَ الْمُعْبَةِ الْمَحُدُودَةِ وَهُوَ اِنَّهَا إِلَى الْقَعْبَةِ الْمُحْدُودَةِ وَهُوَ اِنَّهَا إِلَى عَنَانِ السَّمَآءِ عِنْدَنَا كَمَا فِى الْعِنَايَةِ وَلَيْسَ بِنَاؤُهَا قِبُلَةَ وَلِذَا حِيْنَ أُزِيُلَ الْبِنَاءِ صَنَانِ السَّمَآءِ عِنْدَنَا كَمَا فِى الْعِنَايَةِ وَلَيْسَ بِنَاؤُهَا قِبُلَةَ وَلِذَا حِيْنَ أُزِيلَ الْبِنَاءِ صَلَّى الصَّحَابَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ إِلَى الْبُقُعَةِ. (3)

(1) ترجمہ: ساتویں زمین سے لے کرع ش تک کعبہ ہے۔ (ردالسمحتسار، کتساب السصلاقة، بساب مسطلب فی سستر العبوریة، جملد ۲۰۰۳) (2) ترجمہ: اس لئے کہ اگر نماز پڑھے کوئی جلی التُجیس پرتونہیں ہوگی اس کے ستر العبوریة، جملد کی خاراد رائی طرح بیان ہے شرح میں۔ (حماشیة السطسحاوی علی مراقی الفلاح، باب الصلاة فی الکعبة، جلد ا، صفحه ۲۷۳ مطبوعه مصر)

(3) ترجمہ: نمازی شروط میں قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ہے اور بیقبلہ کعبہ ہے اور شرطِ اِستقبال اس بقعہ یا مقامِ کعبہ کا نام ہے یا اس کی ہوا کا، اس لئے کہ قبلہ نام ہے اس محدود حصہ کا جس میں کعبہ موجود ہے اور وہ ہمارے نزدیک آسانوں تک ہے جسیا کہ عنامی میں ہے اور نہ کہ مض اس کی عمارت کا، اور اس لئے اس کی عمارت کے نہ ہونے کے وقت صحابہ نے اس مقام کی جانب نماز بڑھی۔

(مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، جلد اصفحه ١٨٥٥)

الحقائق في الحدائق

شان ہے اور تیری بڑی حرمت ہے اور بندہ مومن کی حرمت اللہ کے نزد یک تیری حرمت اللہ کے نزد یک تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔

مولوی اشرف علی تھانوی حدیث مذکوراوراس کا ترجمہ کھے کریوں رقمطراز ہے''از ہزارال کعبہ

یک دل بہتراست' (1) اس حدیث سے قولی مشہور کا پوراا ثبات (2) ہوتا ہے کیونکہ حدیث
میں مومن کو جو کعبہ سے افضل کہا گیا تو مداراس کا ایمان ہے اور موصوف بالا یمان قلب ہے
پس قلب مومن کا افضل ہونا کعبہ سے ، ثابت ہوا اور (لفظ )'' اعظم'' کو مطلق فر مایا اس لئے
ہزار درجہ اعظم کہنا بھی ہروئے حدیث گنجائش رکھتا ہے اور از ہزارال بہتر کہنے کا حاصل بہی
ہزار درجہ اعظم کہنا بھی ہروئے حدیث گنجائش رکھتا ہے اور از ہزارال بہتر کہنے کا حاصل بہی
ہزار درجہ اعظم کہنا بھی ہروئے حدیث گنجائش رکھتا ہے اور از ہزارال بہتر کہنے کا حاصل بہی
ہزار درجہ اعظم کہنا بھی ہروئے حدیث گنجائش رکھتا ہے اور از ہزارال بہتر کہنے کا حاصل بہی
ہزار درجہ انس کے بہتر است' اسی طرح بعض بزرگوں کے کلام میں قلب و کو بتی گاہ کہنا وارد ہے۔ اس حدیث سے اس کی بھی اصل نکل سکتی ہے کیونکہ جب کعربہ بجتی گا و حق ہو ۔

تو " افّے ضلٌ مِن الْکُعُبَهُ "(3) کو بدرجہ اولی کجتی گاہ کہنا ہے۔

باقی بیظا ہر ہے کہ بیفنیات جزی ہاس سے بیلانم نہیں آتا کہ انسان کو چہتِ سجدہ بھی بنایا جائے۔ (التکشف عن مهمات التصرف صفحه ۵۲، ۵۵ جلد ۵ مطبوعه قاسمی دیوبند)

صاحبِ روح البیان رحمة الله تعالی علیه اپنی تفسیر جلداصفی ۸۹۹ میں فرماتے ہیں "میر مکان کا منتقل ہونا ولی کی کرامت ہوتی ہے اور نبی کا معجز ہے"

کعبہ صرف اس کمرے کا نام نہیں بلکہ اسی فضاء کا نام ہے جہاں پر وہ کمرہ نصب ہے یہی وجہ ہے کہ کعبہ کی حصت پر بھی نما زجائز ہے بلکہ زمین کے نیچ تحت الثری کی سے لے کرآ سانوں سے اُوپر عرشِ عُلا تک کی فضاء قبلہ ہے۔ اسی لئے اگر کوئی جبلِ قبیس پر کھڑے

(1) ہزاروں کعبہ سے ایک دل بہتر ہے (2) تصدیق۔(3) کعبہ سے افضل۔

شرح : اورلوگ بمزله پروانه کے بیں جو شمع کعبه پریثار ہوتے بیں اوراس کے اردگرد
چکرلگاتے بیں لیکن توالی شمع ہے کہ کعبہ بمزله پروانه تیرا طواف کرتا ہے ۔ علماء کے اقوال
سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاءِ کاملین سے ملاقات کرنے اوران کے دربار میں حاضری
دینے کے لئے کعبہ خود سفر کر کے آتا ہے اور بیصرف شاعرانہ کیل نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ کعبہ
اولیاءِ کرام کی زیارت کو جاتا ہے۔

چنانچدون البيان،سورة الاسراء،جلد ٥صفى ٩٦ واراحياء التراث العربي من ٢٠٠٠ ونانچدون الله وريد العربي من ٢٠٠٠ ومنه ومنه زيارة الكعبة لبعض الله ولياء

ترجمہ: اس قبیل سے ہے کعبہ کا بعض اولیاء اللہ کی زیارت کو جانا۔ اور بح الرائق شرح کنز الا قائق جلدا میں علامہ ابن جیم رحمہ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں

الْكَعْبَةُ إِذَا رُفِعَتُ عَنُ مَكَانِهَا لِزِيَارَةِ أَصْحَابِ الْكَرَامَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ

جَازَتُ صَلاةُ الْمُتَوجِهِينَ إِلَى أَرْضِهَا (1)

رجمہ: کعبشریف (عمارت کعبہ)جب صاحب کرامت اللہ کے اولیاء کی زیارت کے لئے اپنی جگہ سے اُٹھالیا جائے تواس حالت میں کعبہ کی فضاء کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے۔

علامه ابن عابدين شامى رد المختار على الدّرّالمختار جلد اصفحا ٥٥١،

مطلب فی ثبوت کرامات الاولیاء والاستخدامات ، دارالفکر بیروت مین تحریر فرماتے ہیں:

وَالْإِنْصَافُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّسَفِيُّ حِينَ سُئِلَ عَنُ مَا يُحُكَى أَنَّ الْكَعْبَةَ كَانَتْ تَزُورُ وَاحِدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ هَلُ يَجُوزُ الْقَولُ بِهِ ؟ فَقَالَ: نَقُصُ الْعَادَةِ عَلَى سَبِيلِ الْكَرَامَةِ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ جَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَّةِ اص

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، جلد٣، صفحه ٢١١

الحقائق في الحدائق

ان تمام عبارات کا خلاصہ یہ ہے فقہاءِ کرام نے قبلہ اِسی فضاء کو بتایا اور اولیاءِ کرام کے ہاں اسی کمرہ کی منتقلی ہوئی اوروہ منتقلی اسی طرح ہوئی جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیه واللہ وسلم کے لئے معراج کی والیسی کے بعد بیٹ المتقدّس آپ کے سامنے لایا گیا یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنه کے زمانہ میں جب کعبہ کا کمرہ از سر وُلتمیر کے لئے تو ڈاگیا تو صحابہ کرام نے اسی فضاء کی طرف نما زادا کی۔

فقہاءِ کرام فرماتے ہیں کہ اگریہی کمرہ کسی مقام پر نتقل کر کے رکھ دیا جائے اور کوئی شخص اس کمرے کی جانب رخ کر کے نماز کی نتیت بائد ھے تواس کی نماز ناجائز ہے چنانچہ

كبيرى شرح مُنُيد صَحْد ٢٢٥ كُتِبالَ مِن ب

فِى شَرَحِ الطَّحُ اوِى "ٱلْكَعْبَةُ اِسُمٌ لِلْعَرُصَةِ فَاِنَّ الْحِيُطَانَ لَوُ وُضِعَتُ فِى مَوَاضِعَ آخَرَ فَصَلَّى اِلْيُهَا لَايَجُوزُ" (1)

طحاوی کی شرح میں ہے: یعنی کعبراسی فضاء کا نام ہے یہاں تک کداگر کمرے کی دیواریں اُٹھا کر دوسری جگدر کھی جائیں اور اس کی طرف نماز پڑھی جائے تو وہ نماز نا جائز ہے۔
اس سے ثابت ہوا کہ کعبہ صرف کمرے کا نام نہیں اور وہ کمرہ اپنے مقام سے نتقل ہوکر دوسرے مقام پرنتقل ہوجا تا ہے۔

اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار
سٹمع اِک تُو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا

حل گفات :۔ اور ، دوسرے ، کوئی اور دوسرے ۔ پروانے جمع پروانہ کی ، تنایاں ، پٹنگے ،
عاشق ۔ نثار بمعنی قربان ، نچھاور ۔ سٹمع ، موم بتی ، فانوس ۔

(1) غنية المتملى في شرح منية المصلّى المشتهر بشرح الكبير للشيخ ابراهيم حلبي، الشرط الرابع فروع في شرح الطحاوي صفحه ٢٢٥

وہی کمرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوجائے اور کوئی اس (عمارت) کی طرف منہ کرکے نماز اداکر بے تو نماز نا جائز ہوگی بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اس کعبہ کی زمین کی طرف منہ کر کے نماز اداکرے۔

حضرت مولا نافعل رسول بدايوانى رحمة الله تعالى عليه فرمات بي

وَيَرُتَ فِعُ بِالتَّامُّلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ اِسْتِبُعَادُ مُشَاهَدَةِ طَوَافِ الْكَعُبَةِ بِالْأَولِيَاءِ الْكِبَارِ عَيَاناً فِي بِلْدَانِ شَتَّى فِي حَالِ الْيَقُظَةِ مَعَ كُونِ الْكَعُبَةِ فِي مَكَانِهَا. كَذَا فِي الْمُعْتَمَدُ وَالْمُنْتَقَدِ. (1)

اورصاحبِ روح البيان نے فرمايا كه

وَاعْلَمُ أَنَّ الْبَلَدَ هُوَ الصُّوْرَةُ الْجِسُمَانِيَّةُ وَالْكُعْبَةَ الْقَلْبُ وَالطَّوَافَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ طُوافُ الْقَلْبِ بِحَضُرَةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَأَنَّ الْبَيْتَ مِثَالٌ ظَاهِرٌ فِي عَالَمِ الْحَقْيَقِيَّ هُوَ طُوافُ الْقَلْبِ بِحَضُرَةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَأَنَّ الْبَيْتَ مِثَالٌ ظَاهِرٌ فِي عَالَمِ الْمَلكُوتِ اللَّمَالُكُوتِ لَلمَالكُولِ اللَّهَادَةِ لِلْقَلْبِ الَّذِي لَا تُشَاهَلُ بِالْبَصَرِ وَهُو فِي عَالَمِ النَّهَادِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ لِلْقَلْبِ الَّذِي لَا عَلَمَ اللَّوافِ كَمَا أَنَّ الْهَيْكُلُ الْإِنْسَانِي مِثَالٌ ظَاهِرٌ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ لِلْقَلْبِ الَّذِي لَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْعَارِفِيْنَ عَلَى الطَّوَافِ يُشَاهَدُ بِالْبَصَرِ وَهُو فِي عَالَمِ الْغَيْبِ وَالَّذِي يَقْدِرُ مِنَ الْعَارِفِيْنَ عَلَى الطَّوافِ يُشَاهَدُ بِالْبَصِرِ وَهُو فِي عَالَمِ الْغَيْبِ وَالَّذِي يَقْدِرُ مِنَ الْعَارِفِيْنَ عَلَى الطَّوافِ لَيْ الْكَعْبَةَ مَنْ وَدُى عَلَى الطَّوافِ الْحَقِيقِيِّ الْقَلْبِيِّ هُوَ الَّذِي يُقَالُ فِي حَقِّهِ إِنَّ الْكَعْبَةَ تَزُورُوهُ . وَفِي الْحَبَرِ"إِنَّ الْمَعْبَةُ مَوْرَةِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ مَنُ يَقْصُدُ صُورَةِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ مَنْ يَقْصُدُ وَالْبِينَ فِي الْعَبْرُ مِنَ الْمَالِمِينَ وَبَيْنَ مَنْ يَقْصُدُ وَالْمِينَ الْمَالِيةِ وَاذِي عَلَى اللَّهِ وَالْمِينَ مَنْ يَقْصُدُ صُورَةِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ مَنْ يَقْصُدُ وَالْمِينَ الْمَالِيةِ وَاذِي الْمَالِيةِ وَاذِي الْمَالِيقِ وَالْمِينَ الْمَالِيقِ وَلَالِيةِ وَالْمِينَ الْمَالِيقِ وَلَا الْمِينَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْبَدُ وَالْمِينَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلُولِ الْمِينَ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلِي الْمُولِي الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمُعْرِيقُ الْمَلْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُولِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُلِي الْمُولِقُولُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُهُ الْمُولُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُولِمُ

(1) ترجمہ: اوراس مقام میں تا مل (غور وفکر، سوچ و بچار) سے اکابر اولیاء کے گر دمخنف شہروں میں طواف کعبہ کے آنکھوں کے سامنے بیداری کی حالت میں مشاہدے کو مستجد جانے کا خیال دور ہوجاتا ہے باوجود میکہ کعبہ اپنی جگہ رہے ایسان کا کمعتقد المتنقد، مطبوعه هند، صفحه ۲۰) (2) روح البیان پارہ اول، سورۂ بقرہ ، جلداول، صفحه ۸۳ ا ، دار احیاء التراث العربی بیروت

# الحقائق في الحدائق

ترجمہ: انصاف کی بات وہ ہے جوامام شفی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کی جب ان سے سوال ہوا کہ بعض حکایات میں ہے کہ کعبہ شریف بعض اولیاء اللہ کی زیارت کو جاتا ہے تو کیا بی قول صحیح ہے؟ توانہوں نے فرمایا بطور کرامت (خرقی عادت اس طرح کے امور) اہلِ سنت کے نزدیک اولیاء اللہ کے لئے جائز ہیں۔

اوراس طرح (شامی)ردُّ السحت ارعلٰی اللُّرِّ المختار جلداصفی ۳۳۳، مطلب کرامات اولیاء ثابته ، دارالفکر بیروت میں ہے:

الْكَعْبَةُ إِذَا رُفِعَتْ عَنُ مَكَانِهَا لِزِيَارَةِ أَصْحَابِ الْكَرَامَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ جَازَتِ الصَّلَاةُ إِلَى أَرْضِهَا .

ترجمہ: کعبہ جب اپنی جگہ سے اُٹھالیا جائے صاحبِ کرامت ولیوں کی زیارت کیلئے تو پھر اس وقت کعبہ کی زمین کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا جائز ہے۔

ازاں بیڑھ کی : \_ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے یہ بھی نظرت کفر مائی ہے کہ اگر وہی کمرہ اگر کسی کو کسی دوسرے مقام پر نظر آئے اور وہ اسی کمرے کو قبلہ سمجھ کر نماز اس کی جانب ادا کر سے قبماز ادانہ ہوگی ۔

كَمَا قَالَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِص٣٢ ج ١:

لَيُسَ الْمُرَادُ بِالْقِبُلَةِ الْكَعُبَةُ الَّتِي هِيَ الْبِنَاءُ الْمُرْتَفِعُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَلِلْذَا لَوُ نُقِلَ الْبِنَاءُ الْمَرْتَفِعُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَلِلْذَا لَوُ نُقِلَ الْبِنَاءُ الْمَيكَةُ الصَّلَاةُ إِلَى أَرْضِهَا كَمَا فِي الْفَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ. (1)

ترجمہ: یعنی قبلہ سے یہی کعبم را نہیں جوز مین پرایک کمرے کی شکل ہے یہی وجہ ہے کہ اگر

(1)رد المحتارعلى الدرالمحتار،مطلب كرامات اولياء ثابتة، جلد اصفحه ٣٣٢، دارالفكر بيروت

وَلِهَذَا يُعَبَّرُ عَنُ هَدَمِ الْمَسْجَدِ بِهَدَمِ قَلْبِ الْمُؤُمِنِ.

(روح البيان پ ۱ تحت الاية واانما يعمر مساجدالخ)(1)

ترجمہ: صاحبِ روح البیان نے فرمایا: بیتمام بحث مجازی مساجد کی تھی ورنہ حقیقی مسجد تو اولیاءِ کرام کے قلوب ہیں جو ہر شم کے شرک سے پاک ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا: وہ مسجد حقیقی ہے جو اولیاء کے اندر دل ہے اس لئے کہ وہی خاص خانہ خدا ہے ۔ اولیاء اللہ کے قلوب کے سوااور کوئی مسجد نہیں بیس اور حقیقی مساجد وہی قلوب اولیاء علی ۔ اسی لئے تو مومن کا دل تو ڑنے کو ھَدَمِ الْسَمَسُجَدِ (مسجد و هانے) سے تعبیر کیا

امام جلیل سیّدی حضرت ابوعبدالله مجموعبدالله ابن سعدیمنی یافعی رحمه الله تعالی علیه علیه علیه علیه علیه علیه علی حضرت ابوعبدالله مجموعبدالله ابن سعدیمنی یافعی رحمه الله تعالی علیه خود دیکها که خود کعبه شریف اولیاء کی ایک جماعت کا طواف کرر ماہے جن لوگوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا ہے ان میں سے ایک کی میں نے بھی زیارت کی ہے۔

(نزهة البساتين ترجمهالروض الرياحين صفحه ٢٣ مصدقه تقانوي)

كعبه در طواف اولياء : اسمسكه مين عوام جران بوجات بين اور خالفين اولياء توان بوجات بين اور خالفين اولياء توانياء تواني

(1)روح البيان ، سورة التوبة، جلد ٣، صفحه ٢ • ٣ دار الفكر بيروت

الحقائق في الحدائق

ترجمہ:اس آیۃ میں بلان (2) سے صورةِ جسمانیا ورکعبہ سے قلب مراد ہے اور طواف عقی یہ ہے کہ قلب بارگا و ربوبیت کا طواف کرے۔ یہ بیٹ اللہ جو ظاہری طور پراس عالم دنیا میں ہے یہ اللہ جو ظاہری طور پراس عالم دنیا میں ہے یہاں لوگوں کے لئے ہے جو بارگا و ربوبیت کا اِن آ تکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عالم ملکوت (3) میں ہے (بیابیا ہی ہے) جیسے انسان کی ظاہری شکل عالم شہادت یعنی دنیا میں ،اس دل کے لیے ایک مثال ہے جسے آ تکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا ، کیونکہ وہ عالم غیب سے ہے اور عارفین کو لیے مقبل طواف نصیب ہوتا ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ کعبہ معظم ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوتا ہے ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی کے بعض ایسے ہندے ہیں جن کا دونوں میں ہندے ہیں لئی تالہ تعالی کے خاص بندے رہے کھیے ہیں لئین اللہ تعالی کے خاص بندے رہے کعبہ کے طالب ہوتے ہیں ان دونوں میں ہوافر ہوتا ہے۔

اورانهی صاحب روح البیان قدس سره فے فرمایا:

وَهَا ذِهِ الْمَسَاجِدُ هِى الْمَسَاجِدُ الْمَجَازِيَّةُ ، وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ الْحَقِيُقِيَةُ فَهِى الْقُلُوبُ الطَّاهِرَةُ عَنُ لَوْثِ الشِّرُكِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ مَنُ قَالَ

مسجدی کو اندرون اولیاست سجدگاه جمله است آنجا خداست آن مجازست این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران

(1)روح البيان پاره اول، سورهٔ بقره، جلداول، صفحه ۱۸۳ ، دار احياء التراث العربى بيروت (2) شهر بستى، اس كى جمع بلدان آتى ہے۔ (3) فرشتوں كاجہال ـ

جیسا کہ پہلے عرام کے سلاسل یا قوبالکل ختم ہو چکے سے یا اتنا کر ور پڑگئے سے کہ ان کا نام پہلے تمام اولیاءِ کرام کے سلاسل یا قوبالکل ختم ہو چکے سے یا اتنا کر ور پڑگئے سے کہ ان کا نام لینا بھی ایک جرم سمجھا جا تا تھا کیونکہ پانچویں صدی ہجری کے نصف آخر میں مسلمانوں کی اخلاقی ،معاشی ،معاشرتی اور سیاسی حالت ہگڑ چکی تھی ،علاء کی بدا عمالیوں اور شاہ پرستیوں نے مسلمانوں کو فرائض اور عبادت کی روح سے نا آشنا کر دیا تھا۔ قبلۂ اول ،بیث المقدّس پر عیسائیوں کا تسلّط (1) ہو چکا تھا اور وہ بدمست ہو کر جانے اقد س، دیا ہر م پر جملہ آور ہونے کے عیسائیوں کا تسلّط (1) ہو چکا تھا اور وہ بدمست ہو کر جانے اوقد س، دیا ہو م پر جملہ آور ہونے کے خونوں کی حالت بھی پچھ ذیادہ مختلف نہ تھی ۔سلطان محمود کر تول رہے (2) سے۔ اوھر ہندوستان کی حالت بھی پچھ ذیادہ مختلف نہ تھی ۔سلطان محمود غرنوی کے جانشین وہ صلاحیتیں ضائع کر چکے سے جس سے کفر وشرک کا جگر کلڑے ہوجاتا خونوں کے عافلہ ہور ہا تھا اور یہ فساد دراصل خلیفہ کی نوال کی توال کی توال کی کونلہ ہور ہا تھا اور یہ فساد دراصل خلیفہ کیون ناقر اح اور '' حسن بن فلیفہ کیون ناقر اح اور '' حسن بن فلیفیوں کے معروف گروہ اخوان الصفاء (5) کے سرخیل میمون القراح اور '' حسن بن فلیفیوں کے معروف گروہ اخوان الصفاء (5) کے سرخیل میمون القراح اور '' حسن بن فساح'' 'جیسے لوگوں کے مقائد کی کا دور دورہ تھا۔ مصر میں سلطنت باطنیہ ہور پی تا اور الحاد (6)

(1) غلب، قضہ، قابو(2) تیار ہونا، آمادہ ہونا۔ (3) کاتہ چینی کرنا، تنقید کرنا۔ (4) واصل بن عطاء غز ال کا پیروکار
ایک فرقہ کا نام معتزلہ ہے۔ لفظِ معتزلہ عربی زبان کے لفظ اعتزال 'سے بنا ہے جس کا معنیٰ ہے'' جدا ہونا'' چونکہ
واصل بن عطاء حضرت حسن بصری علیہ الرحمة کی مجلس سے اُٹھ کر چلا گیا تھا اورالگ نظریات اپنا کر عقا کہ اہل سنت سے جدا ہوگیا تھا ، اس لیے اس کے پیروکاروں کو معتزلہ کہا جا تا ہے۔ اِن کے باطل عقا کد میں سے چند یہ بیں
سنت سے جدا ہوگیا تھا ، اس لیے اس کے پیروکاروں کو معتزلہ کہا جا تا ہے۔ اِن کے باطل عقا کد میں سے چند یہ بیں
رب تعالیٰ کی صفات قد بھہ کا سرے سے اِنکار کرتے ہیں۔ بندوں کو اچھے برے اُفعال کا خالق ما نے ہیں جبکہ اہل سنت ہیں جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پوری کا نات کا خالق اس طرح بندوں کے افعال کا بھی وہی فالق ہے۔ قرآن پاک میں اِرشادِ خُد اوندی ہے: وَاللّٰہ خَدَا قَدُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ (پارہ ۲۳ سورہ طفّت آیت خالق ہے۔ قرآن پاک میں اِرشادِ خُد اوندی ہے: وَاللّٰہ خَدَا قَدُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ (پارہ ۲۳ سورہ طفّت آیت کا جہولوگ

حضرت خواجه فريدالدين من شكر قُدِّس بررُ وُ ف فرماياكه:

ہم حضرت شیخ بختیار کا کی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ شیخ اور حاضرین اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں حاضرین اُٹھ کھڑے ہوئے سب عالم شخیر (1) میں مستغرق تھے اور فقیر بھی عالم شوق میں تھا۔ ہم پہ ایسا استغراق طاری ہوا کہ ہمیں اپنی بھی خبر نہ رہی اسی موقع پرشخ اور ہمارے ساتھیوں نے بلند آواز میں تکبیر کہی جس طرح کہ کعبہ کے طواف کے وقت کہی جاتی ہے ۔۔۔۔ جب ہم عالم صُحُو (2) میں آئے تو کعبہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا الخ۔

ہجر سرو سہی کس کے اُگائے تیرے مُغرِفَت پھول سہی کس کا کھلایا تیرا

حل أخات: \_ شير ، درخت \_ سرو ، ايك مشهور درخت جوسيدها مخر وطی شکل کا موتا ہے ،

بالکل سيدها دوشا ند سرو ، جس سے فُحر اء (شاعر کی جمع ) اپنے محبوب کوتشبيه ديتے ہيں ۔

کس کے ؟ ، برائے سوال ، کس شخص کے ؟ \_ اُگائے ، نکلے ، لگائے ، بوئے - تير ہے ، بياس

سوال کا جواب ہے کہ آپ کے \_ معرفت ، خداشناسی ، اللہ تعالیٰ کی پیچان \_ کس ، برائے

سوال \_ کھلایا ، غینچ کوشگفتہ کیا ، کلی کو پھول بنایا ۔ تیر ا ، جواب آپ کا \_

شرح: یعنی مشائنیت کے سید سے ساد سے ہی کو لے لو، آخر میے ہدایت کے درخت آپ
ہی نے تو لگائے ہیں اور طریقت و معرفت کے نیخوں کو نہایت عمدہ طریقے سے شگفتہ کر کے
آپ ہی نے تو پھول بنائے ہیں یعنی علم وعمل ، طریقت و معرفت کے ایسے داستے آپ نے
سکھائے ہیں کہ آج تک لاکھوں حضرات عمل کر کے منزلِ مقصود تک پہنچ گئے اور پہنچ رہے
ہیں۔

(1) حیرانی کے عالم میں۔(2) بیداری کے عالم میں، ہوش میں آنا۔

پھیلانے میں اپنا مجر پورکر داراداکررہی تھی غرض ہیہ کے کہ ملتب اسلامی اضطراب وانتثار کا شکار ہوکر حوادث وخطرات میں گھر چکی تھی ، ضرورت تھی ایسے رَجُل رشید کی جود بن اسلام اور سرمائی ملت کی نہ صرف بگہ بانی کرے بلکہ ق اداکرے ، جو ماحول کے اندھیرے میں نویہ حق کی مشعل روش کرے ، جو تجدید احیائے دین کرے جو گئ الدین ہواور بفضلہ تعالی یہ کمال حضور غوث فوث اللہ تعالی عنه کے حصہ میں آیا کہ آپ نے جب اِحیائے اسلام و تجدید دین کے لئے کمر باندھی تو شرق سے غرب تک علم عمل کی شمعیں روش فرمادیں ، عجدید دین کے لئے کمر باندھی تو شرق سے غرب تک علم عمل کی شمعیں روش فرمادیں ، طریقت کے سلاسلی طبیہ کوئی جان اور آن وبان بخشی ، اب جتنے روحانی سلسلے چل رہے ہیں میصور غوث واللہ تعالی عنه کے پودے لگائے نظر آتے ہیں اور عالم و نیا میں آتے یہ جو اِسلامی بہار نظر آر ہی ہے ہی آتی کے مخت کا چھل ہے۔ ہم اپنے ملک (ہندویاک) کا مختصر ساجائزہ پیش کرتے ہیں تا کہ قار نگین کرام کو حضور غوث واعظم رضی اللہ تعالی عنه کی شخصیت سمجھ میں آئے۔

برصغیر میں سلسلهٔ قادریه : حضرت غوشِ صدانی مجوبِ سجانی کے گئینہ علم واسرار سے فیضیاب ہونے والوں کی تعداد دنیا بھر میں نا قابلِ شار ہے، صرف برّصغیر ہندویا ک میں متعدد ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کفر و جہالت اور شرک و انحطاط (1) میں گھری ہوئی خلقِ خدا کو تعلیماتِ قادری کے ذریعے سے راہِ متفقیم دکھانے کی کوشش کی اور ، اپنے مجاہد کفس سے ایک مقام اور شہرتِ جاوید حاصل کی ۔ چندنام یہ ہیں: شخ عثان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمہ الله تعالی علیه ،حضرت شاہ فحت اللہ ولی رحمہ الله تعالی علیه ،حضرت امام یانی بی رحمہ الله تعالی علیه ،حضرت امام یانی بی

(1) تنز لی۔

شرح حدائق بخشش

رحمة الله تعالى عليه ، قضّ ميرميال رحمة الله تعالى عليه المهور، قضّ عبدالمعانى قادرى رحمة الله تعالى عليه مقالى عليه ، شيّ بها والدين جنيدى رحمة الله تعالى عليه ، سيّد شاه فيروز رحمة الله تعالى عليه والهور ، حضرت بلص شاه رحمة الله تعالى عليه جفنگ ، حضرت بلص شاه رحمة الله تعالى عليه قضور ، سيّد بها والدين كيلانى عليه قضور ، سيّد بها والدين كيلانى المعروف بهاول أوج شريف ، سيّد عبدالرزاق المعروف بهاول شير فلندر رحمة الله تعالى عليه ، شاه بهلول اوج شريف ، سيّد عبدالرزاق كيلانى رحمة الله تعالى عليه اوج شريف ، سيّد مبارك تقانى رحمة الله تعالى عليه اوج شريف بيلول وفضل بهاول ورمضرت جيم بعد (فانيور) حضرت فوف اعظم ك تلانده صاحب علم وفضل ما حبر ادول اور خلفاء ومريدين كذريدان كى بلنديا بي تعليمات چمئى صدى ، جمرى مين بي صاحبر ادول اور خلفاء ومريدين كذريدان كى بلنديا بي تعليمات جمئى صدى ، جمرى مين بي ممر ، مراكش ، وسط ايشيا اور مندوستان مين پنچنا شروع موكئيل خصل

سلسلة چشتیه: سیدناغریب نوازاجیری این پیروم شد قدِّس بر و و کیم سے حضورِغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کے ہاں تشریف لائے کی دن ساتھ گزارنے کے بعد آپ کو کہا؛ ملکِ عراق عطا ہو، آپ نے فرمایا: وہ سپرور دی کودے دیا ہے، آپ کوملکِ ہند سپر دکیا جاتا ہے۔ (تفریح الخاطر) (1)

بیجی غوثِ اعظم رضی الله تعالی علیه کافیض ہے کہ جیسے سلسلہ چشتیہ کواس ملک میں فروغ ملا ہے دوسرے ملک میں نہیں اور جتنا اس سلسلہ کواس ملک میں غلبہ ہے دوسرے کو نہیں اگر چہ دوسرے سلاسل بھی بافروغ ہیں لیکن سلسلہ چشتیہ جیسے نہیں لیمی سلسلہ چشتیہ سلسلہ وارتر تی پردواں دواں ہے مثلاً حضورا جمیری کے خلفاء، ہمدروش چراغ قطب

(1) تفريح الخاطر، المنقبة الحادية عشر في استفاصة خواجه معين الحق والدين الجشتي من الغوث الاعظم رضى الله تعالىٰ عنه، الصفحة ٢٦

حضرت غوث باكى مرح موجب توبين باقى اولياء (باقى اولياء كى توبين) ہمعاذ الله است خفر الله من نياز مندان اولياء الله بين مطلب بيہ كہ جو يحمد .. بهجة الاسواد .. يا .. فتح المسين .. از سيد ظهير الدين ميں ہوہ اردوميں بيان كردول اور حسب سين المرسل فَضَّلُنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ (1) "ايكى تفضيل سے تحقير دوسركى لازم نيس آتى اليان موككوكى ناواقف حسديا بغض دل ميں ركھ \_(2)

اُو ہے نوشاہ کراتی ہے ہی سارا گلزار لاتی ہے فضلِ سَمَن گوندھ کے سہرا تیرا

حلّ گغات : \_ <u>نوشاه</u>، نو جوان ، دولها \_ <u>براتی</u> ، وه لوگ جوشادی کے موقع پر دولها کیساتھ جاتے ہیں \_ <u>گلزار</u> ، چمنستان ، مجاز اُ ، دنیا ، فصل ، موسم بهار \_ <u>سمن ، چنبیلی کا پھول \_ گوندھ</u> <u>کے ، پر وکر \_ سہر</u> ا ، پھولوں کی لڑیاں جو دولہا کے سرپہ باندھی جاتی ہیں \_

شرح: اے خوث الثقلین! آپ ایک جنتی دولہا ہیں اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے ساری دنیا کے لوگ براتی کی حیثیت سے آپ کے ہمراہ ہیں اور خود رحمتِ خدا کے موسم بہار نے رحمت و کرامت کے جنیلی کے پھولوں کو صرف آپ کے لئے پر و کر سہر ابنایا ہے لیعنی آپ کا علم وعرفان شباب پر ہے اور آپ پر لطف خدا و ندی بھی شباب پر ہے اور آپ کے وسیلہ سے آپ کے مریدین و معتقدین حضرات بھی لطف اِلٰی سے مالا مال ہیں۔ اس مضمون کے مطابق اعلی حضرت امام اہل سنت و گویں ہیں مراب ہیں کہ حدیث کے مطابق اعلی حضرت امام اہل سنت و گویس ہیں موایت نقل فرماتے ہیں کہ حدیث

(1) توجمة القرآن كنز الايمان: يرسول بين كهم في ان مين ايك ودوسر يرافضل كيا- (پاره سم سورة البقره آيت ۲۵۳) (2) يعن جس طرح ايك نبي كي فضيلت بيان كرفيد وسرك انبياء كي تو بين النام نبين آتى - لازم نبين آتى النام نبين آتى -

الحقائق في الحدائق

الدّین، فریدالدّین، صابرکلیر، نظام الدّین چراغ دہلوی، پھرآخر میں مولانا فخرالدّین دہلوی
، قبلہ عالم مہاروی اوران کے خلفاء اورخواجہ فرید اورخواجہ مہر علی قد سب اسرار هم، بخلاف
دوسرے سلاسل کے، ایک کے بعد دوسرے کا پہلے کی طرح شہرہ کہاں مثلاً قادریہ حضور
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قُدِّس بِسُ ہُ جیسی شہرت ان کے سی خلیفہ کو کہاں،
نقشبند بیمیں سیدنا مُحِدِ دِالفِ ٹانی امام ربّانی رضی اللّه تعالی عنه کے بعد کوئی خلیفہ کہاں،
سہروردیہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی قُدِّس بِسُ ہُ کے بعد دوسراایسا کہاں وغیرہ وغیرہ۔
سہروردیہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی قُدِّس بِسُ ہُ کے بعد دوسراایسا کہاں وغیرہ وغیرہ۔
سہروردیہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی قُدِّس بِسُ ہُ کے بعد دوسراایسا کہاں وغیرہ وغیرہ و
سہروردیہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی قُدِّس بِسُ ہُ کے بعد دوسراایسا کہاں وغیرہ وغیرہ و
سہروردیہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی قُدِّس بِسِ کَا بِسُدُ مِن سِیرنا مُحِدِّدِ وِالفِ ثانی رضی الله تعالی
عنه کافیض ہوا جوحضرت باقی باللہ کے ذریعہ ملک ہند میں سیرنا مُحِدِدِ وِالفِ ثانی رضی الله تعالی
عنه نے خوب فیض رسانی فرمائی۔

سلسلة سهرورديه: حضرت خواجه شهاب الدّين سهروردي ك خليفه اعظم حضرت سيدنا بها وَالدين ذكر ياملنا في قُدِّسُ بمرُّ وُ سے خطر سندھ كتنا سيراب موا۔

ازالة وهم : دورِ حاضر میں چونکہ نفسانیت کا غلبہ ہے روحانیت کا تقدیم نہیں تو کالعُعقاء ضرور ہے (1) اس لئے بعض سلاسلِ طبیہ سے وابستگیوں والے کو دوسر سلسلہ کی فوقیت ناگوارگزرتی ہے بالخصوص غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی بزرگی یا فیض رسانی سے صرت کا انکار نہیں ، تو اِشارات و کنایات سے کام لیا جار ہا ہے ۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے حضور غوث وشیاعظم رضی الله تعالی عنه کے مرتبہ و کمال میں کی تو نہ آئیگی البدة تمہار سے اس رویہ سے تمہارا اینا بیڑہ غرق ہوگا اس لئے کہ جن سلاسلِ مبارکہ سے تم یہ غلط تصور جماتے ہو و بی خورتہماری اس غلط خیالی پرتمہار سے رویہ سے بیزار ہوں گے ۔ کوئی بی خیال نہ فرمائے کہ

(1) اس جملے کا مطلب سے ہے کہ اگر چہ آجکل روحائیت عملی طور پر تو نہ ہونے کے برابر ہے البتہ اس کا تصوّر ضرور پایا جاتا ہے۔

مرفوع (1) مروی کتبِ مشہورہ میں انکہ ومحد ثین سے ثابت کہ حضور سیّر ناغوثِ اعظم رضی الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه عند مع این تمام مریدین واصحاب وغلامان بارگاہ این مهر بان باپ صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضور اقدس کے ہمراہ بیٹ المعمور میں گئے وہاں حضور پر نور کے بیچھے نماز پڑھی حضور کے ساتھ باہر تشریف لائے آلے کہ سُدلِلله و رَبِّ العظر معجبانہ (2) پوچھے گا کہ بیر کوئر؟ ہاں ہم سے نے والله المُدوَقِّقُ (3)

اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردویه و پیمقی وابن عسا کر حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے حدیث طویل (بیانِ) معراج میں راوی ، حضور اقدس سرورِ عالم صلی الله علیه و آله و سلم فرماتے ہیں:

ثُمَّ صَعِدُتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَاآنَا بِإِبُرَاهِيُمَ الْخَلِيُلِ مُسُنِدًا ظَهُرَهُ إِلَى الْبَيُتِ الْمَعُمُورِ (فَلَا كَرَالُحَدَيْتُ إلَى اَنُ قَالَ) وَإِذَّا بِأُمَّتِى شَطُرَيُنِ شَطُرَّعَلَيُهِمُ ثِيَابٌ رَمَدٌ فَلَا خَلُتُ شَطُرَّعَلَيُهِمُ ثِيَابٌ رَمَدٌ فَلَا خَلُتُ الْبَيْتَ الْمَعُمُورَ وَدَخَلَ مَعِى الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الثَّيَابُ الْبِيْصُ وَحَجَبَ الْانْحَرُونَ الْبَيْتَ الْمَعُمُورَ وَدَخَلَ مَعِى الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الثَّيَابُ الْبِيْصُ وَحَجَبَ الْانْحَرُونَ اللَّيُ الْبَيْتَ الْمَعُمُورَ وَدَخَلَ مَعِى الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الثَّيَابُ الْبِيْصُ وَحَجَبَ الْانْحَرُونَ اللَّهُ وَهُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ فَصَلَّيْتُ انَا وَمَنُ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْمُورِ ثُمَّ خَرَجُتُ انَا وَمَنُ مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمُورِ ثُمَّ خَرَجُتُ آنَا وَمَنُ مَّعِي . (4)

(1) وه صديث جس كى سندرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تك يَنْتِى بوصديثِ مرفوع كهلاتى بـ (نزبة النظر في توفيخ نخبة الفكر) (2) مُنكَ فَطْرِحُض مَتِجب بوكر (3) (الله تعالى توفيق دين والا بـ )(4) (تـ اريـن دمشق الكبير، باب ذكر عروجه السماء الخ، جلد ٣، صفحه ٢٩ ٢، داراحياء التراث العربي بيروت) (دلائل النبوة للبيهقي، باب الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء، جلد ٢، صفحه ٣٩ ٣، دارالكتب العلمية بيروت) (اللدرالمنثور بحواله به الى السماء، جلد ٢، صفحه ٣٩ ٣، دارالكتب العلمية بيروت) (الدرالمنثور بحواله

شرح حدائق بخشش

ترجمہ: پھر میں ساتوی آسان پرتشریف لے گیانا گاہ وہاں ابراہیم علیہ السلام ملے کہ بیت المعور سے پیٹے لگائے تشریف فرما ہیں (پھر حدیث کو ذکر کرتے کرتے اِن مبارک کلمات کو بیان کیا کہ ) اور نا گاہ اپنی امت دوشم پر پائی ۔ ایک شم کے سپید کپڑے ہیں کاغذی طرح اور دوسری قتم کا خاکسری لباس ۔ میں بیٹ المعمور کے اندرتشریف لے گیا اور میرے ساتھ سپید پیش (جن پر سفید کپڑوں والے تھے پیش (جن پر سفید کپڑے وں والے تھے انہیں روک دیا گیا، مگر ہیں وہ بھی خیر وخو بی پر ۔ پھر میں نے اور میرے ساتھ کے مسلمانوں نے بیٹ المعمور میں نماز پڑھی پھر میں اور میرے ساتھ والے باہر آئے۔

ظاہر ہے کہ جب ساری المت مرحومہ بفضلہ عزّ وَجانَّ شرف بار باب (1) سے مشرّ ف ہوئی۔ یہاں تک کہ میلے لباس والے بھی ، تو حضور غوث الور کی اور حضور کے منسباق باصفا (2) تو بلاشبدان اجلی پوشاک والوں میں سے ہیں ، جنہوں نے حضور رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم کے ساتھ ہین المعمور میں جا کرنما زیر بھی ۔ وَلُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعلَمِین ۔

مزيد تفصيل فقيرى كتاب مشب معراج اورغوث اعظم "كامطالعه يجير

اعجوبه: عالم ارواح مین حضور غوث الله عنه کے حالات عجیب وغریب ہیں شب معراج الیک سبز مرغ : حضور سروی عالم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدر اُله امنتها کے متصل ایک بارگاه ، با نوار آراسته و پیراسته دیکھی ، اس میں دومرغ سبز وسپید نہایت خوش پیکر دیکھے سفید تو بجائے خود متمکن ہے اور سبز و مُبدم پرواز کرجاتا ہے اور پھر بیك کراپنے مقام پرآجاتا ہے۔ میں نے کرتا ہے اور عرش بریں پر پرواز کرجاتا ہے اور پھر بیك کراپنے مقام پرآجاتا ہے۔ میں نے

ابن جرير و ابن حاتم وغيره النح الآية، جلده، صفحه ٢ ١ ، دار احياء التراث العوبي بيروت) (1) اجازت پان والا، دربار مين پنج جان والا ـ (2) فقير كي سجھ ميں يه آيا ہے كه شايد يه لفظ منسبان باصفا ہے ـ واللہ اعلم بالصواب

احوال يربهي\_اس كي تحقيق فقير كي تفسير ياره ٩ مين ملاحظه و\_

ڈالیاں چھومتی ہیں رقصِ خوثی جوش پہ ہے بگٹلیں چھولتی ہیں گاتی ہیں سہرا تیرا

حل أخات: \_ فرالیاں ، شاخیں ، درخت کی شہنیاں \_ جھوتی ہیں ، مستی کے عالم میں جھوٹ لیتی ہیں ، لہراتی ہیں اور جھولتی ہیں \_ رقص ، ناچ ، اُچل کود ، مستی \_ جوش ، زوروشور ، حمو نکے لیتی ہیں ، لہراتی ہیں اور جھولتی ہیں ۔ جھولا جھولتی جین ، جھولا جھولتی ہیں ، جھولا جھولتی ہیں ۔ جھولا جھولتی ہیں ۔ ہیں ۔ سہر ا، وہ نظم جود ولہا کے سر پر پھولوں کا سہرا با ندھنے کے بعد پڑھتے ہیں ۔

شرح :۔اے محبوب رہانی غوش سجانی! آپ کے دولہا بننے کی خوشی میں درختوں کی ایک ایک ایک ٹی شہنی مستی میں جھولتی اور لہراتی ہے۔خوشی اور مسر ت کی مستی پورے زوروشورسے ہے باغوں کی بلبلیں درختوں کی نرم ونازک شاخوں پر بیٹھ کر جھولا جھولتی جاتی ہیں اورخوشی خوشی آپ کی ذائے گرامی وہ ہے جس سے جن وانس، چرندو پرند، نباتات، جمادات الغرض ساری کا نئات والہانہ وابستگی رکھتی ہے۔

چندنمونے ملاحظہ ہوں۔

شخ عارف ابوجم شاورر حمد الله تعالى عليه ني بيان كياكدا كي وفعة طيفه بغداد في ووت وليمه كي اورسار بررگول كوبلايا - جناب شخ عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عند، شخ عدى بن مسافر، شخ احمد رفاعى رحمه الله تعالى عليه، وعوت ميل حاضر نه بوئ خليفه سے كها گيا كماور توسب بزرگ شامل بوئ كيكن بي تين حضرات حاضر نهيں بوئ خليفه في كها كهر تو كوئى مزه نه آيا - دربان سے كها كه جا إن بزرگول كوان كے مقامات سے بلاكر لا - داوى كهنا ہے ميں أس وقت خدمت فو ثيه ميں حاضر تھا - جناب فوث ياك رضى الله تعالى عنه في مربح ميں شخ عدى معه دو آ دميوں كے بيلے بيں انہيں كهه كرش في فرمايا: جا دُا عليه كي مسجد ميں شخ عدى معه دو آ دميوں كے بيلے بيں انہيں كهه كرش في فرمايا: جا دُا عليه كي مسجد ميں شخ عدى معه دو آ دميوں كے بيلے بيں انہيں كهه كرش في فرمايا: جا دُا عليه كي مسجد ميں شخ عدى معه دو آ دميوں كے بيلے بيں انہيں كهه كرش في خور مايا:

الحقائق في الحدائق

بارگاہ لا یزال سے اِن کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ سپیدمرغ بایزید بسطامی رحمہ الله تعالی علیه اور سپر مرغ سیّد عبدالقادر رحمہ الله تعالی علیه بین دونوں آپ کی امت میں سے بین سیر عبدالقادر آپ کی اولا دسے ہوں گے۔

(ميلادنامه شيخ برق از قيامت نامه تصنيف بحرالعلوم كصنوى مفحد٢٨٠٢)

پرواز غوث اعظم رضى الله تعالى عنه : كار پردازان تضاو قدر (1) جمله اروارِ انبياء، اولياء وعوام كوبارگاوت مين لائدان مين تين مفين مرتب كين (1) ارواح انبياء

(۲)ارواحِ اولياء

(۳)ارواح جمله عوام

اس وفت غوش اعظم کی روح پرواز کر کے صفِ اوّل میں بار بارشامل ہونے جاتی، جے ملائکہ کرام بار بارصفِ اولیاء میں لاتے لیکن روح غوثِ اعظم قرار نہ پاتی ملائکہ نے حضور مرویا علم صلی الله علیه وآله وسلم کے حضور استخافتہ کیا۔ حضور مرویا لم صلی الله علیه وآله وسلم نے روحِ غوثِ اعظم سے فرمایا: آج آپ صف اولیاء میں کھر ہیں، کل قیامت میں آپ کومقام محمود کے پہلومیں جگہدی جائے گی۔ اس پرنہایت مسر ت سے صف اولیاء میں رونق افروز ہوئے۔ مزید کمالات ومناقب فقیر کی کتاب 'فوث و شاعظم کا ہرولی پرقدم' میں رونق افروز ہوئے۔ مزید کمالات ومناقب فقیر کی کتاب 'فوث و شاعظم کا ہرولی پرقدم' میں رونق افروز ہوئے۔

نسوٹ : میادر ہے کہ عالم ارواح حق ہے، اِس کے احوال بھی حق بیں کین میدوہ جانیں جنہیں اس عالم سے وابستگی ہے اہلِ سنت کواس عالم پر بھی یقین ہے اور اس کے

(1) تقدير كالإنظام سنجالني والفرشة

ومنا قب اور کمالاتِ ولی کامل فرکورجن کے لئے مستند کتب کی نقل کافی ہے اور پہت الاسرار کو حضور غوث وث و عظم رضی الله تعالی عنه کے سلسلة کمالات کے ذکر میں اسلاف صالحین رحمه الله نے سند مانا ہے۔ ' کھٹ الظّنون' جو کتب وتصانیف کے تعارف میں بہترین تصنیف ہے، اس کا حوالہ ملاحظہ ہو۔

كتاب مركوريس علامر فيى رحمة الله تعالى عليه ككص بيل كم

وَأَقُولُ مَا الْمُبَالَغَاثُ الَّتِي عُزِيَتُ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ عَلَى مِثْلِهِ وَقَدْ تَتَبَّعْثُ فَلَمُ أَجِدُ فِيهَا نَقَلَهُ الْيَافِعِيُّ فِي أَجِدُ فِيهَا نَقَلَهُ الْيَافِعِيُّ فِي أَجِدُ فِيهَا نَقَلَهُ الْيَافِعِيُّ فِي أَسَنِي الْمَفَاخِوِ) وَفِي ( نَشُو الْمَحَاسِنِ ) وَ ( رَوْضِ الرَّيَّاحِيُنَ ) وَشَمْسُ البَّيْنِ بُنِ الزَّكِيِّ الْحَلَبِيِّ أَيْضًا فِي (كِتَابِ الْأَشُرَافِ) وَأَعْظُمُ شَيْءٍ نُقِلَ عَنُهُ البَّيْنِ بُنِ الزَّكِيِّ الْحَلَبِيِّ أَيْضًا فِي (كِتَابِ الْأَشُرافِ) وَأَعْظُمُ شَيْءٍ نُقِلَ عَنُهُ البَّيْ البَّيْنِ بُنِ الزَّكِيِ الْعَمْرِي إِنَّ هَلِهِ الْقِصَّةَ نَقَلَهَا تَاجُ البَّيْنِ السَّعُورِ وَقَنَع بِذَلِكَ عَنُ تَزُكِيَّةِ النَّفُسِ وَإِقْبَالِهَا طَي اللهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى أَنْ يَعْهَمَ مَا يُعْطِى اللهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى أَوْلِيَاءَ هُ مِنَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى الْوَلِيَةِ وَلَهِ اللهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى الْوَلِيَةِ النَّفُسِ وَإِقْبَالِهَا عَلَى اللهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى أَنْ يَعْهَمَ مَا يُعْطِى اللهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى أَوْلِيَاءَ هُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى الْوَلِيَةِ وَلَيْكَا عَنُ اللهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى الْوَلِيَةِ وَلِهِلَا قَالَ الْجُنِيدُونِ وَقَنَع بِذَلِكَ عَنُ تَزُكِيَّةِ النَّفُسِ وَإِقْبَالِهَا التَّهُ سُرَوي فِي اللهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى الْوَلِيَةِ وَلَيْهَا اللهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى الْوَالِي اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

ترجمہ: میں کہتا ہوں ایسے مبالغے کون سے ہیں جوآپ سے منسوب کردیئے گئے ہیں اور اُن کا اِطلاق آپ پر جائز نہیں۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر مجھےان میں کوئی نقل ایسی نہیں ملی جس میں دوسروں نے بہتة الاسرار کی متابعت نہ کی ہو۔ حصہ کثیران حالات کا جن کوصاحب

(1) كشف الظنون ،باب بهجة الاسرارومعدن الأنوار في مناقب السادة الاخيار من المشائخ الابرار، جلدا صفحه ٢٥٦

الحقائق في الحدائق

عبدالقادررضى الله تعالى عنه آپ وبلاتے ہیں۔ پھرمقبرہ شونیز بیمیں وہاں یے احمدرفاعی دو مردول کے ساتھ ملیں گے انہیں بھی یہی پیغام دے۔ میں گیا، عین ایساہی اُن دونوں کو وہاں یایا۔وہ آپ کا پیغام س کراسی وقت کھرے ہوئے اور خدمت میں حاضر ہوئے،سلام كركے بيٹھ گئے عين أسى وقت خليفه كا قاصد جناب كى خدمت ميں پہنچا ديكھا تو تنيوں حضرات و ہال موجود ہیں جن کوطلب کرنے آیا تھا، بڑا خوش ہوا کہ نینوں ایک ہی مقام پرمل كئے ـسلام كے بعد خليفه كا پيغام ديا تو تينوں حضرات أم خليفه راسته ميں آملا اس نے كہا اے میرے سردار! بادشاہ رعیّت پر گزرے تو رعایا اس کے لئے رکیمی کپڑا بچھاتی ہے۔آپ بادشاہ ہیں میں آپ کاغلام جھم دیں میں ریشم کی جاوریں بچھادوں کہ آپ رضی الله تعالی عنه اُن برچل کرآئیں،اس کی درخواست منظور ہوئی بیتیوں دین کے جائدگرر رہے تھے۔جب کھانا کھا کرواپس لوٹے تورات بڑی اندھیری تھی جناب غوث اعظم رضی الله تعالى عنه جس ورخت ياد بواريا پقرك ياس سكررت، باتهمبارك ساشاره فرماتے وہ چاند جیساروش ہوجاتا اس کی روشی ختم ہوتی تو دوسری شیئے روش ہوجاتی اور آپ آگے تھے باقی سب پیھے۔

# ( پجة الاسرار ) ( قلائد الجوابرص ٧٥ مدني )

سوال: بہج الاسرارتوا يك ملفوظ كا مجموعہ ہاس سے كب ثابت ہوتا ہے كہ ڈاليال جموعتى ، بلبليس جمولتى ، كاتى بيں اور جوتم نے واقعہ پيش كيا ہے۔ اس سے بھی زيادہ بہی غوث وظم رضى الله تعالى عنه كى كرامت كا ثبوت ماتا ہے علاوہ ازيں ہجة الاسرار ميں غلط باتيں درج بيں اور سپّد عبد الله تعالى عنه كے بارے ميں ایسے مبالغے بيں جوشايا نِ خدا بیں ۔

جواب : ۔ ندکوره منا قب کون سے عقائد ہیں کہ جن کے لئے نصوصِ قطعیہ جا ہمیں فضائل

پیجۃ الاسرار نے ذکر کیا ہے وہی ہے جے امام یافعی نے '' استی المفاخ'' اور ' نشر المحاس''
اور ' روض الریاحین' بیں اور شمس اللہ بین بن الزکی المجلی نے بھی '' کتاب الاشراف' بیل نقل کیا ہے اور بردی سے بردی شئے جوآپ سے منقول ہے بیہ ہے کہ آپ نے مردوں مثلاً مرفی کو زندہ کردیا ، جھے اپنی زندگی کی قتم کہ اس قصے کوعلامہ تاج اللہ بین بھی نے قال کیا ہے۔ ابن الرفاعی رحمهم اللہ سے منقول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اولیائے کرام کو دنیاوآ خرت میں جوتھو فی وجابل اور حاسد کیونکر سبح سکتا ہے جس نے عمر کتب میں جوتھو فی فی اور تزکیہ نفس اور اللہ کی طرف توجہ کوچھوڑ اسی پر قناعت کی ۔ اسی لئے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنه نے فرمایا کہ جمار سے طریقہ کی تصدیق والا بہت ہے۔ اصاد بیشے مبار کہ الگل اشعار میں عرض کروں گا جن سے ثابت ہے ۔ اولیاءِ کرام کے ساتھ حیوانات و نبا تات اور انجار واشجار (1) کو کتنا پیار اور محبت ہے اور انہیں ان کے ساتھ کتی عقیدت و نسبت ہے اور اس کے شواہد میں چند واقعات بھی پیش کئے جا کیں گے۔ (ان شکتا اللٰہ تعالی)

نوف : ما در م که حضرات انبیاء علی نیسناد علیهم السلام اوراولیاء رحمهم الله تعالی نسانی تابع ہوتی ہے۔ حضرت شخ سعدی فرات بیس سر نمین رود بار (فارس فرات بیس سر نمین رود بار (فارس فرات بیس سر نمین رود بار (فارس فرات بیس الی زمین کورود بار کہا جاتا ہے جہاں نہروں کا جال بچھا ہوا ہو، حضرت سعدی کے ذمانے میں ایک خاص باغ کانام بھی تھا) میں تھا کہ اچا تک ایساشخص میر سامنے آگیا جو چیتے پر سوار تھا، میری نگاہ اُس پر پڑی تو میں تھر تھر کا چا۔ اس شخص نے میری بیر حالت جیتے پر سوار تھا، میری نگاہ اُس پر پڑی تو میں تھر تھر کا چا۔ اس شخص نے میری بیر حالت

(1) بالترتيب جمر كى جمع، پقر \_، ثبركى جمع ، درخت \_ (2) الله تعالى كے نائب \_

شرح حدائق بخشش

دیکھی تو مسکراتے ہوئے بولا؛ اے سعدی! مجھے چیتے پر سوار دیکھ کر جیران نہ ہو، اگر تو بھی خلوص دل سے اللہ کے حضور میں سرِ اطاعت جھکا دے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو تیرا تھم بھی کوئی نہ ٹالے گا اور اِس طرح سب تیرے فرما نبردار بن جا کیں گے اِس لیے کہ جوخدا کی اِطاعت کرتا ہے دوسرے اس کی اِطاعت کرتے ہیں۔ جا کیں گیت کلیوں کی چھک غزلیں ہزاروں کی چھک بازوں کی چھک بازوں کی چھک باغی کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا باغ کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا باغ کے سازوں کی جھے بغیر کھلے ہوئے چول۔ پھول۔ کیک کھلنے کی آواز نے لیں ہظم کی ایک خاص قسم ، چھک ، چھپہانا ، خوش الحائی کے کھلنے کی آواز نے زلیں ہظم کی ایک خاص قسم ، چھک ، چھپہانا ، خوش الحائی

شرح : چنستانِ عالم میں غنجوں کے کھلنے کی آوازیں ترخم و نغمہ ہیں اور بلبلوں کا چپجہانا چن کی خزل سرائی ہے۔ دراصل بید دونوں چیزیں چن کے باج "مزامیر" ہیں اور انہیں باجوں میں اے عرب کے محبوب! ایک خاص سُر اور کے کے ساتھ ایک خاص آواز سنائی دیتی ہے جس میں آپ کا ترانہ محبوبیّت ہوتا ہے۔

میں بولنا۔ <u>سازوں</u> ،ساز کی جمع ، باجا۔ <u>پختاہے</u> ،آواز نکلتی ہے۔ <u>ترانا</u> ، ایک خاص کے اور

ا حادیث مبارکہ:۔ حب عادت بعض کند مزاج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قُدِّس برو اُق کَدِّس برو کہ بیا شعار بنی بر برو اُق کہ سے کہ بیا شعار بنی بر حقیقت ہیں جن کا ثبوت مندرجہ ذیل روایات سے ملتا ہے؛

ا. عَنُ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِ لِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلانِ أَحَدُهُ مَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ صَلَّى الله فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى الله عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاثِكَتَهُ وَأَهُلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمُلَةَ فِي جَعَرِهَا وَحَتَّى النَّاسِ النَّخيرَ.. ( تَهُ لَى النَّاسِ النَّخيرَ.. ( تَهُ لَمُ النَّاسِ النَّخيرَ .. ( تَهُ النَّاسِ النَّخيرَ .. ( تَهُ النَّاسِ النَّاسِ النَّعَيرَ .. ( تَهُ النَّاسِ النَّعَيرَ .. ( تَهُ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّعَيرَ .. ( تَهُ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّهُ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ النَّاسِ النَّعَيرَ .. ( تَهُ النَّاسِ الْسَلَّ الْسَل

ترجمہ: حضرت ابوا مامہ با بلی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کے سامنے دومردوں کا ذکر ہوا۔ ان میں سے ایک عابد تھا دوسراعالم تو سرکا یا قدس صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا کہ عابد پرعالم کی فضیلت ایس ہے جیسے کہ میری فضیلت تہمارے اونی آدمی پر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پرخدا تعالی رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے نیز زمین و آسمان کے رہنے والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور محجیلیاں اپنے (یانی میں) اس کے لئے دعائے خیر کرتی ہیں۔

(1) عَنُ أَبِي أُمَامَةَ البُسهِ لِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْمَآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُلِى عَلَى الْمُعَلِمُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ وَمَلاَثِكَتَهُ وَأَهُلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَذُناكُمُ فُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ وَمَلاَثِكَتَهُ وَأَهُلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ مَتَى النَّهُ مَلهَ فَى جُعُوهًا وَحَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ وَمَلاَثِكَتَهُ وَأَهُلَ السَّمَوَاتِ وَاللَّرَضِينَ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عِيلَى عَلَى الْعَبْوَ وَعَلَى الْمُعْتَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى العَبادة، جلده، صفحه ، ه شركة مكتبة ومطبعة مصل الفقه على العبادة، جلده، صفحه ، ه شركة مكتبة ومطبعة مصل الله عليه وسلم كما عندوا وميول كاذكركيا كياجن مي سايلة عالمي عنه عالم والم حالي الله عليه وسلم كما عندوا وميول كاذكركيا كياجن مي سايلة عالم عنه عنه عنه عنه المردومراعالم - في كريمُ صلى الله عليه وسلم كما عندوا الله عالم كافنيلت الكال الذي المردومراعالم - في كريمُ صلى الله عليه وسلم كما حدولي الله تعالى الوراس كور شية زين وآسان والمِي كي كيوني الي تعوران عيل الورام كورك ويمال في كافيم ويائي الموران عنه الرحمة في الموارع عنه المرابي المحدول المن المنتها المردوم الله المنتها المورائ عنه الرحمة في المحدول المن المنتها المن المن المنتها المنت

شرح حدائق بخشش

7. عَنُ قَيْسِ بُنِ كَثِيرٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِى اللَّرُدَاءِ وَهُوَ بِهِمِ مَشُقَ فَقَالَ مَا أَقْلَمَكَ يَا أَخِى فَقَالَ حَدِيثَ بَلَغَنِى أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَلَ مُتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَلِهُ مَتَ لِحِنْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَلِمُتَ لِحِبَةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَلِمُ مَنَ لِحَدِيثِ قَالَ لَا قَالَ مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَتُعَى فِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَغِى فِيهِ عِلْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ لَتَضَعُ أَجُنِحَتَهَا رِضَاءً عِلْمَا اللّهُ عِلْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى السَّمُواتِ وَمَنُ فِى السَّمُواتِ وَمَنُ فِى الْأَرْضِ حَتَّى لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيْسَتَغُفِرُ لَهُ مَنُ فِى السَّمُواتِ وَمَنُ فِى الْأَرْضِ عَتَى الْكُولِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ الْعُلْمَ وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْعَلْمِ عَلَى الْعَالِمِ الْعِلْمَ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْكَوْلِكِ بِعَظْ وَافِرٍ (ترمذى ، ابوداؤ د، الْعِلْمَ وَرَقَةُ الْمَائِمَ أَخَذَ بِحَظْ وَافِرٍ (ترمذى ، ابوداؤ د، وَلَا الْعِلْمَ وَرَقُهُ أَنَّ الْعَلَمَاءَ وَرَقَةً الْمَائِهِ الْعَلَمَ عَلَى الْمَائِقُولُ وَالْمِ لَكُولُولُ الْعِلْمَ وَالْمَالَعُ وَرَقَةُ اللّهُ الْمَلْمَاءَ وَرَقَةً الْعَلَمَ عَلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمَائِقُ وَرَقَةً الْمُكَالِمُ الْعَلَمُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ ا

ترجمہ:قیس بن کیر فرماتے ہیں مدینہ شریف کا ایک آ دمی حضرت الودرداء رضی الله تعالی عنه کے پاس دمشق میں آیا آپ نے فرمایا اے بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے عرض کیا میں ایک حدیث سننے آیا ہول مجھے پت چلاہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں۔حضرت الودرداء نے یو چھا؟ کسی (دنیاوی) ضرورت کے لئے تونہیں بیان کرتے ہیں۔حضرت الودرداء نے یو چھا؟ کسی (دنیاوی) ضرورت کے لئے تونہیں

کہا کہ بید حدیث حسن غریب صحیح ہے میں نے ابو ممار حسین بن حریث خزاعی سے سنا کہ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں عالم باعمل جولوگوں کو تعلیم دیتا ہے آسانی سلطنوں میں اے ' کہیر'' کہرر کیا راجا تا ہے۔

(1) (سنن الترمذي، كتاب ابواب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، حديث ٢٦٨٢، حمله (1) (سنن التي داؤد، كتاب جلده، صفحه ٤٨، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر) (سنن ابي داؤد، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، حديث ٢٦٤، جلد٣، صفحه ٣١٧)

آئے ؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فر مایا تجارت کے پیشِ نظر تو نہیں آئے ؟ عرض کیا نہیں۔ فر مایا: توصرف اس حدیث کی تلاش میں آئے ہوتو سنو! میں نے نبی کریم صلی الله

ا بن ماجة شريف مين اسى طرح ك الفاظ سے بيروايت بن حَدَّقَ نَا نَصُورُ بُنُ عَلِمٌ الْجَهُضَمِيُّ حَدَّقَنَا عَبُدُ الـلَّهِ بُنُ دَاوُدَ عَنُ عَاصِم بُن رَجَاءِ بُن حَيُوةَ عَنُ دَاوُدَ بُن جَمِيلِ عَنُ كَثِيرِ بُن قَيْس قَالَ كُنتُ جَالِسًا عِنُدَ أَبِي اللَّارُدَاء فِي مَسْجِدِ دِمَشُقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا اللَّرُ دَاءِ أَتُيتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ لَا .قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَريقًا إلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَتَضَعُ أَجُنِحَتَهَا رضًا لِطَالِبِ الْعِلْم وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْم يَسْتَغُفِرُ لَهُ مَنُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضُلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُل الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ إِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمُ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرُهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنُ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. (سنن ابن ماجه ، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث ٢١٩، جلداول، صفحه ٥٥١) ترجمه: امام ترمذي اين سندس كثير بن قيس راوی وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداء کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا اوراس نے کہا ا الالدرداء! مين آپ كے ياس مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم سے ايك حديث كے لئے آيا ہوں، مجھ معلوم ہوا ہے کہ آب اسے نبی اکرم صلی الله علیه واله وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوالدرداء نے دریافت فرمایا کہ سی کاروبار کی غرض ہے تونہیں آئے؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ابوالدرداء نے سوال کیاشا یدکوئی اورغرض ہو؟ اس نے جواب دیا بنہیں ( کوئی اور مقصد بھی نہیں ہے)۔ حضرت ابوالدرداء رضب اللّٰه عنه نے فرمایا: میں نے نبی کریم صلبی الله علیه و آله و سلم کوفر ماتے سنا، جوملم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے تواللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فر مادیتا ہے اور فرشتے طالب علم سے خوش ہوکراینے پُر وں کو بچھاتے ہیں۔زمین وآسان میں جتنی چیزیں ہیں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں حتی کہ یانی میں مجھلی بھی۔اور عالم کوعابد پرایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے ستاروں پر چاپندکوحاصل ہے۔علاءاً نبیاءِ کرام علیہ السلام کے دارِث ہیں انبیاء ورثہ میں نیدینارچھوڑتے ہیں، نہ درہم۔وہ ور ثدیمیں علم چھوڑتے ہیں جس نے اسے لیااس نے ایک بڑا حصہ حاصل کرلیا۔

شرح حدائق بخشش

عدیده وسدم سے سنا آپ نے ارشادفر مایا: جوآ دمی طلب علم میں کوئی راستہ طے کرے،اللہ تعالیٰ اُسے جمّت کے راستے پر چلائے گا۔ فرشتے طالب علم کی رِضا حاصل کرنے کے لئے اس کے پاؤں کے نیچا ہے نیکہ بچھاتے ہیں۔عالم کے لئے زمین وآسان کی ہر چیز حتیٰ کہ پائی میں محجھلیاں بھی معفرت طلب کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے پودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر اورعلماء انبیاء کرام کے وارث وجانشیں ہیں جودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر اورعلماء انبیاء کرام کے وارث وجانشیں ہیں ۔ انبیاء کرام عدید ملہ جھوڑ ہے والسلام وراثت میں درہم ودینار نہیں چھوڑ تے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑ اے تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پوراحستہ پایا۔

تبصرہ أويسى غفر كه : دوايات عموى حيثيت مدِ نظر ركه كرحيوانات اور اشجار وغيره كا على على الله على الله على الته الله الشجار وغيره كا كل ميں جاورعلم كلام ميں الله على الله على الله على الله على الله كا كا إذراك اور كلام بنى برحقيقت ہے ۔ خلافاً للمعتزلة ، المي سقت كے دلائل ميں آيات ذيل بيش كى جاتى ميں ۔

(۱) كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلاتَه وَتَسُبِيُحَهُ (1) ترجمہ: سبنے جان رکھی ہے اپنی نماز اور شہجے۔

(۲)وَ إِنْ مِّنُ شَىءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنُ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ (2) ترجمة اوركونى چيزئيس جواسيئرائتى ہوئى اس كى ياكى ندبولے، بال تم ان كى شيخ نيس جھتے۔
(٣) يُسَبِّحُ لَه مَنُ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرُضِ (3)
اللّٰدى شيج كرتے ہيں جوكوئى آسانوں اورز مين ميں ہيں۔وغيرہ وغيرہ۔

(1) پیاره ۱ ۱ ، سورة النور ، آیت  $1 \gamma(2)$  پیاره ۵ ۱ ، سوره بنی اسرائیل ، آیت  $\gamma \gamma(3)$  پیاره ۱ ، سورة النور ، آیت  $\gamma \gamma(3)$  النور ، آیت  $\gamma \gamma(3)$ 

آداب بجالانے میں اُن کرامات کی طرف اشارہ ہے جواولیاءِ کرام سے ان اشیاء میں صادر ہوتی ہیں۔فقیر نے "مصر فات الا کابو فی اربع عناصو" میں ذکر کردیا ہے۔ چند واقعات ملاحظہ ہوں۔

آگ کا کام جلانا ہے اور پیدا بھی اسی لئے کی گئی ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے انبیاء ورسل علی نبیناو علیم ملائلہ ما اوب خود سکھایا جیسے حضرت ابراجیم علیه السلام کا واقعہ ہمارے دعویٰ کی بین دلیل ہے۔ چنا نچے قرآن شاہر ہے کہ جب سیّد نا ابراجیم علیه السلام آگ میں پنچے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کوفر مایا:

قُلْنَا يِنَارُ كُونِي بَرُدًا وَّ سَلَّمًا عَلَى اِبُراهِيُمَ ٥(١)

ترجمہ: ہم نے فرمایا اے آگ! ہوجا محضدی اورسلامتی والی ابراہیم علیه السلام پر۔
یہی وجہ ہے کہ آج تک آگ نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اوران کے سے وارثین
اولیاء کرام بلکہ اِسلام کی ہرمقدس شئے کی تعظیم و تکریم اورادب بجالاتی ہے۔ چندمشاہرات
پڑھئے

حضرت انس کے دستر خوان: ۔ حدیث شریف یس ہے کہ سیّد کا انس بن ما لک صحابی دضی اللہ تعالی عند کے ہاں کچھ مہمان آئے۔ آپ نے انہیں کھانا کھلا یاجب وہ کھانا کھا چکے تو سالن وغیرہ کے لگ جانے سے دستر خوان زرد اور میلا ہوگیا آپ نے خادمہ سے فرمایا؛ کہ اس دستر خوان کو تنور میں ڈال دے۔ حسب اِرشاد اُس نے دستر خوان کو تنور میں ڈال دیا۔ تنور آگ سے پُر تھالیکن خداکی قدرت، دستر خوان کو آگ نے گزند (2) نہ پہنچایا بلکہ کچھ دیر کے بعد جب اسے تنور سے زکالا گیا تو صاف وسفید اور میل کچیل سے

(1) پاره ۱ ، سورة الانبياء، آيت ۲۹ (2) صدمه، رخي، دكه، تكيف

اوراُن كا اِستغفار برائے علماءِ كرام كيا ہے وہى گيت جواعلى حضرت قُدِّس بِرُّ وُ نے فرمايا اور حضور غوشي الله تعالى عند نصرف عالم بلكه علماء كرواولياء ساز (1) ہيں۔ حضور غوشي اعظم رضى الله تعالى عند نصرف عالم بلكه علماء كرواولياء ساز (1) ہيں۔ فَافْهُمُ وَ لَا تَكُنُ مِنَ الْوَهَا بِيَّيْنَ (2)

حقیقت بیہ کہ عام انسان کو اتناشعور نہیں جتنا جمادات کومجو بانِ خدا کی خبر ہے۔احادیثِ مبارکہ کے مطالعہ سے بے ثارایسے واقعات ملتے ہیں۔

(۱) نبى ياك صلى الله عليه وآله وسلم كاستون حنانه اسى سلسلم كر كى بـــــ

(۲) شفاء شریف میں ہے کہ حضور صلی الله علیه وآله و سلم کی اوٹنی مقد س کا جب باغ سے گزر ہوتا تو درختوں کی شہنیاں جھک کربزبانِ حال عرض کرتیں کہ میں قبول فرمالیں۔

(س) نبى پاك صلى الله عليه وآله وسلم ايك باغ سي كزري و كجور بول برسى "الصلوة

والسلام عليك يا رسول الله "آپ ناس كاصيانى نام ركها ـ (وفاء الوفاوغيره)

صبِ ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری شاخیں چھک چھک کے بجا لاتی ہیں مُجرا تیرا

**حلِّ لُغات:** \_ <u>صف</u>،قطار\_<u>سلامی</u>، تنظیماً جمک کرسلام عرض کرنا، نذرانهٔ عقیدت پیش کرنا <u>شاخیس</u>، شهنیاں \_ مجرا، ادب واحترام \_

شرح: اعفو شُالاعظم رضى الله تعالىٰ عنه!روئ زمين كورخت جوصَف برصَف كرت بين كرت بين كرت بين كرت بين كرت بين كرت بين اوروز ختول كي خدمت اقدس مين نذران عقيدت وعظمت بيش كرت بين اوروز ختول كي شهنيال مُحك مُحك كرآپ كاادب واحترام بجالاتي بين -

تبصره أويسى غفراله : يشعربي نكوره بالاشعرى طرح إدران ك

(1) علاء واولیاء بنانے والے (علاء پروڈکشن )(2) لہذا توسمجھ حبااور وہائی نہ بننا۔

ترجمہ: اے فاطمہ! تعجب نہ کر،اس روٹی نے میرے ہاتھ کوچھونے کا شرف پایا ہے اور جو میرے ہاتھ کوچھوئے اس پرآگ اثر نہیں کرتی۔

#### آگ نے رسول اللہ علیہ کے بال مبارک کا ادب کیا:۔

تاریخ کشمیری ایک کتاب میں بتایا گیا ہے کہ درگاہ حضرت بل سے نبی پاک صلی
اللّٰہ علیہ و آلہ و سلم کا جوموئے مبارک گم ہوا ہے اسے آگ جلانے سے قاصر ہے ہی کتاب
ایک نامور کشمیری مورخ غلام محی الدین صوفی مرحوم نے لکھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ
کشمیر کے ایک حکر ان نے ایک بارموئے اقدس کو آزمائش کے طور پر جلتی آگ میں ڈال دیا
جس سے اسے ذرہ ہرگز ندنہیں پہنچا تھا۔ مورخ نے مزید بتایا کہ موئے مبارک ۱۹۹۹ء
بمطابق ااااھ کو مدینہ متورہ سے بچاپور (2) لایا گیا تھا جب کہ شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر
ہندوستان پر حکمرانی کرتے تھے۔ (نوائے وقت لا ہور کیم جنوری ۱۹۲۳ء)

(1) (مدارج النبوة فارى باب سوم بيان فتح مَلة جلدا مضحه ٣٨٥ طبع نولكشور لكهنو)

(2) (بھارت میں ایک جگہ کا نام ہے)

الحقائق في الحدائق

پاک ہوچکا تھا۔ مہمان جرت کے سمندر میں ڈوب گئے اور عرض کرنے گئے کہ اس دست خوان میں کون می خاصیت ہے جس وجہ سے اس پرآ گ اثر نہ کرسکی حضرت انس دضہ اللہ تعالی عنه

گفت زانکه مصطفیٰ دست ودہاں بس بمالید اندرایں دسترخوان

ترجمہ:اس لئے کمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم نے اس دسترخوان سے ہاتھ ملا۔ (1) اس کی مزید تشریح فقیر کی کتاب 'صدائے نوی شرح مثنوی' میں دیکھئے۔

# سيده زهره رضى الله تعالىٰ عنها كى روڻياں: ـ

حضور سرورعالم صلى الله عليه وآله وسلم سيرة النساء فاطمة الزهر هرصى الله تعالى عنها كهرتشريف لے گئاس وقت حضرت خاتون جست تنور ميں روثياں لگار بي تقييں - ني اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے ازراوشفقت وعبت ارشا وفر مايا: كه بيلي ! تو آرام كر، تنور ميں روثياں ميں لگا تا موں -سيده رضى الله تعالى عنها نے اس رحمت بھرے ارشاد ك سامنے سرتسليم محم كرليا - آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے وستِ مبارك سے يكھ روثياں تنور ميں لگا كي مولى روثياں بولى قدرت باقى سب روثياں بك كئيں كين رسول الله معالى عنها عليه وآله وسلم كى لگائى موئى روثياں جولى كاتوں كي رجيں -سيده زهره رضى الله تعالى عنها في حيران موكر عرض كيا كه حضور آپ والى روثياں بكى كيون نہيں آپ نے جواباً ارشاد فر مايا: في حيران موكر عرض كيا كه حضور آپ والى روثياں بكتى كيون نہيں آپ نے جواباً ارشاد فر مايا: اے فاط مه! عب بندار آن نانها شرف مساس دست يافت وہر چه دست ماآن رابسايد آتش بآن كارنكند.

(1) (مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح باب النقيع والانبذة جلد ٢ صفحه ١٣٣٠)

به وصف رخش والضحىٰ گشت نازل چو والليل شد زلف وخال محمد (1)

دوسری جگه فرمایا

دوچشمی نرگس که مازاغ البصر فوانند درزلف عنبرینش راکه واللیل اذایغشی (2)

موئے مبارک کے متعلق نبوی ارشاد: حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کود یکھا کہ اپنے بال ہاتھ مبارک میں لئے ہوئے فرمارہ ہیں کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی تکلیف پہنچائی لینی اس کی بے ادبی وتحقیر کی اس پر اللہ تعالی نے جست حرام کردی۔ (کنزا لعمال جلد الم صفحہ کا)(3)

اور فرمایا کہ: جس نے میرے بال کواذیت پینچائی اس نے مجھے ایذ ادی اور جس نے مجھے ایڈ ادی اور جس نے مجھے کہ کا در اس کے اللہ تعالی خاص کے اللہ تعالی خاص کے برابر لعنت فرمائے گا اور اس کا کوئی فرض وُفل قبول نہ ہوگا۔ (4)

(1) ترجمہ: آپ صلبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چپرہ کی تعریف میں واضحیٰ (کا قرآنی کلمہ) نازل ہوا، جیسے آپ کی زلف عنبریں کی شان میں وَ النَّیل (کامبارک قرآنی کلمہ) آیا۔

(2) ترجمہ: دونر کسی نین جن میں مازاغ البصر کا سرمہ ہے، آپ کی معطر ومعنمر زلف ہے جب رات کی تاریکی چھاجائے۔ چھاجائے۔

(3) عَنُ عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْحَالَ هَعُرِه يَقُولُ : مَنُ آذى شَعُرةً مِنُ شَعُرِي فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَاهٌ. كنزا لعمال في سنن الاقوال و الافعال كتاب الفضائل من قسم الافعال، باب فضائل النبي عَلَيْ المجلد السادس رقم الحديث ٣٥٣٣٦، دارالكتب العلمية بيروت. (4) كنزا لعمال في سنن الاقوال و الافعال كتاب الفضائل من قسم الافعال، باب فضائل النبي عَلَيْ المجلد السادس رقم الحديث ٣٥٣٣٦، دارالكتب العلمية بيروت.

# - الحقائق في الحدائق

فائده: مو خمبارک تو سرکار دوعالم صلى الله عليه و آله و سلم کا جزوشريف بين اس کو گزند پنچانے سے قاصر گزند پنچانے سے قاصر گزند پنچانے سے قاصر فائده: موئے مبارک تو سرکار دوعالم صلى الله عليه و آله و سلم کا جزوشريف بين اس کو گزند پنچانے سے قاصر گزند پنچانے سے آگ كيوں نہ قاصر ہو يہ يچارى تو الدى چيز کو بھى گزند پنچانے سے قاصر ہے جسے نبى مرم صلى الله عليه و آله و سلم كوست مبارك في صرف مَس فرمايا اوراسے جن في مرم صلى الله عليه و آله و سلم كوست مبارك في صرف مَس فرمايا اوراسے جن و بنځ كا شرف حاصل نه ہوا جيسا كه ہم في بہلے واقعات كھے بين ۔

ازالة وهم : مكن بك كه بعض اذبان مين وبهم پيدا بوكه بات دائر وإمكان مين نبين تو پهر بهم كيسے مانين؟ كه واقعه ايما بوا بو اس وبهم كو يون زائل كيا جاسكتا ہے كه يه مجزو ورسول صلى الله عليه و آله وسلم ہے اور مجزو بوتا وبى ہے جودائر وإمكان سے خارج بواور مجزو ربتى دنيا تك قائم ودائم ہے۔

حضور اكرم عيد الله كي موئي هبارك كا ادب : اس لي بم اللسنت كم معولات ميس به كه بم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كموع مبارك ك تعظيم وتكريم اورآ داب بجالات بين اس لي كه حضور نبى پاك صلى الله عليه وآله وسلم ك موئ مبارك كي الله تعالى فتم يا وفرمائي - چنانچ فرمايا:

وَ الطُّ حَى ٥ وَ الَّيْلِ إِذَا سَجَى ٥ (١)

ترجمه: چاشت كی قتم اوررات كی جب پرده والے

صاحب روح البیان اس کے تحت فرماتے ہیں کہ المصحیٰ سے کنا بی ور جمال مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم م اللیل سے مراد زُلوبِ پاک ہیں۔

(1)پاره ۳۰، سورةالضحي، آيت ۲،۱

برق بلکہ ولایت گئندہ ہیں خواہ وہ کسی سلسلہ کا ولی ہو۔ چشتی ، سہروردی ، نقشبندی ، اُولی وغیرہ کے اس سلسلہ کے سرتاج ہیں اور بس نہیں آپ کے ہاتھ مبارک میں ہے ولایت کا قلمدان جب تک آپ کی مہر شبت نہ ہو یعنی آپ جب تک کسی کو ولایت عطا نہ فرما کئیں وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تفصیل فقیر نے پہلے عرض کردی ہے چند حوالہ جات یہاں مناسبت کے طور پر پیش کردوں تا کہ کسی غلط کا رکو پھسلانے کا موقع نہ طے۔ جات یہاں مناسبت کے طور پر پیش کردوں تا کہ کسی غلط کا رکو پھسلانے کا موقع نہ طے۔ شیخ عمر البرز از علیہ الرحمة سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ غوش اظم رضی اللہ تعالی عنه کُرِق ل کے سردار ہیں اور اولیاء اللہ کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ مبارک ہیں ہے۔ (قلا کدالجوا ہر صفحہ کے) (1)

یا و با الله تعالی علیه نے کیا خوب فرمایا ہے ۔ امام اہل سقت ،مجد دِ دین وملت مولا ناشاہ احمد رضا خان ہریلوی رحمة الله تعالی علیه نے کیا خوب فرمایا ہے

جوولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے

سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا! تیرا

میرے خیال میں اس مسئلہ میں کسی بھی صاحبِ طریقت کو اختلاف نہ ہوگا سوائے چند متعصبین (2) کے ۔اس طویل بحث کو (بیان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ) فقیر سیدنا جنید بغدادی دضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پراکتفا کرتا ہے جنہیں جملہ اہلِ طریقت نے سیدُ الطّا کفہ مانا ہے۔

سيدنا جنيد بغدادى رضى الله تعالىٰ عنه: ـ

ایک دن عالم کیف میں سیر الطاکفه حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عنه کی زبان پرید

(1) قلائدالجوهر بهامشه فتوح الغيب صفحه ۷۷ مطبوعه مفر

(2) متعصّب كى جمع ہے، تعصّب كرنے والا۔

الحقائق في الحدائق

دایگر معجزف : حضرت صدیق اکبردضی الله تعالی عند حضورا کرم صلی الله علیه والسه و سلم کی دار هی مبارک کے بال لے کر هر آئے اور انہیں نہایت تغظیم سے اندر در کھا تھوڑی دیر بعد قر آن پاک پڑھنے کی آ واز سنائی دی صدیق اکبراندر آتے ہیں تب بھی بستور قر آن پاک کی تلاوت جاری ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا تجب ناک ہوکر حضور صلی الله علیه و آله و سلم کو ماجر اسناتے ہیں آپ صدیق اکبردضی الله تعالی عنه سے واقعہ سن کر مسکرائے اور فر مایا ملائکہ میرے بال کے پاس حاضری دے کر قر آن پڑھتے ہیں۔ (جامع المجز ات فی 17)(1)

یہ تو صرف نمونہ کے طور پر تبرک کے طور پر عرض کیا گیا ہے تا کہ گند مزاج سمجھ جائے کہ اعلیٰ حضرت قُدِّس مِسر ؓ وُ نے مبالغنہیں بلکہ حقیقت بیان فر مائی ہے۔

کس گُلِستاں کو نہیں فَصْلِ بَہاری سے نیاز کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا

**حلِّ أَسْعَات**: \_ <u>گلتان</u> (فارس ) باغ، چن \_ <u>فصل بهاری</u>، موسم بهارلانے والا، مراد غوث پاک <u>- نیاز</u>، ضرورت \_ سلسله ، زنجیر، خاندان \_

شرح: ۔اے غوثِ پاک آپ موسم بہار ہیں اور کوئی چمن یعنی دنیا کا کوئی ولی ایسانہیں ہے جس کو آپ کی توجہ کے موسم بہار کی ضرورت نہ ہواور سارے سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہرور دیدوغیرہ ان سب میں آپ ہی کا فیض کار فرماہے۔

چودھویں پندرھویں صدی کے جھلاء، صوفی اور پیرین اینی سب کے مرشدِ

(1) جامع المعجزات في سير خير البريّات صفحه ٢٤، ٢٤ مطبوعه مصر

عنه كافيض جارى ہے۔سلطان العارفين حضرت سلطان با ہور حمة الله تعالى عليه اسى فيض أويسيدكى ايك جھلك ہے بلكه اب بھى سلطان العارفين حضرت سلطان با ہور حمة الله تعالى عليه كادعوكى آپ كے مزار پر جلى قلم سے كھاہے كہ كوئى سالك (1) ميرے پاس آئے ميں اسے سلوك كے منازل طے كراؤل گا اور سينكر ول بندگان خدا حضرت سلطان رحمة الله تعالى عليه كفيض سے بہره ور ہوئے اور ہورہ بين ۔

راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خُدّام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا

حل شعات : \_راج كرنا ، حكومت كرنا \_خدّ ام ، جمع خادم ، ميال ، مريداورنام ليوامراد هـ باح ، خراج ، محصول \_ نهر ، كسى دريا سه نكالى موئى شاخ مجازاً فيض حاصل كرنے والا شاگرد \_ دريا ، بميشه بہنے والى برى نهر ، مجازاً فيض دينے والا استاذ كامل \_

شعرح: اے سیدالاولیاء! کون ساالیا شہر ہے جس میں آپ کے دریا کے خدمت گزار اولیاءِ کرام حکومت نہیں کرتے اور کون سا الیا نالہ ہے جس سے آپ کا دریا محصول نہیں حاصل کرتا۔ نہر کے محصول سے مرادولیوں کا فیض یا فتہ اوراحسان مند ہونا ہے اور دریا سے مراد خو فیض دینے والے حضرت غوث پاک رضی الله تعالی عنه کی ذات گرامی ہے اس لئے بالواسط اور بلاواسط ہر جگہ حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کا "من حیث الله تعالی عنه کا "من حیث الله والیا واسط ہر جگہ حضور غوث اور نہی برعقیدت ہے بلکہ حقیقت ہے کیونکہ دنیا کا فظام تین طریقوں سے چل رہا ہے۔

(1) تصوّ ف كى إصطلاح مين ايما مخلص مومن جوالله تعالى كا قرب بھى چا ہتا ہواور حلال روزى بھى كما تا ہو۔

كلمات جارى موے "قَدَمُهُ عَلَى رَقَبَتِى قَدَمُهُ عَلَى رَقَبَتِى "

ترجمہ: اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میری گردن پر۔ بیحالت دیکھ کرلوگ جیران ہوگئے۔ عالم کیف کے افاقے کے بعد دریافت کیا تو فرمایا: کشفِ باطن کے ذریعہ جھے معلوم ہوا کہ پانچویں صدی میں عارفوں کا تا جدار پیدا ہوگا جومشیت ایز دی کا اشارہ یا کرارشا دفرمائے گا؛

قَدَمِیُ هانِهِ عَلٰی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِیِّ اللَّهِ

ترجمہ: میرایوقدم سارے اولیاء کی گردن پرہے۔
اضطرابِ شوق میں آج ہی اس کی جلالتِ شان کے آگے میری گردن خم ہوگئ اور
عالم کشف میں بیالفاظ بے ساختہ میری زبان سے جاری ہوئے۔ (نزبۃ الناظر)
نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور
نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا

حل منات: نہیں، برائے استفہام اقراری <u>جاند</u>، ماہتاب، مجاز أروثن خمیرولی۔ منزل، درجہ، گھر۔ جلوہ، دیدار بنمائش۔ آئینہ، جس میں زیب وزینت دیکھی جائے، شیشہ آئینہ کا گھر بمعنی شیش محل، وہ مکان جس میں ہر طرف شیشے جوئے ہوئے ہوں مجاز أروثن سینہ۔

شرح : کسی ماہتاب یعنی بلند سے بلند درجہ والا روثن ضمیر ولی ایسانہیں ہے جس میں آپ کا نور شد جھلکتا ہوا ورکوئی روثن سید نہیں جس میں آپ کی روثن ندیا کا جو آپ ہی کا نور ولایت دنیا بھر کے اولیاءِ کاملین کوعطا ہوا ہے جس سے وہ خود روثن ہیں اور دوسروں کو بھی روثن فرماتے ہیں۔

جلىسلاسل اولياء كعلاوه آج بطريقة أويسير حضورغوث اعظم رضى الله تعالى

€329**}** 

(۱) اہلِ معرفت (اولیاء) کی نگاہ

(۲)اہلِ شریعت (علاء) کی خدمتِ خلق سے

(m) ابل حکومت (شاہانِ اسلام) کی سیاست (اور حضور غوث اعظم ان تینول کے سربراہ

#### غوثِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے تین طُرّیے:۔

شخ ابوعبدالله محدين شخ ابوالعباس خضرموسلي قُدِّسَ سِرُّ وُفر مات مِي كه مير ب والدنے خواب میں سیدعبدالقادر جیلانی قُدِس بر اُ و کوان کے اپنے مدرسہ بغداد میں کھڑے ديكهااوروه اتناوسيع تهاكه بحروبرك تمام مشائخ اس ميس جمع بين \_شخ عبدالقا درايك بلند تخت پرجلوہ فرما ہیں ہرولی اللہ کے سر پرعمامہ ہے اور ہرعمامہ پرایک ایک طُر ہ(1) بعض اولیاءاللہ کے دو طُر بے تھ کیکن شیخ عبدالقادر کے عمامے کے تین طُر بے تھے۔ میں اس خواب سے جیران تھا کہ آپ کے عمامہ کے تین طر کس لیے ہیں؟ جب بیدار ہوا توسیدنا تیخ عبدالقادرجیلانی علیه الرحمة كوایئ سر مانے كھراد يكهااورآپ فرمار بے تھے كمات خضر! ایک طرہ شریعت کے شرف کا، ایک طریقت کا اور ایک حقیقت (کے شرف) كاب\_ (زبدة الاسرار صفحه ۵۵)(2)

عقلى كائنات: خالق كائنات في دورسابق كا قانون بتايا:

وَقَفَّيْنَا مِن م بَعُدِه بِالرُّسُلِ (3)

ترجمه: اوراس کے بعدیے دریے رسول بھیج۔

(1) بگڑی وعمامہ کے اوپر کاہر اجواُٹھار ہتاہے۔ (مزیداس لفظ کے چودہ معانی ہیں)

(1)زبـلـةالاسـرار وزبـدة الآثارذكر علمه اللدني وعلمه الظاهرصفحه ٢ ٣مطبع بكسلنگ كمپنى(3)پارەا،سورةالبقرە،آيت ۸۷

مرح حدائق بخشش

لیکن چونکہ ہمارے آقامحبوب وخاتم النبین صلى الله عليه واله وسلم کے بعد نبوت كا دروازه مسدود (1) تھااس لئے شریعتِ مطبّرہ کوتھامنے اور مسلّم قومیت کواز سر نو زندہ کرنے کے لئے قدرت خداوندی نے ایک ایسے برگزید فضسِ قدسی کو چھانٹ لیاجس نے دنیا کو پھراسی شابراهمتنقیم برچلادیا، جس برحضور صلی الله علیه وآله وسلمامت کوچهور گئے تھے۔ اپنی نیابت میں حضور غوث و اعظم کو قطبیت وغوشیت کی سندیں عطاء کر کے اولوالعزمی کی پوشاک(2)،امورکمالیت کا تاج (3)سر پررکھکراصلاحِ قوم پر مامورفر مادیا۔اس کئے آپ قطب الاقطاب غوث الاغياث اورمقترى اولياء عظام بى بير بسطرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كروة انبياء ميس بمثل وبنظير اورسردار انبياء بيراس طرح حضور غُوثِ اعظم كروه اولياء مين بمثل وبينظير سرتاج اولياء بين اور "قَلَمِي هاذِه عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي اللَّهِ" آپكى بىشان بآپكاقدمتمام اولياءاللكى گردن يرب-اسكى وجهظا ہرہے کہ ہر نبی علیه السلام میں نبوت کے علاوہ ولایت بھی ہے۔حضور سرور انبیاء علیه الصلومة والسلام يرنبوت ختم موكى توولايت ختم نه موكى صحابة ثلاند (سيدنا صديق اكبر،سيدنا فاروق اعظم ،سیدناعثان غنی رضی الله تعالی عنهم احمعین ) کے بعدولایت کاباب علی المرتضى رضى الله تعالى عنه برمفتوح مواران ك بعدنيابت ولايت الل بيت مين منتقل موكى جو

(1) بندكيا گيا، روكا گيا، بند\_(2) (لُعابِ دبن سات بارعطا فرما كر) مضبوط إراده كا ما لك بنا ديا\_(3) تمام معاملات کا تاج۔

آخرى امام اللي بيت كے بعد حضور غوث الاعظم رضى الله تعالى عند كونتقل كردى كى سيدنا

مہدی رضی الله تعالی عنه کی تشریف آوری تک سیسلسلہ آپ کے قبضہ میں ہے جسے جا ہیں

ولایت سے نوازیں جسے جاہیں معزول فرمائیں۔

سِرُ اُ سے سوال ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی الله تعالی عند اصحابِ رقبہ (1)

ہیں تو آپ نے فرمایا میراخیال ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال ہوگی اور یہ
عمران کی ابتدائے سلوک کی ہے ہاں اگر آپ کے شخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدِّس بررُ اُ
اصحابِ رقبہ ہوں تو عجب نہیں اگر آپ بھی نہ ہوں تو آپ کے شخ حضرت حاجی شریف زندنی
(2) اصحابِ رقبہ ہوں گے۔

"بَلُ قَدَ مَاكَ عَلَى رَأْسِي وَعَيْنِي"

ترجمہ: آپ کے دونوں قدم میرے سراور میری آنکھوں پر ہوں۔ حضرت غوش اعظم دضی الله تعالی عنه نے اس اظہار نیاز سے متاثر ہو کرمجلس میں فرمایا کہ سیدنا غیاث الدین کے صاحبز ادے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے جس کے باعث عنقریب ولا بہت ہندسے سرفراز کئے جائیں گے۔(3)

(1) ولایت کے ایک درجہ کا نام ہے۔(2) زندانی دونوں طرح سے استعال ہوتا ہے لقب نیر الدین ہے آپ سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں سے ہیں آپ علیه الرحمة خواجہ مودود چشتی علیه الرحمة کے خلیفہ تھے ١٢١٥ء میں آپ کا وصال ہوا۔(3) تفویح الخاطر ،المنقبة الحادیة عشر صفحه ٢٥ مطبوعه مصر

الحقائق في الحدائق

مزرعِ پشت و بُخارا و عِراق و اجمير کون سي کشت په برسا نہيں جھالا تيرا

حل اخلات: مزرع، کھیت۔ چشت، ایک گا کال کانام جہال سے سلسلہ چشتہ کی ابتداء ہوئی۔ بغارا، ماوراء النہ یعنی ترکتان کے ایک مشہور ومعروف شہر کانام حضرت امام بغاری ، شہر کانام حضرت امام بغاری ، شہر کانام حضرت امام بغاری ، شہر کانام حضرت امام اسمعیل و ہیں کے دہنے والے تصے بہاں چاروں سلسلوں میں سے ایک سلسلہ نقشبندی کے بانی حضرت خواجہ بہا کالدین نقشبندیہ علیه الرحمة مراد ہیں اور یہ بزرگ بھی و ہیں کے دہنے والے تصے۔ عراق، مراد ہے سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت خواجہ شہر الدین ثافی سہروردی علیه السرحمة سہروردیہ کے دہنے والے تصے جوات میں ہے۔ اجمیر، راجبوتانہ کے ایک مشہور شہر کانام ہے جہاں تبلیغ کے لئے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی شخری رحمة اللہ تعالی علیه تشریف لے گئے اور و ہیں اپنا مرکز بنایا اور و ہیں آپ کا وصال ہوا آپ کا مزارِ مقدس آج تک مرج خلائق ہے آپ حضرت عثمان ہارونی چشتی علیه الرحمة کے خلیفہ خاص تھے۔ کشت ، کھیت۔ جھالا، موسلا دھار بارش۔

شرح : چشت اور بخارااورعراق اوراجمیر شریف وغیره جنتی بھی جگہمیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے پیدافر مائے ہیں بیسب جگہمیں اے غوث الثقلین دھے اللہ تعالیٰ عند آپ کے فیضانِ کرم سے سیراب ہیں۔

شیخ صنعان رحمة الله علیه کا انکار وتوبه : اصفهان کے ایک ولی الله تعالی عند کے ہم ایک ولی الله شخ صنعان رحمة الله تعالی علیه جناب غوش اعظم رضی الله تعالی عند کے ہم عصر سے دریائے علم وعرفان کے زبردست شناور (۱) سے اور کرامات وخوارق ان سے بکثر ت سرز دہوتے سے غوش اعظم رضی الله تعالی عند کا فدکوره بالافر مان روحانی طور پر انہوں نے بھی سنامگر آل جناب رضی الله تعالی عند کا مرتبہ کمال پچائے میں شوکر کھا جانے کے باعث گردن خم کرنے میں متابیل ہوئے (2) جس پراسی وقت ان کی ولایت وبصیرت کے باعث گردن خم کرنے میں متابیل ہوئے (2) جس پراسی وقت ان کی ولایت وبصیرت سلب ہوگئ اور نہی دامن ہوجانے کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں پڑگیا۔ بالآخران کے ایک ارادت مندکی عاجزی وخدمت گزاری کے باعث جناب غوش اعظم رضی الله تعالی عند نے متوجہ ہوکر انہیں کفرسے بچالیا اور تو بہرنے پر منصب بحال ہوا۔

فائدہ: بیاشعار دراصل "قدمی هذه علی رقاب اولیاء الله" (3) کی تفسر ہیں جنہیں مختلف پہلووں سے بیان کیا جارہا ہے۔

قد می هذه علی رقبة النح کا مفهوم: جنابِغوثِ اعظم کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کے متعلق بیتو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بحکم الہی کہے گئے سے مگر وسعت فرمان کے معاملہ میں موجودہ دور کے بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آپ کا بیفر مان صرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ اولیائے متناخرین میں محتقد مین میں مختلف حضرات صحابہ کرام، تابعین ، تبع تابعین اور اولیائے متاخرین میں حضرت امام مہدی بھی شامل ہیں لیکن اکثریت اور اکابرین کی رائے بہے کہ اس قول کے حضرت امام مہدی بھی شامل ہیں لیکن اکثریت اور اکابرین کی رائے بہے کہ اس قول کے

(1) تیراک، تیرنے والا۔(2) سوچنے لگے۔

(3)بهجة الاسرارومعدن الانوار، ذكر اخار المشائخ عنه بذلك، صفحه، مصطفى البابي

شرح حدائق بخشش

تحت آپ کے زمانے کے اولیائے حاضر وغائب کے علاوہ تمام اولیائے متقد مین ومتاخرین بھی آتے ہیں اور اولیاء سے مرادوہ وکئ اللہ ہیں جواصحاب وائمہ الل بیت رضی الله تعالی عنهم وغیرہ کے خص نامول سے منسوب نہیں۔

مزیر تفصیل فقیری کتاب' قدم خوث جلی برگردن ہرولی' میں ہے۔ اور محبوب ہیں، ہاں پر سبھی کیساں تو نہیں اور محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا

حل فعات: اور، دوسرے کشرت سے مجوب، پیارے دوست بال، بیشک بر،

لیکن - سبجی، سبب ہی، سب کے سب - کیسال، برابر مساوی - بول تو، اس طرح تو 
شرح : الله تعالیٰ کے بشار پیارے اور دوست بیل کین یقیناً سب برابراور مساوی نہیں بیں ۔ ان کے مقابلے میں آپ کا درجہ الله تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلند فرمایا ہے بہال تک کہ آپ سے جو پیار وحبت رکھنے والے بیں وہی مجو بان اللی بیں اور جس نے آپ کونہ چا ہوہ مردود بارگا ہ اللی ہے کیونکہ آپ کوئی الله تعالیٰ نے منبع ولا بیت اور سیدُ الا ولیاء کونہ چا ہا وہ مردود بارگا ہ اللی ہے کیونکہ آپ کوئی الله تعالیٰ نے منبع ولا بیت اور سیدُ الا ولیاء والا قطاب بنایا ہے لہذا ہوے سے برابر رگ آپ کے زیرسایہ عاطفت میں ہوتا ہے۔

والا قطاب بنایا ہے لہذا ہوے سے برابر رگ آپ کونریسایہ عاطفت میں ہوتا ہے۔

وگوجوب الجی کے لقب کی وجہ سے کہ دیا ہے کہ آپ حضور محبوب سجانی در سے اللہ تعالیٰ عنہ کے جا ہے والے بیں ۔

عنہ سے افضل ہیں ۔ اس کی تشری ورز دیر آگے چل کر عرض کر وزگا یہاں چندان مجوبوں کی با تیں پڑھ ولیں جو مجوب سجانی قطب ربّا نی دنی الله تعالیٰ عنہ کے جا ہے والے ہیں ۔

عیسی علیہ المسلام اور غوث بیاکہ بیات سے مراد کسی سے علیہ السلام اور غوث بیاک گھند۔ چا ہے سے مراد کسی سے علیہ المسلام اور غوث بیاک گھند۔ چا ہے سے مراد کسی سے علیہ المسلام اور خوث بیاک گھند۔ چا ہے سے مراد کسی سے علیہ المسلام اور خوث بیاک گھند۔ چا ہے سے مراد کسی سے علیہ المسلام اور خوث بیاک گھند۔ چا ہے سے مراد کسی سے علیہ المسلام اور خوث بیاک گھند۔ چا ہے سے مراد کسی سے علیہ المسلام اور خوث بیاک گھند کے جا ہے دائے ہیں۔

<sup>(1)</sup>غُلاة ، غالی کی جمع ، حدسے بڑھنے والوں کارد۔

پیار اور محبت کرنا ہے خواہ چاہنے والا افضل بھی ہو۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت قدّس بر ہ ہ نے فرمایا کہ آپ کا ہر چا ہنے والامحبوب ہے لیکن آپ کی شان نرالی ہے کہ آپ کو بھی چاہتے۔
متعدد کتابوں میں ہے کہ ایک دفعہ ایک راہب جس کا نام سنان تھا آپ کی مجلس میں آیا اور
آپ کے دستِ مبارک پر اسلام سے مشر ف ہوا۔ اس نے عام مجمع میں کھڑے ہوکر بیان
کیا کہ میں یمن کا رہنے والاشخص ہوں میرے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہوا میں نے مُصمّم
ارادہ (1) کرلیا کہ جو شخص اہل یمن میں سب سے زیادہ متقی پر ہیزگار متدین (وین دار)
متشر ع (پارسا) اور افضل ہوگا میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ میں اسی فکر میں تھا
کہ جھے نیندا آگئی میں نے حضر سے سیر ناعیسی علیہ السلام کوخواب میں دیکھا آپ نے فرمایا:
اے سنان! تم بغداد جا وَاور شخ عبدالقادر جیلا نی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول
کروکیونکہ وہ اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اِسی طرح ایک دفعہ مجلس وعظ میں تیرہ عیسائی آپ کے دست مبارک پرمشر ف باسلام ہوئے ان عیسائیوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نصلائ عرب ہیں ہم مسلمان ہونا چاہتے تھے گرمتر قرد دھے کہ کس کے ہاتھ پر ایمان لائیں؟ اِسی ا شناء میں ہاتھ نے ایکارکر کہا کہ تم لوگ بغداد میں جاؤاور شخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کروکیونکہ اس وقت جس قدر ایمان تمہارے دلوں میں ان کی برکت سے مجرا جائیگا اس قدرایمان تمہارے قلوب میں مجرا جائیگا اس

(مرأةُ الفيصان ازامام يافعي، قلائد الجوابر صفحه ٨ اوغيره)(2)

(1) پنتاراده (2) قلائد الجواهربهامشه فتوح الغیب،اسلام الیهود و النصاری علی یدیه صفحه ۱۸ طبع بمطبعة عبدالحمیداحمد حنفی بمصر.

شرح حدائق بخشش

ملائکہ چاھنے والے: منقول ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت غوشِ پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ جواب دیا کہ؛
میں دس برس کا تھا گھر سے مدر سے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چال رہے ہیں
پھر مدر سہ میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے لوگوں سے کہتے ولی اللہ کو بیٹھنے کے لئے جگہ
دو۔ ایک دن مجھے ایسا شخص نظر آیا جے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا اس نے ایک فرشتہ
سے پوچھا یہ کون لڑکا ہے جس کی اتن عرب سے کرتے ہو؟ اُس فرشتے نے جواباً کہا یہ ایک ولی
اللہ ہے جو بہت بڑے مرتبہ کا مالک ہوگا راہ طریقت میں۔ یہ وہ شخصیت ہے جے بغیر روک
اللہ ہے جو بہت بڑے مرتبہ کا مالک ہوگا راہ طریقت میں۔ یہ وہ شخصیت ہے جے بغیر روک
فوک کے متنیں دی جارہی ہیں اور بغیر کسی جاب کے سکین وقر ارعنایت ہور ہا ہے اور بغیر کسی
جب کے تقریب مل رہا ہے۔ الغرض چالیس سال کی عمر میں میں نے پیچان لیا کہ پوچھنے والا

شیخ احمد رفاعی رحمة الله تعالی علیه: فرماتی بین که ایک وقت آنے والا ہے جب غوث واعلی رحمة الله تعالی علیه: فرماتے بین که عارفین میں ان کی وقعت ومنزلت زیادہ ہوگی اور اُن کا ایسے مرتبہ پر بی فی کر انقال ہوجائے گاجب کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آله و سلم کنز دیک تمام زمین کی این سے زیادہ کوئی محبوب اور مقبول نہیں ہوگا آپ کے مراتب کوکون پینی سکتا ہے جب کہ آپ کے دائیں طرف شریعت کا سمندر جس میں سے آپ کے دائیں طرف شریعت کا سمندر جس میں سے آپ عیابی فیض یاب ہول آپ کی نظیرکوئی نہیں ہے۔

وعظ: \_سَبِيدُ كَاغُوث الاعظم رضى الله تعالى عنه بفتے ميں قريباً تين بارجلس وعظمنعقد فرماتے تھے۔ وعظ كيا ہوتا تھاعلم وحكمت كا ايك ٹھاٹھيں مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا۔ لوگوں پر وجدانی كيفيّات طارى ہوجاتی تھيں، بعض اپنے گريبان چاك كر ليتے اور كپڑے بھاڑ ليتے

تعالی عنه کے جمعصرایک بزرگ بیں حضرت سیداحمد کبیررفاعی (رحمة الله تعالی علیه) بیربہت برا مشہور برا مشہور برا مشہور نے کہ ایر مشہور نہیں۔ (افاضات الیومیہ جلداصفی میں (۱)

امام سیوطی نے فرمایا کہ شخ احمد فاعی رحمة الله تعالی علیه نے بی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کے علیه و آله وسلم کے دوخت اطہر پر حاضر ہوکرا شعار میں حضورا کرم صلی الله علیه و آله وسلم کے دستِ مبارک کو بوسد دینے کی خواہش کا اظہار عرض کیا تو عرض کرنے پر

فَظَهَرَتْ لَهُ يَدُالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهَا. (2)

ترجمہ: سرکارِدوعالم اللہ نے ہاتھ مبارک نکالا اور انہوں نے بوسہ دینے کا شرف حاصل کیا۔ (نزبۃ المجالس جلداصغیہ ۱۵، الحادی للفتا وی للسیوطی، جامع کراماتِ اولیاصغیہ ۲۵،۲۹۳، فضائل جج صغیر ۲۵۲٬۲۵۱، قلا کدالجواہر صغیہ ۸، حاشیہ تفریح الخاطر صغیرہ وغیرہ)

(1)ملفوظات حكيم الامّت ملفوظ نمبر 9 م جلداول صفحه ٢٣، ١٣٠ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه چوك فواره ملتان

(2)نزهة المجالس ومنتخب النفائس ، باب في فضل الجهاد،جلداول صفحه ٧٨ ا

قىلائىد الجواهربهامشە فتوح الغيب،اسلام اليهود والنصارى على يديه صفحه ۸۲طبع بمطبعة عبدالحميداحمد حنفى بمصر.

الحاوى للفتاوى للسيوطى عليه الرحمة، العجاجة الزرنبية في السلاسة الزينبية، نمبر ٤٠ تنوير الحلك في امكان رؤية النبي الميليلية ولملك ، ماور دفيمن راى النبي النبي الميلية البروت. الثاني صفحه ٢٦١ دار الكتب العلمية بيروت.

(جامع كراماتِ الاولياء جلد اوّل صفحه ٩٣ م، ناشر مركز اهلسنّت بركات رضا، پور بندر گجرات هند)حاشيه تفريح الخاطر المنقبة الثانيه ولعشرون في مصافحته يدالنبيّ عَلَيْكِهُ صفحه ٣

# الحقائق في الحدائق

تضاور بہوش ہوجاتے تھے، کی مرتبہ لوگ بحالت ہے ہوشی واصل بحق ہوجاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عند کی مجالس میں علاوہ رِجال الغیب (1) ، جتات ، ملائکہ اور اروارِح طبّبہ کے علاوہ عام سامعین کی تعداد ستر ستر ہزارتک بینے جاتی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عند کی آ واز دورو نزد یک بیٹے ہوئے سب لوگ کیساں سنتے۔ اس دور کے اکثر نامور مشائخ بالالتزام (پابندی کے ساتھ) ان مجالس میں حاضری دیتے تھے آپ سے بکثر ت خوارق وکرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عند کی مجالس کا انعقاد بغداد میں ہوتا مگر آپ کے ہمعصر اولیاء اللہ یعنی حضرت شخ عبد الرحلن رحمہ اللہ تعالی علیہ طفو نجی اور شخ عدی بن مسافر رحمہ اللہ تعالی علیہ وغیر ہم اپنے اپنے شہروں میں اسی وقت پر اپنے اپنے ارادت مندوں اور شاگر دوں کے ہمراہ دائر کے بناکر بیٹے جاتے اور نہ صرف حضرت نوشے اعظم کے مواعظ شاگر دوں کے ہمراہ دائر کے بناکر بیٹے جاتے اور نہ صرف حضرت نوشے واعظم کے مواعظ سناکر تے بلکہ انہیں قلمبند ہمی کرتے بھر جب بھی بغداد آنے کا موقع ماتا اور آپ رضی اللہ تعالی عند کی مجلس میں قلمبند شدہ تحریرات کے ساتھ موازنہ کرتے تو سر مُوفرق (2) نہ پایا تعالی عند کی مجلس میں قلمبند شدہ تحریرات کے ساتھ موازنہ کرتے تو سر مُوفرق (2) نہ پایا

فائده: حضرت احدرفاع قُدِّس بِرُ وَغُوثِ بِاك كے چاہنے والوں میں بین ان كاخودكا مرتبه كياہے؟

تعارف: آپرضی الله تعالی عنه حضرت غوث پاک جمعصر ہیں اور آپ وہی ہیں جن کے لئے رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نے قبرانورسے اپناہا تھ مبارک باہر زکالاتو آپ نے ہزاروں کے مجمع میں سلام کا جواب بھی سنا اور چو ما بھی۔

مولوى اشرف على تقانوى آپ كے متعلق لكھتے ہیں كه حضرت غوث اعظم رضى الله

(1) وہ لوگ جوز مین میں گھومتے ،لوگوں کی مدد کرتے لیکن نظر نہیں آتے۔(2) معمولی فرق، بال برابر فرق۔

# علامه ابنِ حجر مكىّ رحمة الله تعالى عليه

حضرت علامدائن جرمكى رحمة الله تعالى عليه في أوى حديثير "باب مطلب في حكم مااذا قال قائل يعلم الغيب" صفى ٢٢٢ مين فرمايا

قَالَ الْيَافِعِيُّ وَرَواى مُسندًا عَنهُ أَعنِي الشَّيْخَ عبدَ الْقَادِرِ أَنَّ شَيْخًا أَرْسَلَ حِمَاعَة يَقُولُونَ لَهُ إِنَّ لِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فِي دَرُكَاتِ بَابِ الْقُلُرَةِ فَمَا رَأَيْتُكَ ثُمَّ فَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي ذَلِك الْوَقْتِ لِجَماعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ اذْهَبُوا إِلَى فُلانِ تَجِدُونَ جماعته فِي بَعُضِ الطَّرِيْقِ أَرْسَلَهُمْ إِلَى بلدٍ بِكَذَا فَرُدُّوهُمْ مَعكُمْ إِلَيْهِ ثُمَّ قُولُوا لَهُ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ الشَّيْخُ عبدُ الْقَادِرِ وَيَقُولُ لَكَ أَنْتَ فِي الدَّرُكَاتِ وَمَنُ هُوَ فِي الدَّرُكَاتِ لَا يَرِى مَنُ هُوَ فِي الْحَضُرَةِ وَمَنُ هُوَ فِي الْمَحْضُرَةِ لَا يَراى مَنْ فِي المُخُدَعِ وَأَنا فِي الْمُخُدَعِ أَدْخُلُ وَأُخُرُجُ مِنُ بَابِ السِّرِّ حَيُثُ لَا تَرانِي بِإِمارة إِن خَرَجَتُ لَكَ الخِلْعَةُ الْفُلَاتِيَّةُ فِي الْوَقْتِ الْفُلانِيِّ عَلَى يَدِى خَرَجْتُ لَكَ وَهِي خِلْعَةُ الرِّضَا وَبِإِمَارَةِ خُرُورِ جِ التَّشُوِيُفِ الْفُلَاتِيِّ فِي اللَّيْلَةِ الْفُلَاتِيَّةِ لَكَ عَلَى يَدِى خَرَجَ وَهُوَ تَشُرِيْفُ الْفَتُح وَبِإِمَارَةِ أَنُ خَلَعَ عَلَيْكَ فِي اللَّرُكَاتِ بِمَحْضَرِ اثْنَى عَشَرَ أَلُفَ وَلِيّ وَهِيَ حِلْعَةُ الْولَايَةِ وَهِيَ فَرُجِيَّةٌ خَصُرَآءُ طِرَازُهَا سُورَةُ الْإِخُلاصِ عَلْى يَدِى خَرَجُتُ لَكَ فَانْتَهُوا فَوَجَدُوا جَمَاعَة ذَلِكَ الشَّيْخ فَرُدُّوهُمْ ثُمَّ أَخُبَرُوهُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَبُدُ الْقَادِرِ فَقَالَ صَدَقَ وَهُوَ صَاحِبُ الْوَقْتِ وَالتَّصُرِيُفِ.(1) اس کو سو فرد سرایا بفراغت اوڑھیں نگ ہو کر جو اُترنے کو ہو نیا تیرا

حل العات : سو، ایک سو، مجازاً بشار فرد، لوگ سرایا، سرسے یا وال تک بفراغت، اطمینان و آرام سے وار طبیس ، بدن کپڑے سے چھپائیں ۔ نگ ، چھوٹی ۔ الرنے کوہو، اتارے جانے اور استعال ترک کرنے کے قابل ہو ۔ نیما، چھوٹا جامہ، کپڑا۔

الرنے کوہو، اتارے جانے اور استعال ترک کرنے کے قابل ہو ۔ نیما، چھوٹا جامہ، کپڑا۔

شوح: دائے فوث پاک آپ کامتر ک جامہ جو آپ کوچھوٹا ہوگیا ہواور اس سبب سے اتار دین تو آپ کی برکت سے وہ نگ جامہ سینکڑوں دینے کے قابل ہو چکا ہوا گرآپ اسے اتار دین تو آپ کی برکت سے وہ نگ جامہ سینکڑوں لوگ سرسے پاؤں تک نہایت اطمینان اور آرام سے اوڑھ سکیں گے۔

مقصد سے کہ جس مقام سے آپ گزر کے جیں اور جو آپ کی عظمت شان کے آگر نگ ہوگیا ہے۔ ہوگیا ہے اس میں سواولیاء کرام اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔

مرتب غوث جيلانى رضى الله تعالى عنه گقطب الابرار حضرت بدليج الدين شاه مدارى قاضى شهاب الدين جونپورى نقل كرتے بين كه بعد ابل بيت اور صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كى، رحبه وراء الوراء سے سوائے إن متيول وليول كے اوركو كى ولى آج تك فائر نبيس ہوا۔

- (١) حضرت خواجه أوليس قرني رضى الله تعالى عنه
- (٢) حضرت جنير بغدادي رضى الله تعالى عنه
- (٣) حضرت بهلول دا نارضي الله تعالى عنه

اور وراء الوراء اليمرعبهٔ عالى ہے كه اس سے بلندتر ولايت ميں دوسرا درجه نہيں اور جنابِ محبوبِ سبحانی اس مرتبہ مثلِ شہنشاہ ہیں اور کوئی آج تك اليا پيدانہيں ہوا كيونكه بيمرتبہ آپ كى ذاتِ اقدس پرختم ہوگيا۔ (مجموع ميلا دشريف)

<sup>(1)</sup> فتاوى الحديثيه جلداول صفحه ٢٢٣،٢٢٢ دارالفكر بيروت

یعنی حضرت شخ عبدالقادرسلطان الوقت اورصاحب تصر ف نے سے فرمایا۔

فائدہ: ۔اس مضمون سے ثابت ہوا کہ ولایت کا ہر مرتبہ حضور غوث اعظم رضی الله تعالی

عند کے طفیل اوران کے ہاتھوں نصیب ہوتا ہے بیطیحدہ بات ہے کہ بعض اولیاء کواس کاعلم بھی

نہ ہوتا ہو جیسے ذکور ہوااوراس میں کسی سلسلہ کی کوئی قیر نہیں ۔سیّد تامجہ والف ثانی رضی الله

تعالی عند نے بھی یہی فرمایا ہے جیسے کہ گزرا۔

اهام شعرانى قدِسَ سِرْهُ : ـ ن اليواقية والجوابر على الكهام ك " قطابة ك ليم الكهام ك و قطابة ك اليم الله ك كومت بوتى م ونياوآخرت كاعالم الك م الوراكهام كم وقل الله من المُتَّصِفُ بالْقُطْبيَّةِ . (1)

ترجمہ: اوراس امر کو صرف وہی پہچانتا ہے جو قطبیت سے موصوف ہوتا ہے اور حضور غوث ِ اعظم رضی الله تعالی عنه کو بیمر تبہ سلّم (سونپا گیاہے)ہے۔

مولانا عبدالرحمن چشتى رضى الله تعالى عنه : آپ سے بوچھا گيا كغوث الله تعالى عنه : آپ و چھا گيا كغوث الله تعالى عنه كافرمان كه "قَدَمِى هذه عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي الله على كغوث الله تعالى عنه كافرمان كه "قَدَمِى هذه على رَقَبَةِ كُلِّ مالله وَلِي الله و ي ي الله و ي الل

(1) اليواقيت والجواهرفي بيان عقائد الاكابر، المبحث الخامس والاربعون في بيان ان اكبر اولياء بعد الصحابة رضى الله عنهم القطب ثم الافراد على خلاف في ذلك الخ، جلد ٢، صفحه ١٠١

الحقائق في الحدائق

ترجمه: امام بإفعى رضى الله تعالى عنه حضرت في عبدالقاور جبيلانى رضى الله تعالى عنه كى سند سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ حضرت شخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه كے ياس جاكركموكمين جاليس سال سے دركات وقدرت (1) يس موتا ہول کین آپ کوئیں دیم ااوراس وفت حضرت شخ عبدالقادر رضی الله تعالى عنه نے بھی اینے چند خادموں کو فرمایا کہ فلال شخ کی طرف جاؤاوراس کے اصحاب کو جو ہماری طرف جصیح میں راست میں مل کران کوشنے کے پاس لے جاؤاور کھوکہ شننے عبدالقادر رضی الله تعالی عنه آپ والسلام علیم کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کرو درکات میں ہے اور جودرکات میں موتا ہے وہ درگاہ والے کونہیں دیکھا اور جو درگاہ میں ہوتا ہے وہ مخدع والے کونہیں دیکھا اورمیرامقام مخدع ہے میں مخفی دروازہ ہے آتا جاتا تھااس لئے تونے مجھے نہیں دیکھا اگر تو اس بات کی تصدیق کرنا جا ہتا ہے تو وہ خلعت جوفلاں رات تم کودی گئی تھی وہ میرے ہی ہاتھ سے آئی تھی اور وہ خلعتِ رضائھی اور دوسری بات آپ کی تقیدیں کے لئے بیہ کہ فلاں رات کو جوفتو حات تم کو ہوئیں وہ میرے ہاتھ سے ہی بھیجی گئ تھی اور وہ فتح کا شرف تھا اور تیسری علامت بیہ ہے کہ در کات میں بارہ ہزار ولیوں کو خلعت ولایت وی گئی اور وہ سنر خلعت کہ جس کی طبریزیں (2) سورہُ اخلاص کی تھیں میرے ہاتھوں بھیجی گئیں ۔حضرت شیخ عبدالقاوررضى الله تعالى عنه كحظة اماس فيخ كاصحاب كوراسة ميس مطاقوان كووايس يشخ كى خدمت ميس لے كئے اور جو بيغام حضرت شخ عبدالقا ور رضى الله تعالى عنه في ويا تھا بیان کیااس شخ نے کہا:

صَدَقَ وَهُوَ صَاحِبُ الْوَقْتِ والتَّصُرِيُفِ.

(1) ولایت کے ایک درجہ کا نام ہے۔(2) تزئین وآ رائش۔

\_﴿343﴾

اوراگر وہ بادشاہ ہیں تو حضور شہنشاہ ہیں (بادشاہوں کے بادشاہ) آپ کا لقب مبارک مجی اللہ بن ہے کیونکہ آپ نے دینِ اسلام کو زندہ کیا ہے اور ملتب کفر کی نیخ کنی کی ہے کیونکہ شخ (کامل) زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے سکھان اللہ! کیاشان ہے کہ دین کے موجد اللہ تعالیٰ کی وقتی م ہیں اور زندہ کرنے والالیکن وہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بخش سئید کو فوف التقلین اس لئے کہا جاتا ہے کہ جن وانسان آپ سے پناہ چاہتے ہیں اور میں انہیں کی بارگاہ میں پڑا ہوں آپ کی عنایت کے سوامیراکوئنہیں۔

ازاله وهم شرک: بیجاز ہے جیسے مولوی قاسم نا نوتوی نے کرمِ احمی سے استغاثہ کیا ہے

مددکراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے س کا کوئی حامی کار (قصائد قاسی صفحہ ۸، کتب خاندر جیمید دیوبندیوپی)

> گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل لوٹ گئے کھنب ساق آج کہاں ؟ یہ تو قدم تھا تیرا

حَلِّ أَسْعَات : جَعَكنا ، مجازاً تواضع كرنا \_ سر بجهرجانا ، سرزمين پرر كادينا \_ دل اوث گئے (دل مائل ہو گئے ، ) \_ كشفِ ساق ، يعنى تجنّى اللهى كاييظهورنہيں تھا بلكه بيتو آپ كے قدمِ ياك كاجلوه تھا۔

شرح: قیامت کے دن اللہ تعالی ایک خاص تجلی فرمائے گا اور سارے اہلِ ایمان اس تحلی کود کھی کر سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اعلی تحلی کود کھی کر سجدے میں گر پڑیں گے گرمنافق وکا فرسجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اے فوث پاک! آپ کے قدم پاک کود کھی کر بہت سے اولیائے کرام یہ بچھتے ہوئے کہ یہ تحلی اللی ہے سجدے میں گر پڑے اور دہشت زدہ ہوگئے حالانکہ

الحقائق في الحدائق

بركة المصطفىٰ فى الهند شيخ المُحدِّ ثين سيدنا شاه عبدالحق محدِّث دهلوى قُدِّسَ سِرُّهُ الْعَزِيُرُ

شخ محقق قُدِّس بر الله تعالی عنه کی شان میں مختلف روایات بیان کی بیں جوآپ کی ذات کے غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی شان میں مختلف روایات بیان کی بیں جوآپ کی ذات کے ساتھ مخصوص تقیں گربعض روایات مطلق تھیں چونکه آپ سیّد الله ولیاء بیں آپ کے لئے تقد م وتا ترکی روایات حضرت خضر علیه السلام کے علاوہ بھی واقع ہوئی بیں اور آپ کی فضیلت متقد مین ومتاخرین مشاکخ دونوں پر یکسال وار دہوتی ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ شہود وعدول کی مثبت (1) زیادہ رائح ہوتی ہے کہ آپ کی حکایات اور معاملات کی تمام اولیاء وقت نے تائید کی۔ (انوار الرحمٰن للاہ میالہ البیان، زیدۃ الآثار، صفحہ سیم)

نیزفرایا:اگر دیگران قطب انداو قطب الاقطاب است واگر ایشان سلاطین او سلطان السلاطین - محی الدین که دین اسلام زنده گردانید وملت کفر رابمیرانید که الشیخ یُحیی ویُمیت زهی مرتبه که ایجادِ دین ازحی وقیوم است واحیا ازوی - غوث الثقلین آنراگوند که جن وانس همه بوی پناه جوئند - من بیکس نیز پناه بوئی جسته ام وبردرگاه افتاده مراجز عنایت اوکس نیست و بغیر لطف او فریادرسنی - (اخبارالاخیار مفه ۱۳۵۸)

ترجمه: اگر دوسر حقطب بين توحضورغوث الثقلين رضى الله تعالى عنه قطب الاقطاب بين

(1)''شہود' کفظِ شاہدی جمع ہےاور شاہدالیِ تصوّف کی اصطلاح میں ولی کاوہ درجہ جس میں پہنینے والے کوجلو ہ حق بلکہ ہر شے عینِ حق نظر آئے۔ جبکہ''عدول' کفظِ عادل کی جمع ہے،انصاف کرنے والا لیعنی ایسے لوگوں کا غوثِ پاک کے واقعات کو بیان کرنا،ان واقعات کے سے ہونے کی دلیل ہے۔

تحبّی الهی نتھی بلکہ قدم پاک غوث انتقلین کا کرشمہ تھا۔

كشف ساق: \_ يوق قيامت مين بى بوگاليكن غوث اعظم رضى الله تعالى عنه چونكه مظهر نورالى بين اس كرة ب خام خداوندى جب قدم كى جھلك دكھائى كه جس سے انوار وكيات كاظهور بور باتھا تو بعض اولياء نے سمجھا كھف ساق بوااس كرس بده ريز بوگئے۔

لَمُ يَكُنُ إِلَّا جَلُوةِ الْعَبُدِ لَا تَجَلَّى الْمَعُبُودِ كَمَا تَسُجُدُاهُلُ الْجَنَّةِ حَيُنَ يَرَوُنَ نُورَ رِدَاءِ عُشُمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عِنْدَ تَحَوُّلِهِ مِنُ بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ زَعُمًا مِنْ بُهُمُ آبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَاوَرَدَ فِى بَيْتٍ زَعُمًا مِنْ بُهُمُ آبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَاوَرَدَ فِى الْحَدِيثِ (1)

وہ تو اللہ کے بندہ وولی کا جلوہ تھا نہ کہ تجنی حق ۔ یہ ایسے ہے جیسے اہل جست سجدہ میں گرجائیں گے جب وہ میں گرجائیں گے جب حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی چا در کا نور دیکھیں گے جب وہ جست کے ایک گھر سے دوسر سے گھر کو جانے لگیس گے لوگوں کا خیال ہوگا کہ بیان کے رب کی تحبی ہے جبیہا کہ حدیث میں وار دہے۔

تاجِ فَرُقِ عُرُفاء کس کے قدم کو کہئے سر جسے باج دیں وہ پاؤں ہے کس کا تیرا **خات** :۔ تاج،شاہی ٹونی۔فَرُق،سرےُرفاء،عارف کی جمع،خدا<sup>ش</sup>

حَلِّ لُعْات : \_ تاج ، شاہی ٹو پی ۔ فَرُق ، سر ۔ مُر فاء ، عارف کی جمع ، خداشناس ، اللہ والے لیے اللہ والے ہے ، جس کو ۔ باج ، خراج ، نیکس ۔ وہ باؤں ہے سے کس کا ، وہ کس کا پاؤں ہے یہ سوال ہے ۔ تیرا ، یہ سوال مذکور کا جواب ہے ۔

(1) حاشيه حدائق بخشش ، حصه اول، ص٤، مطبوعه حنفيه پبليكيشنز ، كراچي

شرح حدائق بخشش

شرح: حضرت شخ موسی زری رحمه الله تعدانی علیه حضرت شخ عبدالقادر جیلانی قدّ سن مرسم و الله تعدانی علیه حضرت شخ عبدالقادر جیلانی قدّ سن مرسم و مر

رجال الغیب نے مردہ سنایا :۔ایکروزایک فض جے میں اس وقت نہ جانتا تھا ہم پرگزرا۔ جب اس نے فرشتوں کو یہ کہتے سنا توان میں سے ایک سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ جواب ملاکہ

سَيَكُونَ لِهِلْا شَأْنٌ عَظِيُمٌ هِلَا يُعُطَى فَلَا يَمُنَعُ وَيُمَكَّنُ فَلَا يُحُجَبُ وَيُقَرَّبُ فَلا يُمُكَرُبِهِ. (زبدة الآثار ص اسم)(1)

ترجمہ:اس کی بردی شان ہوگی اسے عطا کیا جائے گامنع نہیں کیا جائے گا،اسے قادر کر دیا جائے گا اور محروم ندر کھا جائے گا اسے مقرّب بنایا جائے گا اوراس کے ساتھ مکر نہ کیا جائے گا۔ فسائدہ: یہ حوالہ بتا تا ہے کہ رِجال الغیب نے بچپن سے ہی تسلیم کر لیا تھا کہ آپ خوث الاغواث ہیں۔

ملائکہ خدّام تھے: ۔ دس برس کی عمر میں آپ اپنشہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتے کیونکہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کواپنے ولی ہونے کاعلم کب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں دس برس کی عمر میں اپنے شہر میں گھر سے نکلتا اور مدر سے جایا کرتا پس

(1) قلائد الجواهر بهامشه فتوح الغيب، توبة قطاع الطريق على يديه صفحه ٩، مطبوعه مصر نوت: زبرة الآثارين مذكوره عبارت كافي تلاش كي باوجود نبين مل كي \_

میں فرشتوں کواپنے پیچھے چلتے دیکھا جب مدرسے پہنچا تو انہیں پیرکہتے سنتا کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو کہ پیٹھ جائے۔

اذاله وهم: معزل فرقه سے متاثر ہوکرکوئی اسے مبالغہ سے تعبیر نہ کرے بلکہ حقیقت ہے کیونکہ اہل سقت کا عقیدہ ہے کہ اولیاءِ کرام عام ملائکہ عظام سے افضل ہیں اور معزلہ تو ملائکہ پرنبوّت کی نضیات کے بھی منکر ہیں اہل سقت کے دلائل ہیں ایک دلیل "عَلَّمَ آدَمَ الْاکلہ پرنبوّت کی نضیات کے بھی منکر ہیں اہل سقت کے دلائل ہیں ایک دلیل "عَلَّمَ آدَمَ الْاَکلہ پرنبوّت کی نفسیات کے بھی منکر ہیں اہل سقت کے دلائل ہیں ایک دلیل "عَلَمَ آدَمَ الْاَکلہ بِناتَ مِن قاعدہ پر اولیاءِ کرام کو عام ملائکہ عظام سے افضل مانا گیا۔ تفصیل علم کلام میں ہے چند تقریحات ملاحظہ ہوں۔

(۱) حضرت شخ عقیل رحمه الله تعالی علیه کی مجلس میں حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کا ذکرِ خیر ہوا تو آپ نے فر مایا کہ: آپ کی شہرت آسان وزمین سے بھی زیادہ ہے۔ ملاء الاعلیٰ میں آپ کالقب اُشہب (1) ہے آپ قطب وقت ہیں ان کی کرامات اور مقامات کی تصدیق کرنے والا نفع حاصل کریگا۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۷) (2)

تصديق الملائكه : پج الاسرار صفيه من به كرجب سِيدُ ناغو في الله الله الله عدل الله عدل الله عدل الله على رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيّ الله "ميراقدم تمام اولياء الله كل عدل عدل عدل عدل عند في الله على رَقَبَة كُلِّ وَلِيّ الله "ميراقدم تمام اولياء الله كالله كرام في جواباً فرمايا "صَدَّقُتَ يَا عَبُدَ الله " الله كرام في بندك بندك! آي في فرمايا -

(1) بلند پرواز کرنے والا

(2) (قالاتد الجواهر بهامشه فتوح الغيب ،صلاته الصبح بوضوء العشاء صفحه ٢ عطبع بمطبعة عبدالحميد احمد حنفي بمصر)

(1) دشمنی،عداوت، جھگڑا۔(2) کمی نہیں چھوڑی۔

شرح حدائق بخشش

سکر کے جوش میں جو ہیں وہ مختبے کیا جانیں خضر کے ہوش سے پُوچھے کوئی رُتبہ تیرا حَلِّ لُمُعَات: \_سکر،نشہ کی حالت شراب وغیرہ کا نشہ جس سے عقل پر پردہ پڑجا تا ہے، اولیاءِ کرام پر بھی ایک حالت گزرتی ہے جس کو شکر کہتے ہیں ۔ خضر،ایک بڑے باعظمت پنجمبر جولوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔

شرح: اے مرتب عگیا والے آقا! آپ کی عظمت کو و ولوگ کیا سمجھیں جواپنے ظاہری علوم وفنون کے نشے میں رہتے ہیں اور تحبیّیاتِ اللّی کی کثر ت کی وجہ سے مدہوثی کے عالم میں ہیں۔ بیحالت اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب ظرف کی کی اور تحبیّی کی زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیه السلام جو کہ ہمیشہ سیر میں رہتے ہیں اور حالت سکر بھی ان پر طاری نہیں ہوتی اسی لئے اُن سے آپ کا مرتبہ معلوم کیا جائے کہ کتنا ہوا مرتبہ ہے، ہاں جب علم ظاہری کا نشدار جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ کتنے دفیع المنز لت ہیں مثلا ابن الجوزی رحمہ الله تعالی

منكرين غوثِ اعظم : آپ عهم عمر علاء ومشائخ كى جماعت ميں سے وئى ايسانہيں ماتا جو مدت العرآپ كے فضائل سے منكر رہا ہو۔ ہاں علاء كى جماعت ميں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے ابتداء ميں آپ كى مخالفت كى ،معاندت (1) ميں كوئى دقيقة فروگذاشت نہيں كيا (2) ليكن بعد ميں تائب ہوكر انہوں نے آپ سے معافى مانكى اور آپ كے حلقة ارادت ميں داخل ہوگئے۔

بھی کہہ جایا کرتے تھے۔

علامه ابنِ جوزی رحمه الله تعالی علیه کی مخالفت نه صرف حضور فوجیت مآب تک بی محدود هی بلکه دیگرمشائخ وصوفیه کی نسبت بھی وہ اکثر شختی اور در شتی (1) سے کام لیا کرتے متھے۔

امام غزالی رحمه الله تعالی علیه جوبااعتبار فلسفة تصوف و دنیا کی تمام شاکستر قومول میں یکا مانے گئے ہیں ان کی تردید بھی این جوزی نے گئی جگہ کھلے دل سے کی ہے اور جن کا جواب گئی اہلِ معارف نے اپئی تصنیفات میں دیا ہے جن میں سے ایک کتاب "قواعد الطریقة فی المجمع بین المشریعة و المحقیقة "سیدا حمد زدنی کی تصنیفات سے و مصرت شخ عبد الحق صاحب محدث و ہلوی رحمه الله تعالی علیه نے اس کتاب کے اکثر مسائل کا ذکر اپنے رسالہ "مدح البحرین " میں کیا ہے علاوہ ازیں عبد الله یافعی نے بھی ان باتوں کا جواب اپنی تالیفات میں دیا ہے۔

الغرض علامه ابن جوزی عرصه تک حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عنه سے مُخرف (2) رہے لیکن آخر میں ان کومعلوم ہوگیا کہ وہ غلطی پر ہیں اپنے انکار سے تائب ہوئے اور حضور غوثیت مآب کے ظاہری وباطنی فضائل و کمالات کا اقرار کیا۔

چنانچ شخ عبرالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ ''مشکوۃ' کے فاری ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک رسالہ میری نظر سے گزراجس میں لکھا تھا کہ بعض علماء ومشائخ عصر ابنِ الجوزی کوغوثِ اعظم کی خدمت میں لے گئے اور (ابنِ جوزی نے) معافی مانگی آ یے نے معاف فرمادیا۔

(1) تختی، بےرحی، برخُلقی ۔(2) پھرنے والا، باغی۔

الحقائق في الحدائق

علامه ابن جوزى رحمة الله تعالى عليه : امام ابوالفرح عبد المرابي عبد المرابي عبد المرابي عبد المرابي عبد المرابي عبد المرابي المرابي المرابي عبد المرابي المرا

تها علم حديث ، علم تاريخ اور علم ادب مين آپ كى تفنيفات بكثرت بين چنانچه موضوعات تلبيس ابليس، منتظم في تاريخ الامم، تليقح فهوم الاثرة في

التاريخ والسيرة، اورلفظ المنافع وغيره بهت ك كتب آپ بى كى تصانيف بير \_

آپ کی تصنیفات کے متعلق''علامہ ابن خلکان''کا قول ہے کہ' ابنِ جوزی کی تصنیفات

احاطه واندازه سے باہر ہیں'

بعض مؤرِّ خین کا قول ہے کہ ابنِ جوزی نے انقال کے وقت وصیّت فرمائی تھی کہ میں نے جن قلموں سے حدیث کھی ہے میچرے میں ہے مرنے کے بعد ججھے نہلائیں تو عنسل کے لئے اس تراشہ سے پانی گرم کریں چنانچہ آپ کی وصیت پڑمل کیا گیا پانی گرم موکر پچھتراشہ ہے کہ اس تراشہ سے بانی گرم کریں چنانچہ آپ کی وصیت پڑمل کیا گیا پانی گرم موکر پچھتراشہ ہے کہ اس تراشہ ہوکر پچھتراشہ ہوکر پچھتراشہ ہوکر کے میں موکر پھس کے اس تراشہ ہوکر پھس کے اس تراشہ ہوکر پھس کے اس تراشہ ہوکر ہوئی میں موکر پھس کے اس تراشہ ہوکر پھس کے اس تراشہ ہوئی کے تراشہ ہوئی کی موکر پھس کے اس تراشہ ہوئی کی مول کے تراشہ ہوئی کی مول کی کی مول کی کھس کے لئے اس تراشہ ہوئی کی کھر اس کے لئے اس تراشہ ہوئی کے تراشہ ہوئی کی کہ مول کے تراشہ ہوئی کی کھر اس کے لئے اس تراشہ ہوئی کے تراشہ ہوئی کی کھر اس کے لئے اس تراشہ ہوئی کے تراشہ ہوئی کر ہوئی کے تراشہ ہوئی کے تراشہ ہوئی کی کھر اس کے لئے کہ ہوئی کے تراشہ ہوئی کے تراشہ ہوئی کے تراشہ ہوئی کی کھر کے تراشہ ہوئی کی کھر کے تراشہ ہوئی کی کی کے تراشہ ہوئی کے تراشہ ہو

علامہ ابنِ جوزی ۱۵ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۵۹۷ ہجری میں بغداد کے اندر آپ نے انقال فر مایا اور بابُ الحرف میں مدفون ہوئے۔

علامہ موصوف حضرت فوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے ہمعصر تصابلِ ظاہر کو چونکہ بوجیہ نافہی کے اہلِ باطن کے ساتھ بالعموم کا وش(1) رہتی ہے۔

اس لئے علامہ ابنِ جوزی رحمہ الله تعالی علیه حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عدیه حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عدم کیعض اسرار کوخلاف ظاہر شریعت جان کران کار د کرتے اور طعن وشنیع میں برے زور سے حصّہ لیتے تھے بسااوقات تو آپ کے تن میں سخت وسست اور دل شکن الفاظ

(1) خلِش ، دشمنی

دھوکہ کرے بھی ، تو اِس سے اولیاءِ کرام کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ انکار کرنے والے کا اپناانجام برباد ہوگا۔

وہ تو چھوٹا ہی کہا چاہیں کہ ہیں زیرِ تخصیف اور ہر اوج سے اُونچا ہے ستارا تیرا حل لُخات : چھوٹا ہی چاہیں ، کم درجہ کا ہی چاہتے ہیں۔ کم ، برائے تعلیل کیونکہ۔ زیر ، نیچے۔ حضیض ، پستی ۔ اوج ، بلندی ، عروج ۔ ستارا ، اوج پر ہونا مجازاً بلند نصیبہ والا

شوج: اے غوث الاعظم رضی الله تعالی عنه اعلم نارسا(1) رکھنے والے خالف تو آپ کو ہر طرح کم مرتبہ والا ہی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود پستی کے غار میں پڑے ہوئے ہیں حالانکہ آپ اتنے ہوئے ہیں دالے ہیں کہ عروج کے ہربلند ترین مقام سے بھی کہیں بلند ترین مقام پرآپ کاستارا چک رہا ہے۔

غوثِ اعظم بڑھے نصیب والے: حضرت شاہر حمد الله تعالی علیه حضور غوث الله تعالی علیه حضور غوث الله تعالی عنه کی معصر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ حضور صلی الله علیه والله وسلم ایک تخت پرجلوه افروز ہیں میرے مکان پر تشریف لائے اور خوش ہوکر مجھ سے فرمایا! اے نورالعین ادھر آئیں میں فورا آپ کے پاس گیا نہایت مخبت سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو تخت پر بٹھایا اور شفقت سے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور پیرا ہن مبارک جو پہنی تھی اسے اتار کر مجھے پہنا دیا اور فرمایا:

هذَا خِلْعَةُ الْغَوْثِيَّةِ عَلَى الْاقْطَابِ وَالْابْدَالِ وَالْاوْتَادِ (2)

- الحقائق في الحدائق

علامه ابن جوزی کا رجوع : قلائدالجوابر و پجة الاسرار (1) میں ہے کہ ایک دفعہ ابوالعباس ابن جوزی کے ہمراہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے ۔ اس وقت آپ ترجمہ پڑھانے میں مصروف سے قاری نے ایک آیت پڑھی ۔ آپ نے وجوہ بیان کرنے شروع فرمائے ابوالعباس ابن جوزی سے پھر وجہ کے متعلق پوچھے کیا آپ کومعلوم ہے؟ وہ اثبات میں جواب دیتے گئے۔

اس کے بعد آپ نے پوری چالیس وجہیں بیان فرما کیں اور ہرایک وجہ کواس کے قائل کی طرف منسوب کرتے گئے اور حافظ ابوالعباس کے پوچھنے پر ابن جوزی اخیر تک ہر وجہ پرنفی میں جواب دیتے رہے کہ مجھاس کاعلم نہیں۔ آخر حضرت غوش الله تعالی عند کے وسعت علم پرنہایت متجب ہوکر بے اختیار کہنے گئے کہ ہم قال کوچھوڑ کر حال (2) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آلا الله مُحَمَّد رَّسُولُ اللهِ.

اس كے بعد آپ نے اپنے كبڑے كھاڑ ڈالے يدد كھ كرمجلس ميں ايك اضطراب پيدا ہو گيا۔ خوش اعتقادى: پھراس محدّث ابن جوزى قُدِس بر مُ هُ كى يد كيفيت ہو گئى كہ كہا كرتے۔ لَامُويدَ الشَّيخ اَسْعَدُ مِنْ مُّرِيْدِ الْغَوْثِ.

ترجمہ: حضورغوش پاکرضی الله تعالی عند کے مریدسے زیادہ کوئی مریدخوش بخت نہیں۔

ازالهٔ وهم : خالفین یعنی منکرین کمالات مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و کرامات اولیاء کی عادت ہے کہ حقیقت حال پر پردہ ڈال کر دھوکہ دے دیتے ہیں مثلاً انہیں ابن الجوزی رحمہ الله تعالی علیه کی وہ عبارت افکار اولیاء میں پیش کریں کے جوآپ کی رجوع الی الغوث الاعظم علیه الرحمہ سے الکی ہول گی اس سے عوام اہلِ اسلام آگاہ رہیں۔ اگرکوئی

<sup>(1)</sup> بے اثر علم ۔(2) ترجمہ: یہ مقامِ غوثیت کی خلعت ہے جواقطاب ،ابدال اور اوتاد( کے مقام) پر (فائق) ہے۔مدنی

<sup>(1)</sup> بهجة الاسرار بهامشه رياض البساتين ،ذكر علمه وتسمية بعض شيوخه صفحه ٢٩١

<sup>(1)</sup> محاورہ ہے، مرادظا ہری اور دکھاوے کی باتوں کو چھوڑ کر عمل کی طرف آتے ہیں۔

فائده: يبشارت بتاتى بكرآپ باستناءِ صحابه وابلِ بيت باقى تمام اولياءِ كرام سے. نضل ہیں۔

**ولادت کسی کسراهت** :۔آپ کی ولادت کی شب تمام صوبہ گیلان میں ایک لڑکی بھی بیدانہیں ہوئی سب کے سب لڑ کے ہی تولّد ہوئے جن کی تعداد ایک ہزار ایک سوکے قریب تھی ۔لطف میر کہ جتنے لڑ کے اس شب میں پیدا ہوئے سب کے سب ولی کامل فکے میر بھی آپ کی ولادت کی برکت تھی ۔ (مناقب غوثیہ)

فائده: ريعطيه بتا تا ہے كه حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كے فيضان سے بى اولياءِ
كرام پرولايت كاعطيه موگا نيزاس سے رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كى كمالي اتباع
كى طرف اشاره ہے كه آپ كى ولا دت كدن تمام عالم دنيا ميں بي بى بي پيدا ہوئے۔
كى طرف اشاره ہے كه آپ كى ولا دت كدن تمام عالم دنيا ميں بي بي بيدا ہوئے۔
حوقب قصور الله على عنه كونصيب ہوا۔ چنا نچه ايك بزرگ سيّد محمم كى رحمة الله تعالى عليه نے بحرالعالى ميں كھا ہے كه:

إِنَّ سُلُطَانَ الْأُولِيَاءِ السَّيِّدُ عَبُدُالْقَادِرِ كِيُلاثِيُّ فِي مَقَامِ الْمَحُبُوبِيَّةِ لَهُ شُهُرَةٌ عَظِيْمَةٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَحْبُوبِيْنَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ.

اس کے بعد لکھا کہ:

وَاِشْتِهَارُ مَـحُبُوبِيَّةِ الْعَوْثِ الْأَعُظَمِ كَاشْتِهَارِ مَحُبُوبِيَّةِ حَبِيُبِ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ.

ترجمہ: سلطانُ الا ولیاء سیّدعبدالقا در جیلانی رحمه الله تعالی علیه مقام محبوبیّت میں ہیں،آپ کو بہت بری شہرت حاصل ہے، ہاں دوسر محبوبوں کو بیمر تبحاصل نہیں۔اورسیّد کا غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی محبوبیّت کی شہرت اولیاء میں الی ہے جیسی حضور سرور عالم نور

- الحقائق في الحدائق

اور بعدعطائے خلعتِ غوشیت مجھ کورخصت فر مایا اورتشریف لے گئے مرتبہ غوشیت بیہ۔

رسالہ الا ولیاء میں سیّد ہاشم علوی بیجا پوری تحریفر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی

ملک کے منصبِ ولایت پر منصوب ہوتا ہے تو پہلے تککم خداوند عالَم حضرت محمد رسول الله
صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے آپ اس کو جناب غوث الاعظم کے
پاس بھیج دیتے ہیں آپ اس کواگر لائق ولایت و کھتے ہیں تو نام اس کا دفتر ولایت میں درج
کرتے ہیں اور یہی دستور آپ کے عہد غوشیت سے ہے۔ ( تفریح الخاطر ، منا قب غوشیہ،
سرخیالناظر)

ولادتِ غوثِ اعظم رضى الله عنه كى بشارت: آپ كوالدِ ماجدابوصالح رحمة الله عليه و آله وسلم مع صحاب كرام واوليائ عظام تشريف لائ بين اور فرمار بين:

يَ اللهِ اصَالِحِ اعْطَاكَ اللهُ ابْنَا وَهُوَ وَلِيٌّ وَ مَحْبُوبِيُ وَمَحْبُوبُ اللهِ اللهِ تَعَالَى وَسَيَكُونُ لَـهُ شَانٌ فِي الْآوُلِيَآءِ وَالْآقُطَابِ كَشَانِي بَيْنَ الْآنبِيَاءِ وَالْآقُطَابِ كَشَانِي بَيْنَ الْآنبِيَاءِ وَالرُّسُل (1)

ترجمه: اے ابوصالح اللہ عزّ وجل نے تم کوالیا فرزندعطا فرمایا ہے جوولی ہے اور وہ میرااور اللہ تعالیٰ کامحبوب ہے اور اس کی اولیاءاور اقطاب میں ولیی شان ہوگی جیسی انبیاءاور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔

غوثِ اعظم درمیانِ اولیاء چوں محمد عَلَیْ الله درمیانِ انبیاء شره کی کے حسن کانزد یک ودورتھا میرہ کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کی اسلام کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی کرد اسلام

(1) سيرت غوث الثقلين صفحه ٢٥، بحواله تفريح الخاطر المنقبة الثانية صفحه ١٥

ظاہری علم وفضل کے ساتھ ساتھ باطنی وروحانی علم وفضل اور مئے قربتِ الٰہی (1) سے بھی سرشار منے مگران ظاہر بین لوگوں نے اس طرح آپ کے سارے فضائل ومنا قب کو بہت کر سے انداز میں بیان کیا جوان لوگوں کی کم عقلی و کجونہی اور لاعلمی کی کھلی دلیل ہے۔

سُكو كا اشاره: بيشعران مكرين كردّ مين به جوكة بين كه "قَدَمِي هله هله على دَقَبَة ميل كه "قَدَمِي هله هله على دَقَبَة مُلِّ وَلِيّ اللهِ" جب حضورغوش اعظم رضى الله تعالى عنه في فرمايا توسكرى عالت في اس كي تفسيل وتحقيق توجم في "قدم غوش جلى برگردن برولى" مين لكه دى به يهال بقد يضرورت عرض به كه "قَدمِي هله به على دَقَبَة مُلِّ وَلِيّ اللهِ" بفضله تعالى حضورغوش اعظم رضى الله تعالى عنه في حالت صحور (2) (بوش) مين فرمائى بين اوراس طرح مامورمن الله (3) بين اوراس المورمن الله (3) بين اوراس المورمن الله (3) بين اوراس المورمن الله (3) بين اوراس الله و المورمن الله (3) بين اوراس المورمن المورمن الله (3) بين اوراس المورمن المورمن المورمن المورمن المورمن المورمن الله (3) بين المورمن المورمن

**حامور من الله** : پندشوام پش کروں که "قَدَمِی هٰذِهٖ عَلَی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِیّ اللهِ " کہنے پر مَامورٌ مِّنَ الله تھے۔

(١) سَيِّدُ عَامِيُّ الدِّين ابن عربی قُدِّس سِرُّ هُ نے فرمایا:

وَأَمَّا عَبُدُالُقَادِرِ فَالظَّاهِرُ مِنُ حَالِهِ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورٌ بِالتَّصَرُّفِ الخ (الفتوحات المكية، بابثلاثين). (4)

ترجمہ: بہرحال عبدالقاور رضی الله تعالی عنه، تو آپ کے ظاہری حال سے بیہ (واضح ہوتا ہے) کہآپ تھر ف پر مامور تھے۔

فائده: اس عبارت مین تصر ف عموم مین جماراندکوره بالا دعوی بھی شامل ہے۔

(1) الله تعالى عقربى شراب (2) بيدارى كى حالت (3) الله كى طرف سيحكم دي گئ (4) المفتوحات السمكية ، الباب الشلائون في معرفة الطبقة الاولى و الثانية من الاقطاب الركبان، جلد ا، صفحه ۵ ۳۰ ، دار الكتب العلمية بيروت

الحقائق في الحدائق

جستم صلی الله علیه و آله و سلم کی شہرت ہے (انبیاء کرام علیهم السّلام کے درمیان)۔(1)

فائدہ :۔ اس میں سی کوانکا نہیں ہوسکتا جہاں اسلام نے قدم جمایا و ہیں پر نبی کر یم صلی

الله علیه و آله و سلم کے دیوانے مستانے پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی سیرنا غوث اعظم رضی

الله تعالی عنه کے نیاز مند بھی۔

آدمی ایخ ہی احوال پہ کرتا ہے قِیاس نشے والوں نے بھلا شکر نکالا تیرا

حلّ اُخات: \_ احوال، حال کی جمع ، حالات \_ کرتا ہے قیاس ، سوچتا ہے ، خیال کرتا ہے ، اندازہ کرتا ہے \_ <u>نشے والوں نے</u> ، ظاہری علوم وفنون والے \_ <u>بھلا</u> ، اچھا ، یہ کلمہ طنز اُ بھی استعال کیا جاتا ہے جس کے معنی عجیب وغریب کے لئے جاتے ہیں \_ <u>سکر</u> ، نشہ ، مد ہوثی \_ <u>نکالا</u> ، بنایا ، بیان کیا \_ تیرا ، آپ کی اور آپ کی عظمت و منزلت کے لئے \_

شرح : جوانسان اپیم فن کے نشے میں چور ہوتا ہے وہ اولیاء اللہ بلکہ باجود آپ کے سردار اولیاء ہونے کے اے فوٹ پاک! آپ کی ذات گرامی کے حالات مبار کہ کوخود اپنے ہی حالات وکوائف پر قیاس کر کے حکم لگا تاہے کہ وہ تو ہمارے ہی جیسے ایک مجبور انسان سے ،اور غوث الاعظم کی باتوں کو سکر پرمجمول کیا حالا تکہ یہ باتیں آپ نے حالت ہوش میں فرمائی ہیں علم فن کے نشہ والوں نے اپنے ہی جیسا ظاہری علم فضل والا تصور کیا حالا تکہ آپ

(1) بے شک سلطانِ اولیاء سیّرعبدالقا در گیلانی مقام محبوبیّت میں وہ ایک عظیم شہرت رکھتے ہیں کہ ان جیسی شہرت کسی دوسر کونییں ملی ۔ اور سیّدناغوثِ اعظم رضی اللّه تعالی عنه کی محبوبیّت کی شہرت اولیاء کے مابین ، حضور سرورِ عالم، نورِجُسم صلی اللّه علیه وآله و سلم جیسی شہرت ہے۔ آپ اپنی آقاکر یم صلی اللّه علیه وآله و سلم جیسی شہرت ہے۔ آپ اپنی آقاکر یم صلی اللّه علیه وآله و سلم کنقشِ قدم پر تھے۔ مدنی

#### دِلِ اُعُداء کورضا تیز نمک کی دھن ہے اک ذرا اور چھڑ کتا رہے خامہ تیرا

حل شفات: \_ د<u>ل اعداء</u>، دشمنوں کے دل \_ تیزنمک کی دھن ہے، مزید جلانے کی ضرورت ہے، اور سخت وار کرنے کی ضرورت ہے۔ <u>اک ذرااور</u>، ایک نمک کی ڈلی مزید، ایک واراور \_ ج<u>ھڑ کتار ہے</u>، ڈالتار ہے، <u>خامہ</u>، قلم تیرا، آپ کا۔

شرح : سیدی اعلی حضرت عدایده السر حمه خود کو مخاطب کر کفر ماتے ہیں کدا بر رضا! اتنا کیھا آپ نے جو دشمنانِ اولیاء کے خلاف لکھا ہے، اس نے دلِ دشمن کو، اس فقنے کو تتم نہیں کیا، بلکہ تیرا قلم دفاع اولیاء کی خاطر تیز و سخت تحریروں کے ذریعے اور وار کر تاریح کیونکہ قیامت تک شیطان اولیاء دشمنی کے لیے مختلف حرب استعمال کرتا رہے گا اور انسانوں کے روپ میں اپنے گی چیلے تیار کر تاریح گا، لہذا تحقیج بھی مسلسل ان دشمنوں کے زخموں پر، جن یہ پہلے وار کر کے انہیں زخمی کیا ہے، تحریروں کا نمک چھڑ کتے رہنا ہے تا کہ ان کو تکلیف ہوتی رہے اور یہ سکون نہ پا سکیں۔ مدنی

# الحقائق في الحدائق

(۲) نیز فرمایا جس کا اردوتر جمه بیہ که 'اولیاءِ رکبار سے ہرایک زمانه میں ایک ایساولی ہوتا ہے ، دلیر ہوتا ہے اور الدعویٰ الحق (1) ہوتا ہے جو کہتا ہے ق کہتا ہے اور اس کا ہرایک (2) ق ہوتا ہے اور فرمایا: کان صاحبُ هذا المُقامِ شَیْخَنَا عَبُدَ الْقَادِرِ الْجِیلِیِّ بِبَغُدَادِ کَانَتُ لَهُ الصَّولَةُ وَالْإِسْتِطَالَةُ بِحَقِ عَلَى الْجَلْقِ، كَانَ كَبِیرَ الشَّانِ أَخْبَارُهُ مَشْهُورَةٌ (3)

(فتوحاتِ مکیه باب۷۷)

ترجمہ:اس مرتبہ ومقام کا مالک ہمارا پیشوااور ہمارا شخ غوث صدانی جیلانی بغداد والا ہے جن کی شوکت اور استطالت (4) مخلوق پر بالحق تھی اعلیٰ شان تھی ان کے عکُوِّ مراتب کے اخبار (5) مشہور ہیں۔

(٣) بعض اولياء كبيرُ الشان صاحبِ ناز ہوتے ہیں چنانچے فرمایا:

ومنهم من يقام فى الادلال كعبدالقادر الجيلى ببغداد سيد وقته(6) ترجمه: اور بعض اولياءوه بين جومقام نازين بوت بين جيس سيّد عبد القادر جيلانى بغدادى اين ونت كسردار تق \_

(1) بهت على والسبعون في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف، جلد مفحه ٢٣٥٥، معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف، جلد مفحه ٢٣٥٥، دارالكتب العلمية بيروت (4) مهرباني وكرم نوازي (5) خبرين وواقعات (6) الفتوحات المكية الباب التاسع والستون ومائة في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره، جلد مفحه ٣٠٠، مفحه درالكتب العلمية بيروت

نوٹ؛ مکتبہ اویسیہ والے نسخہ سے اور اس فائل میں بھی مقطع نہیں ملا اور نہ ہی اس کی شرح دستیاب ہوئی اس لیے المدیمة العلمیة (وعوت اسلامی) کی تحقیق شدہ مکتبۃ المدیمة سے شائع ہونے والی حدائق بخشش صفحہ نمبر ۲۷ پر مقطع یوں درج ہے۔

الحقائق في الحدائق

#### وصل چھارم

# درمنافحت اعداء واستعانت از آقا رضى الله عنه

لینی دشمنوں کے دفاع اور آقالینی غوشی اعظم سے مددحاصل کرنے کے بیان میں منقب ہم

> الامان قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مرکے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا

حلِّ لُغات: \_الامان، خداكى پناه \_قيم، غضب، ناراضكى وخفكى \_غوه ،فريادكو يَنْ فِي والا ،حضورسَيِّدُ عَاشَاهِ بغداد رضى الله تعالى عنه كاصفاتى اسم \_ شيكها، (بهندى لفظ) بمعنى تيز ومؤثر اورز برملا \_ چين سيسوتانييس، يعنى آرام سينهين سوتا \_

شرح: اے حضور غوث پاک! رضی الله تعالی عنه آپ کے غیظ و غضب سے خداکی پناه،
آپ کا غیظ و غضب جس پراتر آئو تھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ وہ (قبر و غضب) تو اتنا
سخت ہے کہ جس پراتر ہے اُسے بھی آ رام و چین نصیب نہیں ہوتا بلکہ قبر میں بھی وہ بمیشہ
پریشان اور بے چین رہتا ہے۔ دائمی عذابِ خداوندی میں گرفتار رہتا ہے کیونکہ آپ جلالِ
خداوندی کے مظہر بھی ہیں۔ ابتدا میں توبیہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کا بلا وضو (وضو کے بغیر) نام
لیتا تو فوراً کسی آفت ناگہانی میں جتلا ہوجاتا۔ بعد کوخلی خدا پر رحم فرماتے ہوئے تخفیف
کردی گئی چنا نچہ حضرت شخ عبدالقادرالار بلی رحمہ اللہ تعالی علیه اپنی کتاب '' تفریک الخاط''
میں کھتے ہیں کہ: غوث اعظم حر دُالیمانی (یعنی حرز مرتضوی وسیف اللہ) کا ورد کیا کرتے سے
میں کھتے ہیں کہ: غوث اعظم حرد دُالیمانی (یعنی حرز مرتضوی وسیف اللہ) کا ورد کیا کرتے سے
اوراس کثر ہے ورد کی وجہ سے آپ پر ابتدائی حالت میں جلالیت کا غلبہ ایسا تھا جیسی مشکروں
کی گردن مارنے والی تلوار اور دشمنوں کے جگر کو چینچنے والا تیر۔ اس لئے مشکرین و حاسدین
میں سے جس نے بھی آپ کا نام مبارک بغیر وضو کے لیا اس کی گردن سیوٹ اللہ سے ماری

شرح حدائق بخشش

گئی۔ پس مُکاهفه (1) میں حضور نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت ہوئی توانہوں نے فرمایا: "تم خود ہی سیف بن چکے ہواب اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں "اس پر پچھ عرصه آپ نے وردترک کردیا۔ پھر حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے اشارہ سے وردشروع کردیا۔ اس کی تفصیل "تفریح الخاطر" (2) میں ملاحظہ ہو۔

حکایت: ایک بزرگ نے محبوب سانی بوشور انی کا بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ لوگوں کواس مصیبت سے عبدالقادر جیلانی قُدِس بر و النورانی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ لوگوں کواس مصیبت سے نجات دلا کیں تو آپ نے فرمایا مراقبہ کرو۔اس نے مراقبہ میں عرش کے نیچے ایک تلوار لئی بوئی دیکھی جس پر کھیاں اپ آپ کوگراتی ہیں اور دو کلڑے ہوجاتی ہیں تو آپ نے اسے آکھ کھو لئے کا تھم دیا اور فرمایا کھیاں اس تلوار سے جنگ کرتی ہیں اور اس سے آئیس کہی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مجھ سے محبت رکھنے والے میرانام ہر حال میں اوب واحر ام سے لئتے ہیں اور ہر حال میں عفواور مغفرت کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور خالفین و منکرین لیتے ہیں اور ہر حال میں پڑجاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری تلوار مشہور ہے اور میری کو وجہ کے اور میرا انیر نثانہ پرلگا ہوا ہے اور گھوڑ ازین سے کسا ہوا ہے اور میں اللہ کی بردھتی ہوئی آگ ہوں تمام اہلِ بغداد کی سفارش پر آپ نے اس حالتِ جلالی کو اہلِ عناد (3) سے اُٹھالیا۔

**واقسعات**: ۔اسی دور میں چندوا قعات بطورِکرامات نمودار ہوئے۔ایک روز آپ وعظ فرمارہ منے ۔ایک روز آپ وعظ فرمارہ منے ۔فلق خدا کا کثیر مجمع تھا پانی برسنے لگا لوگ بھا گئے گئے آپ نے آسان کی طرف انگلی ہلائی اور فرمایا میں ملاتا ہوں توجدا کرتا ہے۔تھوڑی دیر کھہر جا ۔فوراً یانی موتوف

<sup>(1)</sup> حالتِ كشف، اولياءِ كرام كوأمورغيبيه معلوم بوجانا - (2) تفريح الخاطر، المنقبة الرابعة في هلاك من ذكر اسمه بغير طهارة ، صفحه ١٩٠١ (3) وشني ركنے والے ـ

مرح حدائق بخشش 🔭

( تفريح الخاطر)(1)

خودفر ماتے بیں رضی الله تعالی عنه

وَنَحُنُ لِمَنُ قَدُ سَاءَ نَا سِمٌّ قَاتِلٌ فَمَنُ لَمُ يُصَدِّقُ فَلْيُجَرِّبُ وَيَعْتَدِى

ترجمہ: اور جوکوئی بھی ہمیں اذیّت پہنچائے ہم اس کے لیے سم قاتل (2) ہیں جسے اس کا یقین نہ ہووہ اذیّت پہنچا کراس کا تجربہ کرلے۔

اسی لئے (حضرت شیخ علی بن ہیں علیہ الدحمة) آپ کے خصوص مریدین کو جو آپ کی بارگاہ میں حاضری کا قصد فرماتے تو انہیں عسل کی تلقین فرماتے نیز آپ (اُن) مریدوں کوفر مایا کرتے سے کہ حضرت غوث التقلین قدِس برا و الرّ بانی کی خدمتِ اقدس میں مؤدب رہا کرواور بیسوچ کر زیارت کا قصد کیا کرو کہ ہم ایک ایسے شخ کی بارگاہِ عالیہ میں حاضری دے رہے ہیں جن کی غلامی اور چاکری پرمشائخ کوناز ہے۔یا درہے کہ حضرت علی ہیتی رضی الله تعالی عند خوشِ اعظم رضی الله تعالی عند کے او لین عشاق سے ہیں اور بہت بڑے با کمال ہوگر رہے ہیں تا حال آپ کی کرامات کے اثر ات جانوروں تک مؤثر ہیں۔وارالشکوہ براور بادشاہ عالمیر رحمہ الله تعالی علیہ کھتے ہیں کہ شخ علی بن ہیتی علیه الدرحمہ وہ صاحب تھر ف برزگ ہیں کہ اگر کسی پر شیر حملہ کرتا اور اس کے سامنے آپ کانام مبارک لے لیا جا تا تو شیراً لئے پاؤں لوٹ جا تا۔ (سفینۃ الاولیاء)(3)

آپ غوثِ اعظم کے ہاں آنے سے پہلے پاک وصاف اور باوضو بلک شسل کر کے حاضری دیتے ۔ شخ علی بن بیتی علیه الرحمة نے فرمایا جس نے حضرت سیّدُ ناغوثِ اعظم

الحقائق في الحدائق

ہوگیا۔

کراهت : ایک بارگر میں بچھو نکلاآپ نے فرمایا اے موذی مرجافوراً مرگیا۔ آپ ڈرے اور آبدیدہ ہوئے خادم کو بلا کراپنا پیرا بمن دیا اور فرمایا اس کو چھ کرصدقہ کردواور بہت دریتک استغفار کرتے رہے۔

كراهت: دايك بارحضرت فوفي ياك كتاب ديكير رب تصح وب في حيت سيملى گرائی آپ نے اس کی طرف جونظر اُٹھا کر دیکھا فوراً مرکز کریڑا۔ دراصل آپ کو بیمر تبداللہ تعالی نے اس لئے عطافر مایا کہ آپ نے اللہ کے نام کی عرّت کی ۔ چنانچہ '' تفریح الخاطر'' میں ہے کہ جب بیادات جلالی مشہور ہوئی تواس وقت آپ کا نام مبارک بے وضوموت کے خوف سے کوئی نہ لیتا تھا۔ بغداد کے اولیاء کرام نے آپ کی بارگا فوشیت پناہ میں حاضر ہوکر عرض كيا حضور الوكول بررحم فرمايخ اوراس تخي كومعاف فرماية -آب نارشاد فرمايا: میں تواس حالت کو پیند نہیں کرتا لیکن حق تعالی نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تونے میرےنام کی عرقت کی ہے ہم تیرے نام کی عرقت کریں گے جوعزت کرتا ہے معرق زبنن جاتا ہے۔اگر چہ سیخی اُٹھالی گئ کہآپ کے بلاوضونام لینے سے فوراً تباہی آ جاتی تھی لیکن تجربه شاہد ہے کہ جوآپ کا اسم شریف وضو کے بغیر لیتا ہے وہ تنگدستی اور مفلسی میں جتلا موجاتا ہے اور جوآپ کے نام کی نذر مانے اسے ضرور اداکر دینا جا ہے تاکسی مصیبت میں گرفتارنہ ہوجائے جوجعرات کوحلوا یکا کراور فاتحہ پڑھ کراس کا تواب آپ کی روحِ مبارک کو پہنچائے اور فقراء میں تقسیم کرے اور آپ سے کسی امر میں مدوطلب کرے تو آپ اس کی مد د فر مادیں گے اور جوبعض وقت اپنے مال میں سے کچھ طعام پرختم شریف پڑھ کر آپ کو ا ثواب پہنچا تارہے اس کی دینوی مشکلات حل ہوجا کیں گی جوآپ کا نام مبارک اخلاص كے ساتھ باوضو لے تو وہ تمام دن خوش وخرم رہے گا اللہ تعالی اس كے تمام گناہ مٹاد ہے گا۔

<sup>(1)</sup> تفريح الخاطر، المنقبة الرابعة في هلاك من ذكر اسمه بغيرطهارة ، صفحه ١٩٠١٨

<sup>(2)</sup> جلد ہلاک کردینے والاز ہر۔(3) (سفینۂ الاولیاء (فارسی) ذکر شخ علی بن ہیں صفحہ ۱۰مطبوعہ آگرہ انڈیا)

انجام بربادہ وتا ہے جیسے حدیث شریف کا فیصلہ ہے۔ ویسے قہرولی کے بادب اور گستاخ کا انجام بربادہ وتا ہے جیسے حدیث شریف کا فیصلہ ہے۔ خصوصیّت سے حضور غوث الله تعالیٰ عنه کے گستاخوں کے انجام برباد آئھوں سے دیکھے گئے۔ ہمارے دور میں مولوی غلام خان (پاکستان) اپنے وقت کا تمام گستاخوں میں نمبراوّل تھا۔ اس کی تقریر اور تحریر نبوّت اور ولایت کی گستاخی اور

وكيف لا يكون ذلك وجده القائل

ونحن لمن قد ساء ناسم قاتل فمن لم يصدق فليجرب ويعتدى

وحكى بعضهم أن ابن يونس وزير الناصر لدين الله كان قصد أولاد سيدنا الشيخ عبدالقادر ببغداد وبدد شملهم وفعل في حقهم كل قبيح ونفاهم الى واسط فبدد الله شمله ومزقه كل ممزق ومات أقبح موته ببركة سلفهم الطاهر. (قـالائـد الـجواهربهامشه فتوح الغيب ذكر اولادالشيخ محمد بن عبدالعزيز الجيلي، ص ٥٦، طبع بمطبعة عبدالحميداحمد حنفي بمصر) ترجمه: حبیها که مجھےمعلوم ہواہے کہ اُن کی تمام آل واولا داوراُن کی ذریّت دنیا کھرکے تمام علاقوں میں، تمام خاص وعام کے نز دیک معظم ومحترم ہیں جب بھی اُن کے ساتھ کسی نے بُرائی کا ارادہ کیا یا اُنہیں تکلیف پہنچائی تو خود ہی وہ اوراُس کی ذریّت اُس مصیبت میں گرفتار ہوگئی جیسا کہ میں نے اِس زمانے میں خود ہی اس کامُشامِرہ کیاہے کہ ایک شخص جیسے نائب حماہ جو' 'نصوح'' کے نام سے یکارا جا تا تھا اُس نے جب مرحوم ثیخ احمد بن شخ قاسم کی شان میں گتاخی اور بےاد بی کی تو اُسے اُس سے بڑھ کر تکلیف اور مصیبت کینچی چند ہی دنوں میں اُس کا شیرازہ (سلسلہ، اِنتظام) اللہ تعالیٰ نے منتشر کر دیا اور اُس کی نسل کو منقطع کر دیا اور اب اُن میں ہے کوئی بھی شخص زمین برباقی ندر بااوریه آیة کریمه واضح طور پراورصا دق نظر آنے گی "توتم ان میں سے کسی کو بچا ہواد کھتے ہو؟"اور الیها کیوں نہ ہوتا جب کہ اُن کے داداحضور کا قول ہے: ترجمہ: جوکوئی بھی ہمیں اذیت پینچائے ہم اس کے لئے سِمّ قاتل ہیں جےاس کا یقین نہ ہووہ اذبیّت پہنچا کراس کا تجربہ کرلے۔اور جیسا کہ حکایت بیان کی گئی ناصرُ الدین کے وزیرابن اینس نے جب سَیّهُ عاشخ عبدالقادر جیلانی کی اولا د کے ساتھ ظلم وزیادتی کی اوراُن کومنتشر کرنے کا إراده كيااوراُن كى شان ميں خوب خوب دريده دخي ( گستاخي، بدز باني ) كامظامره كيااوراُن كو' وسط'' كي جانب چلا وطن کردیا تواللہ تبارک وتعالیٰ نے اُس کے شیراز ہے کومنتشر کردیاا وراُسے پورے طور پر نیست و نابود کر دیااوروہ اُن کے اسلاف صالحہ کی حرمت کے فیل بہت بُری موت سے ہمکنار ہوا۔

الحقائق في الحدائق

رضی الله تعالی عنه کوافیت پنچائی تو وه افیت اس کی ذات اوراس کی اولا دکی تابی کا باعث بن ۔ چنانچ علامہ محمد بن کجی رحمه الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کا مثاہد ہ کچشم خود کیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نائب جماہ (جو کہ نصوح کے نام سے پکارا جا تا تھا) نے آپ کی اولا دِپاک میں سے شخ احمد بن شخ قاسم علیه الرحمه کو شخت اذبیت بہنچائی ۔ اسے مرصہ ہیں گزرا کہ اللہ نے اس کی جڑیں کا طرد یں کہ ''وَقَعْطِعَ ذُرِّیَّتَهُ وَلَمُ ایشِقِ مِنْهُمُ اَحَدٌ "اس کی اولا دسے کوئی بھی ندر ہا اور بیآیت اس اس پرصاد ق آئی۔

فَهَلُ تَواٰی لَهُمُ مِّنُ بَاقِیَةٍ ٥ (1) ترجمہ: توتم ان میں سے کسی کو بچا ہواد سکھتے ہو۔

(قلائدالجواهر صفحه ۵۷)(2)

ابن بونس وزیر ناصرُ الدّین نے سَیّدُ کا غوثِ اعظم کی اولاد کو طرح کی ادی ایس وزیر ناصرُ الدّین نے سَیّدُ کا غوثِ اعظم کی اولاد کو طرح کی ادی تا الله تعالی نے اس ادی تعداد سے بھی شہر بدر کر دیا۔الله تعالی نے اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا اور خود ''مَاتَ اَقْبَحَ مَوْتِهِ،' بری موت مرا۔(3) (قلائد الجوابر، صفحہ ۵۲ مطبوعہ صر)

(1) پاره ۲۹، سورة الحاقة، آیت ۸

(2) (قلائد الجواهربهامشه فتوح الغيب ذكر او لادالشيخ محمد بن عبدالعزيز الجيلي، ص ٢٥، طبع بمطبعة عبدالحميد احمد حنفي بمصر)

(3) هذا ما حضرنى من أو لاده و أو لاد أو لاده و ذريته رضى الله تعالى عنهم وهم معظمون مبجلون عندالخاص و العام بسائر البلاد ماقصد هم أحد بسوء الا ولقيه فى نفسه و ذريته فى أسرع وقت و أقربه و لقد شاهدت ذلك فى زماننا هذا فانه كان بحماه نائب يقال له نصوح قصد المرحوم الشيخ أحمد بن الشيخ قاسم السابق ذكره بسوء و حصل له منه الا ذى الزائد فماكان الا قليل حتى بددالله شمله وقطع ذريته ولم يبق منهم احد فهل ترى لهم من باقية

اس کے پاس جا کرعصمت ریزی کا ارادہ کیا جب عورت نے دیکھا کہ کوئی نجات ملنے کی امیز بیں ، حضورغوث اللہ تعالی عنه کو پکارا:

ٱلْغِيَاثُ يَا غَوُثُ اَعُظُمُ، ٱلْغِيَاثُ يَا غَوُثَ الثَّقَلَيْنِ،ٱلْغِيَاثُ يَا شَيْخُ مُحَىَ الدِّيُنِ، ٱلْغِيَاثُ يَاسَيِّدِيُ عَبْدَالُقَادِرِ

اُس وقت آپ مدرسہ میں وضوفر مارہے تھے اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں تھیں آپ نے انہیں پاؤل سے اتار کرغار کی طرف بچینکا وہ فاسق کے مراد پانے سے پہلے بہتے گئیں اور سر پر پڑنے لگیں حتی کہوہ مرگیا بھروہ عورت انہیں اُٹھا کر حضور خوث اعظم رضب الله تعالی عنه کے در با رِعالیہ میں حاضر ہوئی اور حاضرین کے سامنے آپ سے اپناساراوا قعہ عرض کیا۔ (1)

(1) إن امراة حسناء صارت مرياسة لحضرته وكان يعشقها رجل فاسق قبل انتسابها الى حضرة الغوث فراحت لحاجة لها الى غار جبل فعلم ذلك الرجل الفاسق برواحها الى الغار فراح ورائها واراد أن يلوث ذيل عصمتها ولم تجد لخلاصها ملحاً فنادت باسم حضرة الغوث وقالت الغياث يا غوث اعظم الغياث يا غوث الثقلين الغياث يا شيخ محى الدين الغياث ياسيدى عبدالقادر. ففى ذلك الوقت كان حضرة الغوث يتوضاً فى المدرسة وكان فى رجليه نعلان من الحسب اى القبقاب فنزعهما من رجليه ورماهما الى طرف الغار وقبل وصول الفاسق الى مراده وصل النعلان الى رأسه وصارا يضربان برأسه حتى مات ثم اخذت المرأة النعلين المباركين وجاءت بهما الى حضرة الغوث وأخبرته عن حالها وماجرى لها فى حضور جماعة بين يديه رضى الله عنه (تفريح الخاطر ، المنقبة السادسة و الثلالون فى تحليص امراقمن مريديه من تلوث فاسق فاجر ، صفحه ٢٩)

ترجمہ: غوثِ اعظم درضی اللّٰلہ تعالی عند کی ایک باجمال مریدنی کا واقعہ ہے کہ اس کے مریدنی ہونے سے پہلے اس سے ایک فاسق وفا جر شخص اس سے عشق کرتا تھا۔ وہ ایک دن کسی کام سے پہاڑ کی طرف گئی تو اس کو پتا چلا تو اسکا پیچھا کرتے ہوئے اس عار کی طرف ہولیا اور اس کے پاس جا کر عصمت ریزی کا ارادہ کیا۔ جب عورت نے دیکھا الحقائق في الحدائق

باد بی پربنی ہوتی ہے آخری تقریر دبئ (عرب ممالک میں ہوئی) عینی گواہ شاہد ہیں کہ اس نے جونہی گستا خانہ روتیہ اِختیار کیا تو غضب الہی ایسا جوش میں آیا کہ اسٹیج پر عذا ب الہی نے آگھیرا، یہاں تک کہ ہپتال جنچتے ہی شکل تبدیل ہوگئ ۔ اس کی ہیبت ناک شکل دیکھنے والوں کی حالت غیر ہوجاتی اِس کئے چہرہ کو چھپا دیا گیا اور دبئ سے پاکستان جھیخے والے ڈاکٹروں نے چہرہ دیکھنے کی ممانعت کر دی بالآخراسے ڈھکے چھپے چہرے سے دفتایا گیا۔ بادلوں سے کہیں رئی ہے کر کئی بجلی

حل أعات: بادلوں، بادل كى جمع ابر، كھنا۔ كرئى ، سخت، مُهيب اورخوف ناك آواز كرتى ہوئى - بجلى ، برق بادلوں سے دكھائى جانے والى چك - <u>ڈھاليں</u> ، اس پر جولو ہے كا گول چپٹا بنا ہوتا ہے جس پر چمڑا يا كوئى اور نہايت مضبوط چيز چڑھائى جاتى ہے جنگجولوگ تلوار سے بچاؤ كے لئے استعمال كرتے ہيں - چھنٹ جاتى ہے ، كث جاتى ہے - اُٹھتا ہے ، بلند ہوتا ہے - بينے (فارس) چھوٹى اور چوڑى تلوار -

و الساليل چھنٹ جاتی ہيں اُٹھتا ہے تيغا تيرا

شرح : اے غو شِ پاک! رضی الله تعالی عنه آپ عنالف اور دشمن و حاسد لوگ گھٹا وَں کی طرح نہایت کمزور اور سرا پا تاریکی ہیں اور آپ چہتی ہوئی برق کی طرح ہیں جو سینکڑوں گہرے بادلوں کے آرپار ہوجاتی ہے۔ نادان اور بزدل دشمن آپ کی بردهی ہوئی شخبرت اور علم وعرفان اور فضل و کمال کورو کنا چاہتا ہے گر ذرا بھی ہوشنہیں کہ آخروہ کیا کر رہا ہے۔ آپ کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب آپ کی تلوار اُٹھ جاتی ہے تو ڈھالیس وارکو برداشت نہیں کر پا تیں اور کھڑے کہ جب آپ کی تلوار اُٹھ جاتی ہے تو ڈھالیس وارکو برداشت نہیں کر پا تیں اور کھڑے مفورغو شِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی ایک مریدنی کا واقعہ ہے کہ وہ باتی بین کام سے پہاڑکی غار کی طرف گئی تو اس کا عاشق بھی اسی غار کی طرف ہولیا اور ایک دن کسی کام سے پہاڑکی غار کی طرف گولیا اور ایک دن کسی کام سے پہاڑکی غار کی طرف گئی تو اس کا عاشق بھی اسی غار کی طرف ہولیا اور ایک دن کسی کام سے پہاڑکی غار کی طرف گئی تو اس کا عاشق بھی اسی غار کی طرف ہولیا اور

الحقائق في الحدائق

فضلائے دیوبند: حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عند ہوں یا المِ سقت کا کوئی اور بزرگ ان کی کرامات بالخصوص امداد کے متعلق توسن کرفضلائے دیو بند کا فتو کی جوش میں آجا تا ہے اور اِن کے اپنے اکا برکی بات ہوتو عین اِسلام!

ایک واقعه ملاحظه موب

حضرت حاجی صاحب مہاجر کی نے فرمایا کہ ایک دن حضرت غوثِ اعظم سات اولیاء اللہ کے درمیان بیٹھے تھے ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت وتو تجر باطنی سے اِسے غُر ق ہونے سے بچالیا۔ (شائم المادیہ)(1)

اور مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے جمال الاولیاء (2) میں مجمہ بن عبداللہ کا واقعہ کھا ہے کہ آپ متوسلین میں سے کسی کے پاس بیٹھے تھے کہ جلدی سے اُٹھ کھڑے ہوئے پھر لوٹے تو آپ کے کپڑوں سے پانی میک رہاتھا اُن صاحب نے اُٹھنے کی وجہ دریافت کی تو میں فرمایا: میرے متوسلین میں سے بعض کا جہاز پھٹ گیا تھا اُس نے مجھ سے مدد ما گی تو میں نے اپنا کپڑالگا دیاحتی کہ ان لوگوں نے اس پھٹن کو درست کر لیا اور جہاز جیسا تھا ویسا ہوگیا۔

کہ کوئی نجات کی امیز نہیں تو حضور غوث اللہ میں اللہ تعالی عند کو پکارا: مدداے غوث اعظم مددا نے غوث اللہ تعالی اللہ تعالی عند کو پکارا: مدرسہ میں وضوفر مارہ سے الثقابین مدداے شخ مُی اللہ بن مدداے شخ میں مدر ارعبدالقادر۔ اُس وقت آپ مدرسہ میں وضوفر مارہ ہے تھے اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں تھیں آپ نے انہیں پاؤں سے اتار کر غار کی طرف چینکا وہ فاس کے مراد پانے سے پہلے پہنچ گئیں اور سر پر پڑنے لکیں حتی کہ وہ مرگیا چھروہ عورت انہیں اُٹھا کر حضور غوث اعظم رضہ میں اللہ تعالی عند کے دربارِ عالیہ میں حاضر ہوئی اور حاضرین کے سامنے آپ سے اپنا سارا واقعہ عرض کیا۔

(1) شائم امداد بيتر جمنفحات مكيه، حصد دوم صفحه ٨ ، قو مي پريس كاصنو

(2) جمالُ الا ولياء مُحمد بن عبدالله بن علوى جلداول صفحة ١٣١٦ ، مكتبه اسلاميه بلال تنخ لا مور

شرح حدائق بخشش

عکس کا دیکھ کے منہ اور پیھے۔۔۔۔۔۔رجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ رجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ رجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ رجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

چار آئینہ کے بل کا نہیں نیزا تیرا **حلِ لُخات**: <u>عکس، پُر</u> تُو، مدمقابل <u>دیکھ کے منہ ، صورت دیکھ کر <u>بھی جاتا ہے</u>،
غضب ناک ہوجاتا ہے۔ <u>چارآئینہ</u>، ایک قتم کا زرہ بکتر، بنیان کی سی لوہے کی قمیض جو
میدانِ جنگ میں بڑے بڑے پہلوان تلوار اور نیزا کے وارسے محفوظ رہنے کے لئے پہن
لیتے ہیں۔ ب<u>ل</u>، طاقت <u>نیزا</u>، بھالا۔</u>

شرح: اے غوث الاعظم إرضى الله تعالى عنه آپ سے مقابلہ کرنے والاا گرمدِ مقابل آجا تا ہے تو اس کی صورت دی کھر آپ کا شکہ و تیز نیزہ بہت زیادہ تیز ہوجا تا ہے اور مدِ مقابل خواہ پورا لو ہے میں منڈ ھا(1) کیوں نہ ہوآپ کا نیزہ جب چاتا ہے تو پھر مضبوط سے مضبوط نے رہ بکتر کے بس کی بات نہیں رہتی اوراس سے آر پار ہوکرجہم کے اندر پوست ہوجا تا ہے اور مدِ مقابل ہمیشہ کے لئے خاموش ہوجا تا ہے اسی لئے حضرت سیّد جلال الدین بخاری رحمہ الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جن چیف جائے تو اس کے کان میں یا حضرت الشیخ قطب العالم محی الدین السید عبدالقادر الگیلانی پڑھر کر پھونک دیا جائے تو اس کو دہ فع ہوجائے گا۔ اگر کفار کا لشکر اسلامی ملک پر چڑھ آئے یا کسی کو را ہزنوں کا خوف لاحق ہوتو زمین سے سیاہ مٹی لے کر اس پر خوف المورائی نے فرمایا ہے۔ جو شخص الیما کر کا کی طرف بھینکے جیسا کہ مجبوب سبحانی قائد سی ہوگا در انی رفتہ واللہ تعالی اُن کو اندھا کہ یہ مٹی (فدکورہ طریقہ پر) و شمنوں کی آئھوں میں ڈال دے تو اللہ تعالی اُن کو اندھا کردے گا اورائن پر قتم وغضب نازل فرمائے گا اور فرمایا: جو شخص کسی مصیبت میں جتال ہوتو وہ کردے گا اورائن پر قتم وغضب نازل فرمائے گا اور فرمایا: جو شخص کسی مصیبت میں جتال ہوتو وہ

<sup>(3)</sup>ڈھانیا ہوا، چھپایا ہوا۔

مُويدِى إِذْ مَا كَانَ شَوْقاً وَمَغُوباً أُغِثُهُ إِذَا مَا سَارَ فِى أَيِّ بَلْدَةِ
ترجمہ: میں اپنے مریدکی فریاد رسی کرتا ہوں خواہ وہ کسی شہر میں بھی ہومشرق میں
یامغرب میں۔

مُوِيدِیُ لَا تَخَفُ وَاشِ فَانِّی عَنْدَ الْقِتَا لِ عَنْدَ الْقِتَا لِ تَجْدَدُ مَا لَا تَحْتُ كَمِر الرَّالَ كَ تَرْجِمَدَ: مير مريد سي دَمْن سي نَدُر كَه بِينَك مِن مُستقل عزم والا سخت كيراورارُ الْى كَ وقت لَلَ كَرْفِ والا مول -

کوہِ سُر مُکھ ہو تو اِک دار میں دو پُر کالے
ہاتھ پڑتا ہی نہیں ''بھول کے' اوچھا تیرا

حلّ لُغات: <u>کوہ</u> (فارس) پہاڑ، مجازاً دیو پیکر بہادر <u>سرکھ (ہندی لفظ ہے) مقابلہ ۔</u>
وار (ہندی لفظ ہے) ٹھوکر، حملہ <u>دو پرکالے</u>، دو ککڑے <u>ہاتھ پڑتا ہی نہیں</u>، دراصل بیہ
عبارت یوں ہے، ہاتھ اوچھا پڑتا ہی نہیں ۔وار غلط نہیں ہوتا بھر پور نشانہ پر جالگتا ہے۔

<u>بھول کے (اردو) نا دانسگی میں، غیرارادی طور پر، یونہی ۔</u>

شرح: اے غوث الکونین! رضی الله تعالی عند آپ کے مقابلے کے لئے اگر چہ کوئی پہاڑ
ہی جیسا کیوں نہ آ جائے آپ کا صرف ایک ہی واراس کے دوکر کرنے کے لئے کافی
ہے کیونکہ آپ یونہی غیرارادی طور پر بھی اپنے ہاتھوں کو اُٹھادیتے ہیں تو وہ بھی خطانہیں کرتا
اوراسے ہزاروں لوگوں نے آزمایا فقیریہاں ایک قصہ حوالہ قلم کرتا ہے۔

حکایت : صاحب تفری الخاطر (1) نے مندرج فر مایا ہے کہ بغداد کے علاء میں سے ایک عالم فاضل نما نے جمعہ اداکر نے کے بعد شاگر دوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی

(1) تفريح الخاطر، المنقبة الثانية والثلاثون في عفو سلطان الجن عن رجل الخ، صفحه ٣٣، ٨٢

الحقائق في الحدائق

حضور غوثِ اعظم کا توسگل کرے تو اللہ اسے اس تکلیف سے نجات دے گا اور وہ بھڑ سے خلاصی پائے گا اور اسے خوشی حاصل ہوگی اور جس نے آپ سے خرقہ خلافت پہنا وہ دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے نجات پانے کے علاوہ مراتب عالیہ کو بھی پہنچ گیا کیونکہ آپ نے اور خرت کی مصیبتوں سے نجات پانے کے علاوہ مراتب عالیہ کو بھی ہی جاور آپ قطب عالم اسپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے حق میں خاص طور پر دعا مائلی ہے اور آپ قطب عالم ہیں اور آپ کی دعابار گا و خداوندی میں مقبول ہے۔

بیکسان را کس اگر جوئی تودردُ نیا ودیں

هست محى الدين سيد تاج سرداراں يقيں

ترجمہ: اگرتم کسی ایسی برگزیدہ ہستی کے متلاثی ہوجود نیا اور عقلی میں غریبوں اور لا وار اُوں کا یار و مددگار ہے تو یقین جان لو وہ سر داروں کے سرتاج حضور سپّیدُ فا میراں مُیُّ اللہ بن قُدِّسَ بسر ؓ ہُ کی ذاتِ مبارک ہے۔

صلائے عام: سَیِدُ ناغوشِ اعظم رضی الله تعالی عنه نے مریدین کے لئے صلائے عام فرمایا۔(1)

أَنَّا لِمُرِيدِیُ حَافِظٌ مَا يَخَافُهُ وَأَحْرِسُهُ مِنُ كُلِّ شَرِّ وَفَتَنَةٍ تَرْجَمَهِ: مِينَ الْحِرْفُ مُونَ مِينَ وَاللهول هراس چيز سے جواس کوخوف ميں ڈالے اور ميں اس کی تگہانی کرتا ہوں ہراتم کے شراور فتنہ سے۔

(1) من استغاث بى فى كربة كشفت عنه ومن نادى باسمى فى شدة فرجت عنه ومن توسل بى الى الله عزوجل فى حاجة قضيت له ترجمه: بوكن تكيف من مجمد عفر يادكر عوه تكيف دفع بواور بوكن تخلى ميرا نام كرنداكر عوه تخلى دور بواور جوكى حاجت مين الله تعالى كاطرف مجمد عنوسل كر عوه حاجت برآئ كى إلى شاءً الله تعالى حربهجة الاسرار بهامشه رياض البساتين، ذكر فضل اصحابه وبشر اهم، ص٢٠١٠)

(1) جيران ـ (2) التجاكر نے لگا، منّت ساجت كرنے لگا ـ

بادشاہ سے کہنے لگا کہ اس شخص کو آل نہ کرویہ تو حضرت محبوب سبحانی شخ عبدالقادر جیلانی قریرس بر اور ان کا مرید ہے اگر وہ اس کے سبب تم پر عمّاب فرما کیں تو تم کیا جواب دو گرس بر اور جھے کہا اے شہری گے۔؟ آپ کا نام سنتے ہی اس نے تلوار ہاتھ سے نیچے پھینک دی اور جھے کہا اے شہری استاد! میں نے حضرت غوث الاعظم کے ادب و تعظیم کی خاطر تھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا، اب تم ہی اس مقتول کا جنازہ پڑھا و اور اس کے لئے بخشش کی دعا ما نگو۔ پھرائس نے جھے یہ خلعت پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کردیا جو جھے وہاں لے کر گئے تھے وہ جھے اس مکان میں چھوڑ کرمیری نظر سے پوشیدہ ہوگئے۔

آن شاه سرفراز كه غوث الثقلين است

دراصل صحيح النسب از طرفين است

ترجمہ: وہ عالی مرتبہ بادشاہ جو جن وانس کے فریاد رس ہیں بلحاظِ حسب ونسب بَجِیبُ الطَّر فینُن (1) ہیں۔

اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالِف تیرے حالہ میں کہ گھٹا دیں کہیں پایہ تیرا

**حلِّ أسف ت**: <u>اس ب</u>رالی صورت میں قرم ظلم ، آفت <u>چند</u> ، تھوڑے سے۔ سرک کے مصرف کر اور کر کر اور کر کر کر اور کر کر اور کا اور ت

<u>گھٹادیں</u>، کم کردیں۔ کہیں، کسی طرف، کسی جگہ۔ باپیے، مرتبہ، بلندی قدر۔

شسوج: ۔اے محبوب ربّانی، غوثِ صدانی! بیسب کومعلوم ہے کہ آپ کاوار بھی خالی نہیں جا تا الی صورت میں بھی آپ کے کھوتمن بیکوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح موقعہ ہاتھ لگے اور وہ آپ کا بلندمر تبہ کم کردیں حالانکہ ان کی بیح کمتیں ان کے لئے ایک دن آفت ومصیبت

(1) جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بچے النب ہو اسیّد ہو۔

الحقائق في الحدائق

کے لئے نکلے۔راستہ میں ایک سیاہ سانپ دیکھا تو اس کواینے عصا سے آل کر ڈالا تھوڑی دیر کے بعداسے ایک لمبے گر دوغبار نے ڈھانپ لیا اور اجا نک نظروں سے غائب ہو گیا۔ بدد کھ کرشا گرد حیران ہوگئے کچھ در بعد دیکھا کہ استاد صاحب ایک عمدہ لباس پہنے آرہے ہیں ، آگے بڑھ کر اِستقبال کیا اور احوال اور لباس کے متعلق دریافت کیا۔ استا دصاحب فرمانے لگے جب مجھ برغبار چھایا تو جن مجھے پکڑ کرایک جزیرہ میں لے گئے پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کراپنے بادشاہ کے پاس لے گئے میں نے دیکھا کہ وہ ایک نگی تلوار ہاتھ میں لئے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان مقتول بڑا ہے جس کا سرزخی ہے اورجسم سے خون بہدرہا ہے۔ میرے متعلق سوال کیا گیا کہ بیکون ہے؟۔ جوں نے کہا یہی قاتل ہے۔ نیزاس نے میری طرف غصر کی حالت میں دیکھا اور کہا اے شہر کے استاد! تونے اس نوجوان کوناحق قل کیوں کیا ہے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا خدا کی شم! میں نے اسے قرنہیں کیا آپ کے خادموں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہاس کے ہاتھ کا خون سے لتھڑا ہوا عصااس بات کی دلیل ہے کہاس نے ہی قتل كياب ديكها توعصا كوواقعي خون لكا مواقعا فيجهد ساسخون كمتعلق يوجها كيا توميس نے کہااس سے تو میں نے ایک سانے کو مارا ہے اور بیاس کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا: اے جابل وہ سانپ یہی میرابیٹا ہے بیسنتے ہی میں سگابگا (1) رہ گیا۔ پھر قاضی کی طرف متوجّہ ہوااور کہا کہ پیخص اینے قاتل ہونے کا اقراری ہے تم اس کے آل کا تھم دے دو۔ قاضی نے میرے قبل کا تھم دے دیا۔ بادشاہ نے تلوار تھنچ کر مجھ پر وار کرنے لگا تو میں اپنے دل سے اييغ شيخ ، اُستاد حضرت غوثِ اعظم كي طرف ملتجي موا (2) اور مد دطلب كي ، فوراً ايك نوراني مرد نمودار ہوااور

الله تعالى كاعلانِ جنگ كے دومعانی ہیں۔

(۱) اس کی دولتِ ایمان چین لیتا ہے اس لئے ''روض الرباطین' میں قاعدہ لکھا ہے کہ جو
کسی ولی اللہ سے گساخی کرتا ہے تو اس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس پر ہزاروں واقعات شاہد
ہیں ہمارے دور میں مولوی غلام خال (راولپنڈی) کا حال سب کومعلوم ہے۔اخبارات
میں اس کے متعلق اشارے کنائے سے اس کا حال شائع ہوا۔ جہاں مراوہاں سے عینی
شاہدوں کے خطوط پاکستان میں پہو نچے ۔ تفصیل فقیر کی کتاب ''گستاخوں کا کراانجام' میں
دیکھئے۔

(۲) دنیا میں کسی طرح کی سزا میں مبتلا کردیتا ہے۔ اس کے جوت پر ہزاروں واقعات کتابوں اور اخباروں میں چھپتے اور شائع ہوتے ہیں۔ ایک جدیدواقعہ اخبار کا ملاحظہ ہو۔
کہ ای اخبار نوائے وقت کے جمعہ میگزین اس (اکتیس) اکتوبر میں ایک واقعہ شائع ہوا کہ دھپ (تھپٹر) کا بیواقعہ بقول لطیف ہمالیہ والا ۲۰ ہو 1909ء میں میکلوڈروڈ پر لا ہور ہوٹل کے آس پاس ہی کہیں پیش آیا بقول لطیف ہمالیہ والا کے عید کا دن تھا اور وہ چند دوست مل کر باغ جناح کی سیر کے لئے گھرسے نگلے، ابھی وہ اپنے گھروں سے چند قدم ہی دور گئے تھے کہ ایک غیر ان جوانوں کے لئے کوئی اجنبی یا نامانوس کہ ایک غیم برہنہ فقیران کے سامنے آگیا۔ یہ فقیران جوانوں کے لئے کوئی اجنبی یا نامانوس شخصیت (1) نہ تھا اس کو وہ پہلے ہی اس علاقے میں اوھرا دھر گھومتے دیچہ چھے انہیں سے بھی پید تھا کہ اپنے آپ میں گم یہ فقیر کس سے بولتا ہے، نہ کس سے بچھ ما نگتا ہے وہ اس دنیا کے میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا سے کوئی سروکار نہ در کھے ہوئے ہے۔ ادھر وہ خودا بلی دنیا کے میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا سے کوئی سروکار نہ در کھے ہوئے ہے۔ ادھر وہ خودا بلی دنیا کے ایک نظرانداز شدہ شئے تھی نہ وہ کسی سے تعرض (2) کرتا تھا، نہ کوئی اس سے، لیکن نہ ایک ایک نظرانداز شدہ شئے تھی نہ وہ کسی سے تعرض (2) کرتا تھا، نہ کوئی اس سے، لیکن نہ

بن کران کے گلے پڑجائیں گی۔ چنانچہ آپ کے ابتدائی دور میں نقد سزامل جاتی تھی لیکن ابعد کو ارشاد صبیب خداصلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اِسے ترک کرا دیا۔ چنانچہ ' تفری کہ الخاطر'' میں ہے کہ شروع شروع میں آپ پر جلالیت کا بہت غلبہ تھا اس غلبہ کی حالت بیتی کہ جو شخص آپ کا نام بے وضو لیتا اس کا سرتن سے جدا ہوجا تا اور وہ مرجا تا تو حضرت محبوب سبحانی ، قطب ربّانی شخ عبدالقادر جیلانی قدر س بر و التورانی نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کود یکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں کہ بیٹا اس حالت کوچھوڑ دو کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگ میرااور میرے رب تعالیٰ کا نام بھی بغیراد کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگ میرااور میرے رب تعالیٰ کا نام بھی بغیراد بے کے ذکر کیا کریں گے آپ نے نوی پاک ، شہ لولاک صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی المت پر رحم کھا کراس حالت کوترک کردیا۔ (جیسا کہ گزرا)

عقل ہوتی تو خداسے نہاڑائی لیتے ہیگھٹائیں اسے منظور بردھانا تیرا

حلِّ لُغات : \_عقل ہوتی (اردو)ان کواگر عقل ہوتی، پچھلم فہم ہوتا۔ تو (اردو) یقیناً الرائی (اردو) مقابلہ، جنگ و جدال \_ <u>گھٹائیں</u> (اردو) مرتبہ کم کریں \_ <u>منظور</u> (عربی) پیند \_<u>بر مانا (</u>اردو) مرتبددینا ،عظمت عطا کرنا \_

شرح: اے غوث الاعظم سِید الاولیاء! آپ کوتو خوداللاتعالی نے بہت برامر تبددیا ہے آپ کوتو خوداللاتعالی نے بہت برامر تبددیا ہے آپ کودرجہ محبوبیت پر فائز فر مایا ہے بینا دان خالف لوگ پھی احساس وفہم رکھتے تو آپ کی عزت وعظمت کو بھی کم کرنے کے لئے بیانات نہ کرتے پھرتے۔ آپ کی تنقیص دراصل رب تعالی سے جنگ ہے اس لئے کہ آپ کوعز ت بخشے والا رب تعالی ہی ہے۔ حدیث قد سعی: ۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ

مَنُ عَادِی لِی وَلِیًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرُبِ. (بخاری شریف) (متن پیچازرا) ترجمہ: جس نے میرے ولی سے دشمنی کی توبیشک میں نے اس سے اعلانِ جنگ کیا۔

<sup>(1)</sup> ناواقف، انجان څخص ـ (2) مزاحمت

الحقائق في الحدائق جانے عید کے دن کی خوشی کا اثر تھا یا اُنواع واُقسام کے کھانوں پرخواری کاخُمارتھا۔ نتیجہ کہ لطیف کے شوخ دوست نے آگے بڑھ کراس فقیر کے سرپر ایک ''دھپ' جمایا (تھپٹر لگایا)بس! جناب بیدهپ لگانابی اس نوجوان کے لئے قیامت کا پیغام بن گیا۔فقیرنے چیچیے مرکرایک نگاه اس نو جوان برڈالی نہ پچھ کہا اور نہ کچھ بولا ،کوئی دنیا دارتھوڑا ہی تھا کہ احتجاج كرتايا اول فول بكتا(1)\_بس اس في توجوكرنا تفاكرديا اور پهرايني راه لى مكرنو جوان ا بني راه بعول ببیشااور کیسے نه بھولتا اسے کچھ نظر آتا ، کچھ دکھائی دیتا تو وہ راہ بھی دیکھا! اس نے سمجھا کہ اس کا وہم ہے لہذا پہلے تو اس نے جلدی جلدی آنکھوں کومکا اور پھر آنکھیں بھاڑ بھاڑ کرد یکھنے کی کوشش کی مگراس کوشش سے کیا ہوسکتا تھا آئکھوں میں بصارت رہ گئی ہوتی تو اسے کچھنظر بھی آتا.....اور پھراجا تک ہی اس پر انتہائی خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا لینی کہوہ اندھا ہوچکا ہے۔فقیر کودھپ جمانے کے متیج میں اس جسارت (2) کی سزامیں اس کی بینائی اس سے چھن گئی ہےاور پھروہ جوابھی ایک دو کمجے پہلے نشہُ شاب میں بدمست کپلیلا ہٹ(3)اورشوخی کی تصویر بناہوا تھاانتہائی بے بسی کے عالم میں چیخا۔

ہائے او! میں اندھا ہو گیا ، او! مجھے کچھ نظر نہیں آر ہا مجھے بچاؤ مجھے کچھ نظر نہیں آر ہالطیف اور اس کے دیگر دوست جو اِسے پہلے ہی پریشانی کے عالم میں آنکھوں کو ملتے اور رکڑتے دیکھ کر جران ہور ہے تھے۔اس کی چیخ و یکار پر بلتے بلتے رہ گئے (4) ایک لحمہ کے لئے تو خوداُن کی بھی دنیااندهیری ہوگی اور جب وہ سنبطانو کچھ بھے نہیں یار ہے تھے کہ اب کریں تو کیا کریں؟ البنة اتى سجھ أن سبكوآ گئى تھى كەربىسب كچھاس' وھپ' كاركيا دھراہے جوأن كايك لمح يہلے كے شوخ دوست نے حال مست فقير كے سر پررسيد كيا ہے - بہر حال بيچارگى

(1) به موده با تین کرتا فخش بکتا ۔ (2) بے باکی ، جرأت ۔ (3) بیقراری ۔ (4) جیران ویریشان ۔

اور پریشانی کے عالم میں اپنے دوست کو پکڑ کراس کے گھر لائے ، گھر والوں کو جب هیقت حال کاعلم ہوا تو وہاں بھی ایک ٹہرام مچ گیا''اندھے پن' کے چارہ کی سوچنے گئے سب کے جی میں یہی آیا کہ اب چارہ سازی بھی وہیں سے ہوگی جہاں سے در دملا ہے۔ چنانچہ ابسب نے مل کراُس فقیر کی تلاش شروع کی بَصَد مشکل کہیں وہ ملا ، توان لوگوں نے جوان کواس کے قدموں میں ڈال دیا۔فقیرحال مست کے دل میں قہر کے بجائے مخبت کے جذبات پیدا ہوئے اس نے ایک پیار بھری نظراس جوان پر ڈالی جو بجز واکساری کی تصویر بنا اس کے قدموں پر بڑاا بنی گستاخی کی معافی مانگ رہاتھا اور دوسرے ہی کمچے وہ بینا ہو چکاتھا اس کی آنکھوں کی روشنی اسے واپس مل گئ تھی وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے چیخ اُٹھا''او میں سُجا کھا ہوگیا آل، اومینوں نظرآن لگ پیا اے''(1) دوست اور گھر والےخوثی سے اس کی بلائیں لینے لگے(2)اور مارےمسرت کے ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔فوری اور بے پناہ مسر ّت کے ان کھات میں کچھ دیر کے لئے سب لوگ فقیر کے وجود سے غافل ہو گئے اور جب أن كوفقير كاخيال آيا تووه اس ونت تك جاچكا تفارسب في كراسي بهتيرا تلاش كيا گراس نے ملنا تھا نہ ملا۔ اور ملتا بھی کیوں''بے نامی''و''بےنشانی''(3)کے بیتمنائی خداعز وجل مست فقیروہاں کہاں گھہرتے ہیں۔ جہاں بیا یک دفعہ' خلاہر''ہوجا ئیں کہ بیہ شيوه تو دنيادارول اور شُعبده بازول كا موسكتا بيم كرالله والول كانبيس اوروه تو الله والاتحا ...... سو پھراس علاقے میں وہ مجھی نظر نہ آیا مگر نتیجہ اس تمام ماجرے سے یہی نکلا کہ زنهار (4) جو کسی کو حقیر جان کردھپ جماؤیا ستاؤ کہ کیا پیتا۔

دریں گرد سوارے باشد اس گردیس کوئی سوار ہوگا

(1) پنجانی زبان کا جملہ ہے۔ (ترجمہ): دیکھو! میں بینا (دیکھنے والا) ہوگیا ہوں۔ مجھے نظر آناثر وع ہو گیا ہے۔(2) بیار کرنے لگے۔(3) گمنامی، بے پتاو بے ٹھ کانا۔(4) خبر دار!

شرح الله تعالى نے حضور صلى الله عليه و آله وسلم كى شان ين "وَ رَفَعُنَا لَكَ فِي الله تعالى فَي الله تعالى فِي الله تعالى فَي أَلَى الله تعالى فَي أَلَى الله تعالى عنه قدم بقدم بقيم متنع (1) رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بين اس لئ "وَ رَفَعُنَا لَكَ فِي مِنْ الله تعالى عنه فِي كُوكَ كَ " كابيرابي إن بِ بحى بِرُ تا ہے اس لئے حضرت فوشي پاک رضى الله تعالى عنه فرماتے بين

و کُلُّ وَلِیِّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّی عَلیٰ قَدَمِ النَّبِیِّ بَدُرِ الْکُمَالِ.(2) ترجمہ: ہرولی میرے قدم بھدم ہے اور میں حضور سید الانبیاء صلی الله علیه و سلم کے تش قدم پر ہوں جو آسمانِ کمال کے بدرِ کامل ہیں۔

ایک مرتبه محبوبِ سِجانی ،غوشِ صمدانی ،قطبِ ربّانی قُدِّس بِرُ و القورانی حضور اکرم صلی الله علیه و سلم کے روضۂ انور پرچالیس دن تک کھڑے ہوکر پیشعر پڑھتے رہے۔ ذُنُوبِی کَمَوْجِ الْبَحْرِبَلُ هِیَ أَکُثَرُ کَمِثُلِ الْجِبَالِ الشَّمِّ بَلُ هِیَ أَکُبَرُ

وَلَكِنَّهَا عِنْدَ الْكَرِيْمِ إِذَا عَفَا

جَنَاحٌ مِّنَ الْبَعُوْضِ بَلُ هِيَ أَصْغَرُ

ترجمہ: لینی میرے گناہ سمندر کی جھاگ ہے بھی زائد اور بلند پہاڑ ہے بھی بڑے ہیں لیکن اگر دیم وکریم معاف کردے تو یہ مجھر کے پڑکی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ دوسری بارجب حاضر ہوئے تو گنبدخضر کی کے سامنے بیا شعار پڑھے:

(1) ہر ہر لمحہ پیروی کرنے والے۔

(2) فتوح الغيب على هامش بهجة الاسرار، القصيدة الغوثيه، صفحه ا ٢٣ ، مصطفى البابى مص

الحقائق في الحدائق

ایک اور گست اخ : مولوی سلطان محودد یو بندی و بانی موضع کھٹیالہ شخ ضلع گرات نے باکیس برس دبلی میں درسِ حدیث پڑھایا آخر عمر میں گھر پر مدرسہ کھولا ۔ ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرما یا دمیں آگے بیچھے برابر دیکھتا ہوں''گستا خانہ لہجہ میں کہا کیا آپ کے ......(معاذ اللہ) اس گستا خی کا نتیجہ یہ لکلا کہ چند دنوں کے بعد گی کوچوں میں مارامارا پھر تار ہتا جب مراتو شکل بگڑئی اس کے ایام مرض الموت میں اس کے ورق واس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے سے شکل بگڑئی اس کے ایام مرض الموت میں اس کے ورق واس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے سے شکل مکمل طور پر بدل چی تھی ورقاء نے رات کو اندھر ہے میں دفنا یا لیکن صبح کو سارے گورستان میں عفونت (1) پھیل گئی عفونت کوختم کرنے کے لئے مزدوروں کے ذریعے ایک سو بورے مٹی کے ڈالے گئے ،مزدور عفونت کی وجہ سے بیار پڑگئے جنہیں کافی علاج معالج کے بعد آ رام ہوا۔

(قلمى مسوده صاحبزاده عبدالجليل نا ملك شريف منلع تجرات)

وَ رَفَ عُنَا لِکَ ذِکُ رَکَ کا ہما یہ تھ پر اول بالا ہے بڑا ذِکر ہے اُونیا تیرا

حلّ شعات: وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِ كُوكِ مِن قرآن مجيد كى آيت كالجمله به پاره ٣٠ سوره الم نشرح ،اس كامعنى به اور جم نے تمهار ب لئے تمهار اذكر بلند كرديا (اعلى حضرت) اس سے مراد جناب رسول و و جهال صلى الله عليه و آله و سلم كى ذات مقدسه ب ساميه، مشهور لفظ ب بمعنى ير چهائيں ، نقشِ قدم - بول بالا ،او نجى بات -

(1)بدبو\_

**4379** 

€380<u>}</u>\_

الدين بخارى سيوطى اورامام احدرضا بريلوى رحمهم الله

غططى كا ازاله: بيدونول اشعارعوام بلكه بهت سے واعظين حضور سرورعالم صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے پڑھتے ہیں۔ اگر چه بيدونول اشعار نبي پاك صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے بالاصالة (1) بيل كيكن اعلى حضرت قدِّسَ برُّ وُ نے حضور غوث اعظم رضى الله عليه عنه كى شان ميں كھے ہیں اور إس كى تشرح فقير نے سابقه اوراق ميں كھى ہے۔

(1) حقیقی طور پر، بغیروسلہ کے۔

الحقائق في الحدائق

اور پھر حجر و مشریفہ کے قریب ہوکر یوں مناجات کی ؛

فِي حَالَةِ الْبُعُدِ رُوحِيُ أُرْسِلُهَا تَقَبَّلَ الْأَرْضَ عَنِّيُ وَهِيَ نَائِبَتِيُ وَهلِهٖ نُوبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْحَضَرَتُ فَامُدُدُ يَمِينَكَ كَيُ تَحُظَى بِهَا شَفَتِيُ

ترجمہ: حالتِ بعد میں مُیں اپنی روح کوآپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا جومیری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی اور اب میں خود حاضر ہوا ہوں ،سواپنا داہنا ہاتھ بڑھا ہے تا کہ میرے ہونٹوں کوان کے چومنے کافخر حاصل ہو۔

پی اُسی وقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا دستِ رحمت ظاہر ہوا آپ نے مصافحہ فر مایا اس کو بوسہ دیا اور اپنے سرپر رکھا۔ (1)

اسی قتم کا واقعہ سیرنا احمد کبیرر فاعی رحمہ الله تعالی علیه کا بھی مشہورہے اور قبر انور سے نقد جواب پانے والوں کی فہرست طویل مثلاً سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ اور سیدنا جلال

والا ،اردومیں کلمه ٔ ادب واحترام ہے جو بڑے آ دمی کے واسطے استعال کیا جاتا ہے۔ آہ، کلمهٔ تأسف\_ <u>ککھا</u>، تقذیر وقسمت۔

شرح: میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ خالفین کا فضائل غوثیہ سے انکار کرنا اُن کے لئے جان لیواز ہر کی طرح ہے اس لئے کہ بیضدائے منعم کے انعام واکرام سے انکار ہے۔

اے خالف مجھے تیری بدشمتی پر برا افسوس ہے۔ اس لئے کہ تیری قسمت میں حضور غوث یاک رضی الله تعالی عنه کی فضیلت کا منکر ہونا درج ہو چکا ہے جو بدیختی کی واضح دلیل ہے فرمایا غوث یاک رضی الله تعالی عنه نے

تَكُذِيْبُكُمُ لِى سِمٌّ قَاتِلَ لِأَدْيَانِكُمُ وَسَبَبٌ لِذِهَابِ دُنْيَا كُمُ وَأَخُواكُمُ. (1) ترجمہ: تم لوگوں کا مجھے جھٹلا ناز ہر قاتل ہے تہارے دین کے لیے اور تہاری دنیا اور آخرت کی جابی وہربادی کا سبب ہے۔

میرے سیّاف کے ختجر سے مجھے باک نہیں چیر کر دیکھے کوئی ''آؤ' کلیجا تیرا **حلِّ اُسْخیات**: ۔ <u>سیاف</u>،تلوارکا دَھنی،شمشیرزن۔ ختجر، گھار،ایک قسم کامچھرا۔ باک، خوف۔ چیر کر،کھول کر، چاک کر کے۔ <u>آو</u> (افسوس کاکلمہ) کلیجا،کلیج،دل۔

شسوج: میری تلوار کے دھنی کی کٹار سے اے خالفت کرنے والے! ظاہری طور پر تو محسوس ہوتا ہے کہ تجھے ذرا بھی خوف نہیں الیکن اگر چیر کر دیکھا جائے تو مارے دہشت کے تیرا کلیجہ پھٹا پڑتا ہے۔

خود فرمايا: أَنَا سَيَّاتُ أَنَا قَتَّالٌ أَنَا سَلَّابُ الْأَحُو الِ. (2)

(1) بهجة الاسرار، ذكر كلمات اخبربهاعن نفسه محدثه بنعمة ربه الخ، صفحه ٢٣، مصطفى البابى مصر (2) يرعبارت بين في البية أنا سياف أنا قتال "اسطرح كالفاظ طع بين جو بجة

الحقائق في الحدائق

ٹو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے مجتجے اللہ تعالیٰ تیرا رین گار پر مدرہ کم نے مار مدر گھٹر مرا بھوں

حل أعات : \_ كھٹائے سے ،مرتبہ كم كرنے سے ـ ندھٹا ہند كھئے ، ند پہلے بھى بے قدر ہوا ، نداب \_ بڑھائے ، بلندم تبہ كرے \_

شرح: اے محبوب صدانی رضی الله تعالی عنه آپ کوتو آپ کاعر ت دینے والا الله تعالی باندی درجات عطافر ما تا ہے کوئی مخالف اور کوئی دشمن آج تک آپ کے بلند درجات کونه کم کرسکے گا۔

صدیاں گزر گئیں خالفین نے بھی طرح طرح کے حیاوں سے فو شِ اعظم رضی الله تعالی عنه کا نام مٹانا چاہا کیک قدرت نے ہردور میں آپ کے نام کوروش فرمایا۔ آزما کرد کیسے جہاں اسلام ہے وہاں فو شِ اعظم رضی الله تعالی عنه کا بھی چرچاہے۔

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ خوش اعظم رضی الله تعالی عند ہرصاحبِ سلسلہ کے میں الله تعالی عند ہرصاحبِ سلسلہ کے میں اور کُسن کے اِحسان کا چرچہ خرور کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اہلِ سنّت اپناوجود منوانا چاہتے ہیں وہاں محافلِ گیار ہویں منعقد کر کے مخافیین پرغلبہ پاتے ہیں۔ اِسی لئے تمام ممالک جہاں مسلمان ہیں اپنے محسن کی محافل قائم کرتے ہیں فقیرا نگلینڈ جا کر جیران رہ گیا ہے غیروں کے ملک میں خداع و و و کی ورسول صلی الله علیه و آله وسلم کے اذکار کے ساتھ ساتھ گیار ہویں کے جمی خوب چرہے و کیھے۔

سِمِّ قاتل ہے خدا کی قَسُم اُن کا اِنکار مُنْکِرِ فصلِ حضور آہ ہیہ لکھا تیرا

حل أغات : يم (سين كزيركساته)، زهر قاتل، جان ليوا، مارد النوالا النواد النوالا النواد النوالا النوالا

**€383**﴾

توان سے دشمنی کا نہ صرف اظہار بلکہ ان کے خلاف کوئی کسرنہیں چھوڑتے۔

ابنِ زَہرا سے ترے دل میں ہیں یہ زہر بھرے کل بے او مُثَارِ بے باک یہ زہرہ تیرا

حل الفط أخات: \_ابن الركا \_ زبر المحضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهاكالقب مباركه \_ابن زبرا (لفظ رَبرا) تخريس الف كساته ) محضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كرائ من ميان أغوث باك اس لئ كهوه حنى وسينى بيل \_ زبر ، كينه بغض \_ بل به ، كلمه استجاب ، واه رب \_او ، ندا برائ تحقير \_ منكر ، ا تكاركر في والا \_ بهاك ، ندر \_ زبره ، بيتا ، بمت \_ واه رب الله تعالى عنها بيل المخالف!

مرح : حضورغوث باك سے ، جو إبن فاطمه زبرا رضى الله تعالى عنها بيل المخالف!

مرات برسخت تير ي دل ميل كينه و بخض بجرا به المام منكر ، به خوف! بمحمد تيرى بمت و جرأت برسخت تجوب به سي -

تعجب اس لئے ہے کہ حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی کرامات و فیوض و برکات اظہر من الشّمس ہیں لیکن منکر محروم ہیں بیالیہ ہے جیسے کفار ومشرکین نے نبی آخر الزمان حضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه و آله و سلم کے معجزات دیکھے اور نہ مانے تو اُن پر بھی تعجب کیا گیا۔

بازِ اَهْبَبُ کی غلامی سے یہ آٹکھیں پھرنی دکیھ اُڑجائے گا ایمان کا طوطا تیرا

حل أخسات : باز ، ايكمشهور شكارى پرنده - اههب ، سفيد باز اههب ، مقامات الوجيت (1) يس بلند پروازى كرنے والا ، جس طرح شابين فضاؤل يس پرواز كرتا ہے يه لقب ہے حضرت غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كا - آئا صيل پير أن بيز ار بونا - و بكي ، خبر دار ،

(1)معرفت ِ اللي كے درجات\_

ترجمہ: میں سیاف (1) اور قال (2) ، احوال کا سلب کرنے والا ہوں۔
اعدائے اولیاء کوہم نے آزمایا ہے کہ آئیس ہر ولی سے دشنی کے باوجود ، جب غوثِ اعظم
رضی الله تعالیٰ عنه کا نام سنتے ہیں جل کھُن جاتے ہیں۔ پھروہ اگر اِسی حالت میں لیمنی غوثِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی دشمنی میں مرتے ہیں تو حرام موت مرتے ہیں۔ مصرعا وّل میں مخالِفِ اولیاء کی عادت بتائی گئی ہے کہ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے نیاز مند ہیں ، اگرکوئی اِن میں گستا نے ہے تو وِ ھٹائی سے کہ اُٹھتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ بالحضوص غوثِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کچھ کرسکتے ہیں تو کرلیں! وہ ہمارا کچھ بین بگاڑ سکتے لیکن بیتو صرف اِن کی زبانی بات ہے ورنہ حقیقت ہے ہے کہ کوئی ان کا دل چیر کرد کھے یعنی اِن کے اندرونی راز سے آگاہ ہوجائے تو اسے پتہ چلے گا کہ آئیس اولیاء اللہ سے کتنا بغض وعداوت ہے جسیا کہ مصرعہ ثانی میں فرمایا۔

تجربہ شاہد ہے ناظرین دشمنانِ اولیاء کے طریقۂ کارکوخود دیکھرہے ہیں کہ وہ زبانی طور پر کیسے اولیاء اللہ سے جبت وعقیدت کا دم بھرتے ہیں لیکن جب بھی بس چلتاہے

الاسراراوردوسری کتب خوشیمیں بیں عبارت کو یوں کر لیس جواخبارُ الاخیار فاری میں ہے: انسسیاف انسا قتبال ویہ حداد کے ماللہ نفسہ اگر نمی بود لگام شریعت برزبان من هر آئینه خبر میکر دم شمار ا بانسچہ میں خوریدومی نهید در خانه ایہ خودمین میدانم انچه در ظاهر و باطن شماست و شمادر دنگ شیشهائید در نظر من (احبار الاحیار فارسی، قطب الاقطاب فردالاحباب الغوث الاعظم، صفحه ۱۹ مطبع محتبائی دهلی) ترجمہ: میں سب سے زیادہ توارکا دَهنی اور سب سے بڑا قبال و جان لیواموں ۔ اور اللہ تعالی تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اگر شریعت نے میری زبان میں لگام ندری ہوتی تو میں لازی طور پرتمہیں بتادیتا کم آم اپنے اپنے گھر میں کیا کھاتے اور کیار کھتے ہو، میں تم لوگوں کے ظاہر و باطن سے واقف ہوں اور تمہار ارنگ تمہار ۔ شیشوں میں سے بھے نظر آر ہاہے۔

(1) تلوارساز،سركارى حكم پرتلوار سے گردن أڑانے والا (2) بہت قبل كرنے والا ـ

اثرات سے اولیاءِ کرام کے شان میں بیہودہ بکواسیں کرتے ہیں اِن کا حال اُن اُعدائے اولیاء جیسا ہوتا ہے کہ ان کا بھی خاتمہ ایمان پڑئیں ہوتا۔

قاعده: ـ امام عبدالله يافعى رحمة الله تعالى عليه اپنى كتاب روض الرياحين مين قاعده كليه كلية كلية كلية بين كه جيكسى ولى كامل سے بغض بواس كاخاتمة خراب بونے كاخطره بے ـ نـعـو فد بالله من سوءِ المحاتمةِ ـ (1)

حق سے بد ہو کے زمانہ کا بھلا بنتاہے ارے میں نوب سجھتا ہوں مُعمَّا تیرا

شرح: دهرت فرد ایک کی فرمت کر کے واللہ تعالی کے زدیک کر اہے اگر چہ بظاہر او عوام کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ ارے اونڈر! میں تیری نہیلی خوب اچھی طرح سجھتا ہوں ہم نے تیج بہ کیا ہے کہ بیا عدائے اولیاء، بالحضوص دشمنانِ غوث الور کی لوگوں کے بظاہر خیر خواہ بنتے ہیں کہ تو حید کا درس دیتے اور شرک سے بچاتے ہیں لیکن اصلی مقصد یہی ہے کہ غوث اعظم اور اولیائے کرام دضی اللہ تعالی عنهم کے نام لیوا اِن کی دام تزویر (2) میں آجا کیں ان بستر بندوں (دیو بندی نام نہا دہلیغیوں) کو دیکھ لیجئے کہ دات دن وَروَر کے وَ هے کھاتے بستر بندوں (دیو بندی نام نہا دہلیغیوں) کو دیکھ لیجئے کہ دات دن وَروَر کے وَ هے کھاتے بستر بندوں (دیو بندی نام نہا دہلیغیوں) کو دیکھ لیجئے کہ دات دن وَروَر کے وَ هے کھاتے جسر بندوں کی با تیں سکھانے کے رنگ میں کس طرح بدندہ ہب بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرس بر و فرن کی با تیں سکھانے کے رنگ میں کس طرح بدندہ ہب بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فریس بر و فرن کی باتیں سکھانے کے رنگ میں کس طرح بدندہ ہوں ام احمد رضا عہد

(1) بم يُرك فاتمه الله كا يناه من آتے ہيں۔ (روض الرياحين في حكايا الصالحين، الصفحة ٢ المكتبة التوفيقية، مصر) (2) كركا جال، فريب كا پهندا۔

الحقائق في الحدائق

دهیان کر۔ <u>اُڑ جائے گا بمان کا طوطا تیرا</u>،طوطامشہور پالا جانے والا پرندہ،طوطا اُڑ جانا بمعنی حواس باختہ ہوجانا۔ ایمان کا طوطا اُڑ جانا، ایمان جاتار ہنا، بے ایمان ہوجانا۔

شرح: اے غوش پاکرضی الله تعالی عند کے تصر ف کے منکر واحضور غوش پاکرضی الله تعالی عند کے تصر ف کے منکر واحضور غوش پاکرضی الله تعالی عند کی تابعداری و فرما نبر واری سے بیزاری محسوس کرنا، ایمان جاتے رہے اور بیان ہوجانے کے متر اوف ہیں خبر وار ہوشیار! بیہ تیری بیزاری کہیں تیرے با یمان ہوجانے کا سبب نہ بن جائے تو تو اُس وقت کہیں کا ندرہ جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ہرولی کے دیم آف یہ اللہ تو اُس بین بازی شریف کر جہہ: ولی کے دیمن سے میر ااعلانِ جنگ

اورروض الریاحین میں ہے کہ اعلانِ جنگ سے مراد ہے کہ ولی اللہ کے دشمن کا خاتمہ ایمان پرنہیں ہوتا اور بالحضوص غوث اعظم دضی الله تعالی عنه کے دشمنوں کوہم نے مرتے دیکھا اور سنا کہ وہ کہ کی سے کری موت سے مرے۔

شاخ پر بیٹھ کے جڑ کا لئے کی قِکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھا دے کچھے شجرا تیرا

حلِ الفات : شاخ ، درخت كي شبى مير ، اصل <u>فكر مين ہے</u> ، تدبير مين ہے - نيجانه وكھا دے ، شرمنده نه كرے \_ شجرا ، دراصل شجره ہے '' درخت'' اور إصطلاح صوفياء مين سلسار بيعت ـ

شرح: ۔سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کے بعد حضرت غوث پاک کی کرامات وعظمت کا منکر ہوکر جڑ کا منے کی تدبیر کرر ہاہے، تیرا اِس سلسلہ کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرنا کہیں کتھے ذلیل وخوار نہ کردے۔

حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كسلسل مين قادرى كهلوا كروم بيت ك

يُصُبِحُ الرَّجُلُ مُؤُمِناً وَيُمُسِى كَافِرًا (1) ترجمہ: ایک شخص صبح موثن ہوگا اور شام کوکا فر۔

یعنی ابتدائی دوراہلِ اِیمان میں (سے ہوتا ہے،) پھرکوئی بُری صحبت ملی یا کوئی ایسا جھٹکالگا کہ وہ کا فر ہوگیا، ہزاروں مثالیں دورِ حاضر میں آٹھوں کے سامنے ہیں کہ بہت سے الچھے خاندانی لوگ بد مذہب مرزائی، شیعہ، وہائی بن کر مرے۔ اِسی لئے حضرت خواجہ غلام فریدر حمد الله تعالی علیه نے دعائیکے کمہ فرمایا:

شالامُول سلامت، نينوال ره درچ لڙول چور۔(2)

خدا کرے ایمان کا دامن سلامت لے کر دنیا سے جاؤں کیونکہ راستہ میں چورلڑتے (لڑائی کرتے) ہیں۔ ڈاکہ ڈال کرایمان کی پونچی چین لیتے ہیں بالحضوص دورِحاضرہ کا حال زبوں تر (3) ہے کہ ہر بد مذہب اپنے ظاہری اسباب کی قوت سے عوام کو گراہ کرنے پرایڑی چوٹی کا زورلگار ہاہے اورسٹی مذہب اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے عوام کو پوری طرح سنجال نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے بد مذہبی چیلتی جارہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولا دکو بد منہ ہی تھیلتی جارہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولا دکو بد منہ ہی سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

(1) عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِيَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِيَنَا وَيُمُومِ مِنَ الْمُظٰلِمِ يُصُبِحُ الرَّجُلُ مُؤُمِناً وَيُمُسِى كَافِرًا أَوْ يُمُسِى مُؤُمِناً وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ اللَّهُ لَيُ المَّادِرة بالاَعمال قبل تظاهر الفتن، الله الله الله على المبادرة بالاَعمال قبل تظاهر الفتن، حديث ١٦٩ محديث ١٦٩ محديث ١٦٩ محديث ١٦٩ محديث ١٦٩ منفحه ١٢٩ من ترجمه: حضرت ابو بريه ورضى الله تعالى عنه بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرايا: أن فتول كواقع بون سي پهلے نيك المال كراوجواند هرى رات كي طرح چهاجا كيل عليه وسلم نفرايا: أن فتول كواقع مون سيكا اور شام كوكافر يا شام كومومن بوگا اور شح كوفت مول عول الله معولى منفعت كيوض اپني متاع إيمان فروخت كرؤا لـكاهـ

الرحمة کے )طفیل ان کے غلام خوب سمجھتے ہیں کیکن افسوں ہے کہ ہمارے دور میں سکم گلّیت کا مرض بڑھ رہاہے کہ وہ بھی ان مگاروں کے مکر وفریب کوخوب جانتے ہیں کیکن نامعلوم کس لالچ اور طمع اور کس خوف سے ان مکاروں کی مکاریوں پر نہ صرف پر دہ ڈالتے بلکہ ان کی طرف داری کر کے الٹا اپنوں سے کٹ رہے ہیں؟۔(اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین)

رے دوں دے مہیں سے دیکھے تو پکھرتاہے ابھی سگِ دَر قبر سے دیکھے تو پکھرتاہے ابھی بند بندِ بدن اے رُوبہِ دنیا تیرا

حل اُسفات : سگِ در ، دروازے کا کتا۔ بھرتاہے ، منتشر ہوتاہے، برباد ہوتاہے۔ بند بند بدن ، بدن کا جوڑ جوڑ۔ رُوبہ (اسکی اصل رُوباہ ہے)، لومڑی۔

شرح: آپ کاسگِ در لینی مرید ہوکر آپ کوغلط نگاہ سے دیکھے تو فور اُبر باد ہوجا تا ہے۔ حاشیہ پر لکھا کہ ''اِشاد ق بقصّة صنعانی'' اس کا قصہ شہور ہے اور فقیر نے اور اقِ گذشتہ میں ان کا واقعہ فصیل سے لکھ دیا ہے۔

قصد مذکورہ کے علاوہ ہر دور میں بہتج بہشہادت دیتا ہے کہ الله والوں سے بغض کی شامت کے ڈوبتی ہے بالحضوص سیّد ناغوث اعظم رضی الله تعالی عنده سے عداوت کے نتیجہ میں وہ شخص ندونیا کار ہتا ہے اور نہ آخرت کا۔

غُرض آ قا سے کروں عُرض کہ تیری ہے پناہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا حل اُنفات: غرض،خلاصۂ کلام <u>فاطر</u>،دل۔ شرح: خلاصۂ کلام یہ کہ دنیا میں رہ کر کپسلنے کا خطرہ ہے جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے کہ

(2) (سرائیکی زبان کے الفاظ ہیں)(3) بہت ہی بُرا۔

آج تک وہ نورتر قی کررہاہے۔

حضرت ابوالخير محمد بن محفوظ رحمة الله تعالى عليه في مايا وه باره بزرگ حضور غوث اعظم ك حضور حاضر بوت آپ في مايا:

لِيَطُلُبُ كُلُّ مِنْكُمُ حَاجَةً أَعُطِيهَا لَهُ.

ترجمہ بتم میں سے ہرایک کوئی مراد مانگے کہ ہم اُسے عطا فرمائیں۔

اس پردس صاحبوں نے دینی حاجتیں متعلق علم ومعرفت اور دو شخصوں نے دنیاوی عہدہ و منصب کی مرادیں مانگیں جو بجۃ الاسرار شریف میں مفصل فدکور ہیں اوراُن بارہ بزرگوں کے اساء بھی (فدکور ہیں) ۔ ان کی حاجات طبی پر حضور غوث اعظم مرضی الله تعالی عند نے فر مایا:

مُکلًا نُمِدُ هَوُ لَآءِ وَ هَوُ لَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّکَ طُومَا کَانَ عَطَآءُ رَبِّکَ

مَحُظُورًا٥(1)

ترجمہ: ہم سب کو مدددیتے ہیں، ان کو بھی اوران کو بھی تمہارے رب کی عطاسے اور تمہارے رب کی عطار پر دو کئیں۔

راوی فرماتے ہیں بخداجس نے جوما نگاتھا، وہ پایا۔ میں نے بھی ایک مراد چاہی تھی کہ ایک معرفت مل جائے کہ واردات قبی (2) میں مجھے تمیز ہو کہ بیہ وارداللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور یہی راوی إن دوسرے رُفقاء (3) کی مرادیں بیان کرکے اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ:

وَأَمَّا أَنَا فَاِنَّ الشَّيْخِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِى وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَ يَدَيُهِ فِي مَجُلِسِه ذَٰلِكَ فَوَجَدُتُّ فِي الْوَقْتِ الْعَاجِلِ نُورًا فِي

(1) (پاره ۵ ا ، سوره بنی اسرائیل، آیت ۲۰) (2) ول س آنوالے خیالات (3) رفت کی جمع

الحقائق في الحدائق

اعلی حضرت قُدِس سِرُ ہُ نے اِس کا علاج بتایا کہ اگر کسی کو ایمان بچانا ہے تو غوث و عظم رضی الله تعالی عنه کا دامن پکڑے آپ کا نام لیوا بن جائے اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور خاتمہ بھی ایمان پہوگا اور کل قیامت میں غوث اِعظم رضی الله تعالی عنه کی امان میں موگا اس کی تفصیل فقیرا بتداء میں عرض کرچکا ہے۔

خاطر به قبضه تبرا : اس جمله سيخالفين توجل به جات بلكه شرك كافتوى جارى كرتے بيل كين جنهيں غوث واقع مرضى الله تعالى عنه سيعقيدت ہان كے لئے خود حضورغوث وشواعظم رضى الله تعالى عنه كارشادكا فى ہے۔ بجة الاسرار ميں سے امام احمد رضا فيرس برا و فير سيام مسكله كورساله فقر شهنشاه ميں بيان فر مايا - چند إقتباسات (1) ملاحظه مون:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عرفات میں ۱۲۳ھ میں دو بزرگ بیٹھے اور حضور غوشیِ اعظم رضی الله تعالی عنه کا ذکرِ خیر کرنے لگے حضرت صالح رحمة الله تعالی علیه نے اپنی حقیقت سنائی پھر دوسرے بزرگ گویا ہوئے فرمایا:

وَأَنَا اَيُضًا كُنُتُ جَالِسًا بَيْنَ يَكَيْهِ فِي خَلُوتِهٖ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِي صَلَدِى فَأَشُرَقَ فِي قَلْبِى نُورٌ عَلَى قَلْرِ دَائِرَةِ الشَّمُسِ وَوَجَدُتُ الْحَقَّ مِنُ وَقَتِى وَأَنَا إلَى اللهٰ وَي زِيَادَةٍ مِّنُ ذَلِكَ النُّورِ .(2) (نَتَشَهُمُنُاهُ ١٩٠١٨) رَجْمَه: يونَى مِن عَلَى وَرَحْضُور يُرُور سَيِّدُ نَا غُوثِ المُظْمِرضِ الله تعالى عنه كسامن خَلوت مِن عاما مُخوت مِن عاما مُخوت مِن عاما مُخور فَ الله تعالى عنه كسامن خَلوت مِن عاما مُخور الله عنه كسامن خَلوت مِن عاما مُخور الله وَرُرُ صِ الله عنه عَلَى الله وَرَرُ صِ الله وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ

(1) إقتباس كى جمع به ينا مواكلام - (2) بهجة الاسوار ، ذكر فصول من كلامه موصّعا بشيئى النح، صفحه ۵۳ مصطفى البابى مصر (3) سورج كى تكيه سورج كى كولائى \_

حاضر ہوئے۔ راہ میں مجھ سے فرمایا ؟ اے عمر! (حضرت شخ شہاب سہروردی کا اسم گرامی رحمہ اللہ تعالی علیہ ) ہم اِس وقت اُس کے حضور حاضر ہونے کو ہیں جس کا وِل اللہ کی طرف سے دیکھواُن کے سامنے باختیاط حاضر ہونا کہ ان کے دیدارسے برکت ہو۔ جب ہم حاضر بارگاہ ہوئے میر بے پیرنے حضور سیّد کا غوث اللہ تعالی عنه سے عرض کی اے میر نے آقا! یہ میرا بحقیجاعلم کلام (جس کے مضامین میں سے بعض مضامین دَہر یت کی طرف لیجائے تھے) میں آلودہ ہے۔ میں منع کرتا ہوں نہیں مانتا۔ حضور غوث یاک نے مجھ طرف لیجائے تھے) میں آلودہ ہے۔ میں منع کرتا ہوں نہیں مانتا۔ حضور غوث کی فلال فلال سے فرمایا ؟ اے عمر! تم نے علم کلام میں کون تی کتاب حفظ کی ہے میں نے عرض کی فلال فلال

فَامَرَيَدَهُ عَلَى صَدُرِى فَوَاللّهِ مَانَزَعَهَا وَآنَا آحُفَظُ مِنُ تِلُكَ الْكُتُبِ
لَفُظَةً وَآنُسَتَنِى اللّهُ جَمِيعَ مَسَائِلِهَا وَلَكِنُ وَقَرَاللّهُ فِى صَدُرِى الْعِلْمَ اللّهُنِى قَلْطَةً وَآنُسَتَنِى اللّهُ جَمِيعَ مَسَائِلِهَا وَلَكِنُ وَقَرَاللّهُ فِى صَدُرِى الْعِلْمَ اللّهُ نِى الْمُوقَتِ الْعَاجِلِ فَقُمْتُ مِنُ بَيْنَ يَدَيُهِ وَآنَا أَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ وَقَالَ لِى يَاعُمَرُ اللّهُ الْمَتُ الْحِرُ الْمَشُهُ وُرِيُنَ بِالْعِرَاقِ، قَالَ وَكَانَ الشَّيْخُ عَبُدُ الْقَادِرِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ سُلُطَانَ الطَّرِيقِ وَالتَّصُرُّ فِ فِي الْوُجُودِ عَلَى التَّحْقِيْقِ. (1)

### ( پېچة الاسرار وفقة شهنشاه )

ترجمہ: حضور نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، خداتعالی کی سم! ہاتھ ہٹانے نہ پائے سے کہ مجھے ان کتابوں سے (جن کا میں حافظ تھا) ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، اوران کے تمام مطالب اللہ تعالی نے میرے سینے میں فوراعلم لدنی مطالب اللہ تعالی نے میرے سینے میں فوراعلم لدنی کھردیا، تو میں حضور کے پاس سے حکمتِ اللی کا گویا ہوکر اٹھا، اور حضور غوثِ پاک نے مجھ

(1)بهجة الاسرار، ذكر فيصول من كلامه مرصعا بشيئ الخ، صفحه ٣٢، ٣٣ ، مصطفى البابي مصر الحقائق في الحدائق

صدری و اَنَا اِلَی الْانِ اُفُرِق بِهِ بَیْنَ مَوَارِدَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَاُمَیِّزُ بِهِ بَیْنَ اَحُوالِ
الْهُدی و الصَّلالِ و کُنْتُ قَبُلَ ذلک شدید الْقَلْقِ لِالْیَبَاسِهَا عَلَیّ. (1)
ترجمہ: اور میری یہ کیفیت ہوئی کہ میں حضور غوش پاک رضی الله تعالی عنه کے سامنے
حاضرتھا۔ حضور نے اُس مجلس میں اپنا دستِ مبارک میرے سینے پر رکھا کہ فورا ایک نور
میرے سینے میں چکا کہ آج تک میں اسی نور سے تمیز کر لیتا ہول کہ بیروار دِق ہے اور بیہ
باطل، بیرحال ہدایت ہے اور بیگر اہی اور اس سے پہلے جھے تمیز نہ ہوسکنے کے باعث شخت
باطل، بیرحال ہدایت ہے اور بیگر اہی اور اس سے پہلے جھے تمیز نہ ہوسکنے کے باعث شخت

# شهاب سهروردی رحمة الله علیه کا ا پنا حال﴾

سلسله سهرور دبیر کے بانی حضرت شخ شهاب الدین سهرور دی قُدِّسُ بِسرٌ وُ اپنا حال بتاتے ہیں کہ جوانی میں مجھے علم کلام (2) کا بہت بڑا ھُغف (3) تھا اس مسللہ پر کتا ہیں از برحفظ کر لی تھیں اور اس میں خوب ماہر ہوگیا تھا۔

میرے میں مکر م و پیرِ معظم حضرت سیدی نجیب الدین عبدالقا ہر سہرور دی دضی الله تعالی عنه مجھے منع فرماتے تھے اور میں بازند آتا تھا۔ ایک روز مجھے ساتھ لے کربارگا وغوشیت پناہ میں

(1) (بهجة الاسرار، ذكر فضول من كلامه مرصعا بشيئي الخ، صفحه ٣٠، ١٣ مصطفى البابي مصر)

(2) وہ علم جس میں نہ ہی امورکودلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، نہ ہی بحث ومباحثہ اور مناظرہ کاعلم ۔ (نوٹ: اعلی حضرت رضبی الله تعالی عنه فتاوی رضوبی ، جلد 23 شاف 628 تلصتے ہیں ": ائمہ دین فرماتے ہیں جوعلم کلام میں مشغول رہے اس کا نام وفتر علاء سے تحوہ و جائے۔ جب متاخرین کاعلم کلام جس کے اصل اصول عقائد سقت و اسلام ہیں بوجہ اختلاط فلسفہ وزیادات مزخرفہ فدموم تھبرا اور اس کا مشتغل لقب عالم کا مستحق نہ ہواتو خاص فلسفہ و منطق فلاسفہ و دیگر خرافات کا کیا ذکر ہے، ولہذا تھم شرعی ہے کہ اگر کوئی شخص علائے شہر کے لئے کچھ وصیت کر جائے اوان فنون کا جانے والا ہر گراس میں داخل نہ ہوگا۔ "مدنی ) (3) بہت زیادہ دلچین

الحقائق في الحدائق

سے فرمایا: ملکِ عراق میں سب سے پہلے نامورتم ہو گے یعنی تمھارے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہ پنچے گا، اس کے بعد امام شخ الشیوخ سپرور دی فرماتے ہیں حضرت شخ عبدالقادر رضی الله تعالی عند باوشاؤ طریق (طریقت کے بھی باوشاہ) ہیں اور تمام عالم میں یقییناً تصریف فرمانے والے رضی الله تعالی عند۔

فائدہ: دلوں پر قبضہ کا اس سے بڑھ کرحوالہ اور کیا جا ہیے کہ شیخ الثیوخ سپروردی دمہ اللہ تعالی علیه کی دارا سرارو اللہ تعالی علیه کے دل سے تمام مطالبِ علم کلام مٹا کراس کے وض علم لد نی (1) اور اسرارو رُموز سے دل کو پُر فرمادیا۔

### شيخ الشيوخ رضى الله تعالى عنه كا إعتراف:

سیّدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی علیه نے جھے بغدادیس چلّه میں بھایا (2) تھا چالیسویں روز میں کیا دیکھا ہوں کہ حضور غوث پاک ایک بلند پہاڑ پرتشریف فرما ہیں اور ان کے پاس بکثرت جواہر ہیں اور پہاڑ کے نیچا نبوہ کشر جمع ہے حضرت شیخ بیانے بھر بھر کر روہ جواہر کلی پرآتے خود بیانے بھر بھر کر روہ جواہر کلی پرآتے خود بخو دیر بھوجاتے ہیں گویا چشے اہل رہے ہیں (بیآخری) دن ختم کر کے میں خلوت سے نکلا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ جود یکھا تھا عرض کروں ، میں کہنے ہی نہ پایا تھا کہ حضرت شیخ نے فرمایا: تم نے جود یکھا ، جن ہے اور اس جیسے کتنے ہی لیمن صرف اِسے جواہر نہیں جو تم نے دیکھے، اِسے اِسے اور بہت ہیں یہ وہ جواہر ہیں جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھر دیئے ہیں۔ (شہنشاہ جیلانی رضی الله تعالی عنه نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھردیئے ہیں۔ (شہنشاہ

(1) وہ علم جوکسی کواللہ تعالیٰ کی طرف سے براہِ راست بغیر استاد کے حاصل ہو۔(2) چپالیس دن تک ریاضت کروائی ،خاص وظا نُف پڑھوائے۔

\_\_{396}}\_

### شرح حدائق بخشش

سوفقهاء كے علوم سلب: - إى بجة الاسرارشريف ميں ہے كہ جب حضور غوث وشاعلم رضى الله تعالى عنه كاشېره بهوا، فقهائ بغداد سے سوفقيهد (فقابت ميں) سب اعلى اور ذبين تصاس بات پر شفق بوئ كه انواع علوم سے سوفتلف مسكے حضور سے پوچيس گے ـ برفقيدا پناجدا مسئلہ پيش كريں تا كه انہيں جواب دينے سے بندكر ديں ـ بس مشوره گانٹھ كرسومسئلا الگ چھانٹ كر حضور غوث پاكى كم بلس وعظ ميں آئے ـ حضرت شيخ مفرح كرسومسئلا الگ الگ چھانٹ كر حضور غوث پاكى كم بلس وقت مجلس مبارك ميں موجود تھا جب وہ فقہاء رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں كه ميں اُس وقت مجلس مبارك ميں موجود تھا جب وہ فقہاء آكر بيٹھ گئے حضور غوث پاك رضى الله تعالى عنه نے سر مبارك جھكا يا اور سينئة انور سے نوركى ايك بكى جوكى كونظر نہ آئى ـ

خدا کے چاہے (تھم سے) اس بجلی نے ان سب فقہ یوں کے سینوں پر گر رکیا۔
جس کے سینہ پر گر رتی ہے وہ جیرت زدہ ہوکر تڑ پنے لگتا ہے، پھر وہ سب فقہاء ایک ساتھ
چلا نے لگے اور اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے اور سر ننگے کر کے منبر اقد س پر گئے اور اپنا سرحضورِ
غوث پاک رضی الله تعالیٰ عنه کے قدموں پر رکھے۔ تمام مجلس سے ایک شوراُ ٹھا جس سے
میں سمجھا کہ بغداوہ لل گیا حضورِ غوث پاک رضی الله تعالیٰ عنه ان فقہ یوں کوایک ایک کر کے
میں سمجھا کہ بغداوہ لل گیا حضورِ غوث پاک رضی الله تعالیٰ عنه ان فقہ یوں کوایک ایک کر کے
اپنے سینہ مبارک سے لگاتے اور فرماتے تیراسوال پر تھا اور اس کا جواب بہتے یوں ہی اُن
سب کے مسائل اور ان کے جواب ارشاد فرمائے۔ جب مجلس مبارک ختم ہوئی میں ان
فقہ یوں کے پاس گیا اور ان سے کہا ہے تمہارا کیا حال ہوا تھا ہو لے:

لَمَّا جَلَسُنَا فَقَدُنَا جَمِيْعَ مَانَعُرِفَةُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى كَأَنَّهُ نُسِخَ مِنَّا فَلَمُ يَمُرَّ بِنَا قَطُّ فَلَمَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ وَلَقَدُ ذَكَرَنَا فَلَمَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ وَلَقَدُ ذَكَرَنَا مَسَائِلَنَا الَّتِي هَيَّأَنَا هَالَهُ وَذَكَرَ فِيْهَا اَجُوبَةً . ( بَجَة الاسرار وفق شَهْنَاه )

بهجة الاسرار ، ذكر وعظه رضي الله تعالىٰ عنه ، صفحه ٩ ٦ مطبوعه مصطفى البابي مصر

فھوڑ دیں۔

فائده: در يكيئ قلوب بركساعظيم قضهد.

دلوں پر قبضه کا نمونه: ۔ بجة الاسرار میں ہے کہ عارف اکمل سیّر عمر برار نفردی کہ میں پندرہ جمادی الآخر ۲۵۹ صدوزِ جمعہ کو حضورِ غوشِ پاک رضی الله تعالی عنه کے ہمراہ سجد جائع کو جارہا تھا، راہ میں کسی شخص نے حضورِ غوشِ پاک کوسلام نہ کیا میں نے اپنے جی میں کہا سخت تعجب ہے ہر جمعہ کو تو خلائق کا حضور پر اِڈ دِحام (1) ہوتا تھا کہ ہم مسجد تک ہشکل پہنچ پاتے ہے آج کیا واقعہ ہے کہ کوئی سلام تک نہیں کرتا، یہ بات ابھی میرے دل میں پوری آنے بھی نہ پائی تھی کہ حضورِ غوشِ پاک رضی الله تعالی عنه نے تبتم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اورد کھتے ہی دیکھتے لوگ تسلیم و مجرا (سلام کرنے اور آ واب بجا لانے) کے لئے چاروں طرف سے اُمنڈ آئے ۔ بس دولتِ قُرْ بنصیب تھی حضورِ غوشِ پاک نے میری طرف بھرد کھا اور تہم فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا: اے عمر! تم ہی نے اس کی خواہش کی تھی۔

اَوَمَا عَلِمُتَ اَنَّ قُلُولِ النَّاسِ بِيَدِى إِنُ شِئْتُ صَرَّفَتُهَا عَنِّى وَإِنُ شِئْتُ اَقْبَلُتُ بَوَمَا عَلِمُتَ اَنَّ فُلُولِ النَّاسِ بِيَدِى إِنْ شِئْتُ اَقْبَلُتُ بَالِكَ (2)

ترجمہ: کیاتمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں چاہوں تواپنی طرف سے پھیردوں اور جاہوں تواپنی طرف متوجہ کرلوں۔

شارح مشکوة صاحب مرقاة كا حواله المان اورجمله المرسلة كا عواله المرادي مسكوة الباري كامير دمنف تصانف كيره حضرت علامه مولاناعلى بن سلطان محمد قارى عليه رحمة الباري

(1) مجمع مرصعا بشيئ من عجائب احواله، صفحه ۲۷، مصطفى البابى مصر

الحقائق في الحدائق

ترجمہ: جب ہم وہاں بیٹے جتنا آتا تھا دفعۃ سب ہم سے گم ہوگیا ایسا مٹ گیا کہ بھی ممارک سے لگایا ہر ممارک ہے لگایا ہر ممارک بے لگایا ہر ایک کے پاس اس کا چھینا ہواعلم پلٹ آیا ہمیں اپنے وہ مسئل بھی یا دندر ہے سے جو حضور غوث یاک کے پاس اس کا چھینا ہواعلم پلٹ آیا ہمیں اپنے وہ مسئل بھی یا دندر ہے سے جو حضور غوث یاک نے وہ مسائل بھی ہمیں یا دولا دیئے اور ان کے وہ جواب ارشا دفر مائے جو ہمارے خیال میں بھی نہ سے۔

اس سے زیادہ قلوب پراور کیا قبضہ در کارہے کہ ایک اُن میں اکا برعلاء کو تمام عمر کا پڑھا لکھاسب ٹھلا دیں پھرایک آن میں عطا فرمادیں۔

شیخ سهرودی دهه الله تعالی علیه نیا پیروموشد کا ادب کیا پیخ شهاب الدین سهروردی رحمه الله تعالی علیه فرماتے بین کرمیرے پیراورع مکر م حضرت سیدی نجیب الدین عبدالقا برسبروردی علیه رحمه الله القوی کے ہمراه حضور سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے حضور حاضر ہوا۔ میرے شیخ نے حضورِغوث پاک کے ساتھ ظیم ادب برتا اور حضورِغوث پاک کے ساتھ ہمہ تن گوش، بے زبان ہوکر بیٹے۔ جب ہم مدرسته نظامیہ کو واپس آئے، میں نے اس ادب کا حال یو چھا تو فرمایا:

كَيْفَ لَا اَتَأَدَّبُ مَعَ مَنُ صَرَّفَهُ مَالِكِي فِي قَلْبِي وَحَالِي وَفِي قُلُوبِ الْأُولِيَآءِ وَاحُوالِهِمُ إِنْ شَآءَ اَمُسَكَهَا وَإِنْ شَآءَ اَرُسَلَهَا. (1)

ترجمہ: میں کیونکراُن کا ادب نہ کروں جن کومیرے مالک (اللّدرب العالمین) نے دل اور میرے حال اور تمام اولیاء کے قلوب واحوال پرتصر ؓ ف بخشاہے چاہیں روک لیس چاہیں

(1) بهجة الاسرار ، ذكر الشيخ ابوالنجيب عبدالقاهر السهروردي ،صفحه ٢٣٥، مصطفى البابي مصر

**∳398** 

الحقائق في الحدائق

(متوفّی ۱۱۰ه) نے نزمۃ الخاطر الفاتر شریف(1) میں ذکر کیا کہ عارف باللہ سیدی نورُ الملّت والدّین جامی قدس سرہ السّامی(2) شحائ الانس شریف میں اس اِز شادِاً قدس کا ترجمہ یوں تحریفر ماتے ہیں:

نادانستی که دلهائے مردماں بدست من است اگر خواهم دلهائے ایشاں رازخود بگردانم واگرخواهم روئے درخودکنم۔(3)

ترجمہ: تونہیں جانتا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اگر چاہوں توان کے دل پی طرف سے پھیردوں اور اگر چاہوں تواپی طرف متوجہ کرلوں۔

مصنفِ معدوج مذكور كا دوسرا حواله به به سلطان العلماء حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه نے كتاب فرور میں لکھا كه ابوصالح مغربی رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا كه مجھے شخ ابومه بن رضى الله تعالی عنه نے فرمایا كه اسے ابوصالح! سفر كر كے حضرت شخ محی الدين عبدالقادر كے حضور حاضر ہوكہ وہ تجھے تعلیم فقر (4) فرما كيں ميں بغدادگيا ، جب حضور غوش الله تعالی عنه كی بارگاه میں حاضر ہوا تو میں نے اس بہیت وجلال كاكوئی بندہ (اس سے بہلے) نه ديكھا تھا۔ حضور نے مجھے تین چلے خلوت میں بیت وجلال كاكوئی بندہ (اس سے بہلے) نه ديكھا تھا۔ حضور نے مجھے تین چلے خلوت میں

(1) سیرت غوفِ اعظم پر کامی گئی عربی زبان میں منفرد کتاب ہے۔ مؤسّسۃ الشرف لا مور سے شاکع ہوئی۔ (2) آپ کا اصلی لقب عمادُ اللہ بن تھا مگر نورالدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسم مبارک'' عبدالرحمان' تخلّص ''جائی'' چونکہ آپ کی ولا دت خرجرد میں ہوئی اور بیاریان کے صوبہ خراسان کی تخصیل'خواف کی ایک قدیم آبادی ہے اس آبادی میں ایک بزرگ شخ الاسلام احمد الجامع کا مزار ہے آپ کو فدکورہ بزرگ سے کافی فیض ملا اس واسط اس علاقہ کو ولایت جام کہا جاتا تھا اس مناسبت پر آپ نے اپنالقب''جامی'' تجویز فر مایا اس وجہ تسمیہ کو آپ نے اپنالقب'' جامی'' تجویز فر مایا اس وجہ تسمیہ کو آپ نے اپنالقب'' جامی' تجویز فر مایا اس وجہ تسمیہ کو آپ نے دیوان "فاتہ حد الشباب " میں ذکر فر مایا۔ آپ کا وصال ۱۸ ھیلی وصال ہوا)

(3) نفحات الانس من حضرات القدس ، ترجمه شیخ ابو عمر ویفینی از انتشارات ، صفحه ا ۵۲ کتاب فروشی محمودی (4) درویش ک<sup>تهایم</sup> ـ

شرح حدائق بخشش

بھایا پھر میرے پاس تشریف لائے اور قبلہ کی طرف إشارہ کر کے فرمایا: اے ابوصالی اور هرد کیے، تھے کیا نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کی؛ کعبہ۔ پھر مغرب کی طرف إشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اِدھرد کیے، میں نے دیکھا تو میرا مرشد اکو مدین نظر آیا، فرمایا: کدھر جانا ہے، کعبہ کو یا پیرومرشد کے پاس؟۔ میں نے کہا، اپنے پیر کے پاس فرمایا؛ ایک قدم جانا چاہتا ہے باجس طرح آیا تھا فرمایا؛ یہ افضل ہے۔ اِس کے بعد فرمایا: اے ابوصالی این اور دل کوئین اللہ (1) کے ساتھ بالکل صاف کر لے۔ میں نے عرض کی، میرے آتا! آپ اپنی مددسے میصفت مجھے عطا فرما کیں۔ یہن کر حضور نے ایک کا کہ کرم جھے پرفر مائی۔

# قلوب خلائق آئينه دار پجة الاسرارشريف١٩٨٠ سي ع

كَانَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُحِى الدِّيْنِ عَبُدُالُقَادِرِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ إِذَا تَكَلَّمُ بِالْكَلَامِ الْعَظِيْمِ يَقُولُ عَقِيْبَهُ بِاللَّهِ قُولُوا صَدَّقُتَ وَإِنَّمَا اَتَكَلَّمُ عَن يَقِيْنِ لَاشَكَّ فِيْهِ إِنَّمَا اُنْطَقُ فَانَطِقُ وَأَعْطَى فَأُفَرِقُ وَأُومَرُ فَأَفْعَلُ وَالْعَهُدَةُ عَلَى مَنُ لَاشَكَّ فِيْهِ إِنَّمَا النَّطَى الْعَاقِلَةِ تَكُذِيبُكُمْ لِى سِمَّ سَاعَةٍ لِأَدْيَانِكُمْ وَسَبَبٌ لِإِذْهَابِ أَمْرَنِى وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ تَكُذِيبُكُمْ لِى سِمَّ سَاعَةٍ لِأَدْيَانِكُمْ وَسَبَبٌ لِإِذْهَابِ وَيُعَلِّي وَالدِّيهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ تَكُذِيبُكُمْ لِى سِمَّ سَاعَةٍ لِلَّهُ وَيَانِكُمُ وَسَبَبٌ لِإِذْهَابِ وَيُعَلِّي كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ لَوُ لَالْجَامُ الشَّرِيعَةِ عَلَى السَّانِي الْعَالِي لِسَانِي لَا خَبُرُتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدُّحِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ اللهُ الله

"(1) ممکن ہے اس کا مطلب ہیہ کہ اللہ کے عشق کے چشمہ کے پانی کے ساتھ دل کوصاف کرلے

مصطفى البابي مصر (2) بهجة الاسرار ، كلمات اخير بها عن نفسه ،صفحه  $\Upsilon^{\alpha}$  مصطفى البابي مصر

**√**400**⟩** 

**4399** 

کنجیاں دل کی خدا نے کجھے دیں ایسی کر کے کہ دینہ تیرا کے کہ بہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا

اس قصیدہ مبارک کے وصلِ چہارم میں ان اُشقیاء(1) کا ردتھا جوحضورغوثِ
اعظم رضی الله تعالی عنه کی تنقیصِ شان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کدان کے ناپاک کلموں سے
غلامانِ ہارگاہ کے قلوب پر کیا کچھ صدمہ نہیں پہنچتا اپنے اوراپنے خواجہ کے شوقِ تسکین کے
لئے مید مصرعہ تھا جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے

رخ اعداء کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں
آپ گتاخ رکھے علم و شکیسائی دوست
اوریاس آیة کریمہ کا اتباع ہے کہ

وَ لَوُ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِيُنَ 0(2) ترجمہ: اوراللّٰدعِ ابتاتو انہیں ہدایت پراکٹھا کردیتا تو اے سننے والے! تو ہرگزنا وان نہ بن۔

جس کو لککار دے آتا ہو تو اُلٹا پھر جائے جس کو پُمکار لے پر پھر کے وہ تیرا تیرا

حل أخات الله الكار (مونث) نعره، با نك، بكار، دهمكانا، موشيار كرنا يجكار، اسم جيكار، اسم جيكار، اسم جيكار، اسم جيكارنا، دِلاسادينا، هوڙك كي پيڙه شونكنا، منه سے پيار كي آواز نكالنا يمر ويمر كے، ناچارو مجبور موكر۔

شرح پ حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عند جسے للكارين كدا جا اگرمقابلدكرنا بوتوه اپ كالكاركى تاب خدال مراب سوروايس موجائ اور جساآپ دِلاسدد درس اور

(1) شتى كى جمع ہے۔ بد بخت لوگ، ظالم لوگ۔ (2) پار ٥٥، سورةُ الانعام، آيت ٣٥

الحقائق في الحدائق

ترجمہ:حضورِغوشِاعظم رضی الله تعالی عنه جب کوئی عظیم بات فرماتے، اِس کے بعدارشاد فرماتے: تم يراللدعر وجل كاعبد بكتم كهوكه آب نے سي كہا۔ ميں إس يقين سے كلام فرماتا ہوں جس میں اصلاً کوئی شک نہیں، میں کہلوایا جاتا ہوں تو کہتا ہوں اور مجھے عطا کرتے ہیں تو تقسیم فرماتا ہوں اور مجھے تھم ہوتا ہے تو میں کام کرتا ہوں، اور ذمہ داری اس پر ہےجس نے مجھے تھم دیا، اور خون بہا مددگاروں پر جمھارامیری بات کو جھٹلانا تمھارے دین کے حق میں زہر ہلابل(1) ہے جو اُسی ساعت ہلاک کردے اور اس میں تمھاری دنیا و آ خرت کی بربادی ہے۔ میں تیخ زن ہوں، میں سخت کش ہوں، اور اللہ تعالی تم لوگوں کو غضب سے ڈرا تا ہے۔اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں شمصیں بتا دیتا جوتم کھاتے ہواور جواینے گھروں میں جمع رکھتے ہو،تم سب میرے سامنے شیشے کی طرح ہو، تمھارے فقط ظاہر ہی نہیں بلکہ جو کچھ تمھارے دلوں کے اندر ہے وہ سب ہمارے پیش نظر ہے،اگر حکم الی کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو پوسف کا پیانہ خود بول اٹھتا کہ اس میں کیا ہے، مگر بات ریہ ہے کہ عمل عالم کے دامن سے لپٹا ہوا، پناہ ما نگ رہاہے کہ راز کی باتیں فاش

صاحب كلام خود شارح الله تعالى على مجدد ين والمترحمة الله تعالى عليه فركوره ولاكل لكورة ول

سگ کوئے قادری (غفرلہ مولاہ) نے عرض کیاتھا کہ

بنده مجبورے خاطریہ ہے قبضہ تیرا

اوردوشعر بعدعرض كياتها

(1)زہرِ قاتل،مہلک زہر

**√**401﴾

ترجمہ:جس کا شُخ نہ ہوتو اُس کا شُخ شیطان ہوگا۔ اس قول کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے وَمَنُ یُضِلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَه وَلِیًّا مُّرُشِدًا ٥(1)

ترجمہ:اور جسے گمراہ کرے قوہر گزائس کا کوئی جمایتی راہ دکھانے والانہ پاؤگے۔

لیکن اس میں شرط ہے کہ مرشد کامل ہواور ناقص کا حال شیخ سعدی قُدِّسُ مِرُّ ہُ

نے بیان فرمایا کہ: آنکه خود گم است کر ار هبری کند

ترجمہ: جوخود گراہ ہووہ دوسرے کی خاک رہبری کرے گا۔

دورِ حاضرہ میں مرشد کامل کالعنقاء ہے۔ ہاں رسموں کی بہتات ہے، اِسی لئے امام احمد رضا قُدِّس بِسرُ وُ نے فرمایا کہ کم از کم پیرومرشد بننے والے میں چار شرائط ضروری ہیں۔وہ چار شرائط بہ ہیں:

(۱) حضور صلی الله علیه و سلم سے سلسلہ (قادرید، چشتیہ نقشبندیہ سپر وردید، اُویسیہ وغیرہ) متصل ہو۔ یہ شرط پیر ومرشد کے سلسلہ جوا بنے مریدوں کو مطبوعہ دیتے ہیں جیسے یہی ہمارا مطبوعہ سلسلہ عزیز ول پیر بھائیوں کو حاضر ہے یا اس سے سلسلہ کے متعلق زبانی طور پرتسلی کرلے۔

(۲) شخ سُنّی العقیدہ ہو۔ اگر کسی بدعقیدہ کے ہاتھ لگ جاؤ گے تو وہ سیدھا شیطان تک پہنچائے گا۔ بیشرط اِس لئے ضروری ہے کہ آج کل بہت بڑے بے دینوں بالخضوص وہابی، دیو بندی ٹولد نے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے اِن سے بچنا نہایت ضروری ہے کیونکہ بیلوگ بڑے مکار، چالباز بظاہر شریعت کے پابنداور عجیب وغریب طریقت کے شعبدے بیلوگ بڑے مکار، چالباز بظاہر شریعت کے پابنداور عجیب وغریب طریقت کے شعبدے

(1) پاره ۵ ا، سورة الكهف ، آيت ١ ا

الحقائق في الحدائق

پیارے اپنے پاس بلائیں تو لا چار اور مجبور ہو کر آپی درگاہ پر بی حاضری کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

حکم نافذ ہے بڑا خامہ بڑا سیف تیری

دم میں جو چاہے کرے دَور ہے شاہا تیرا

حل نخات کی نافذ ، جاری ۔ خامہ ، تلم ۔ سیف ، تلوار ۔ دم میں ، اُسی وقت ۔ دور ،

نان

شرح النفوش الله تعالى عند تيراى علم جارى ب، قلم تيرا چاتا ہے تلوار تيرى بى كام كرتى ہے ايك بى (اشارے) ميں آپ جو چا بيں كرسكتے بيں كيونكدا يشابا! تيرى بى كام كرتى ہے ايك بى (اشارے) ميں آپ جو چا بيں كرسكتے بيں كيونكدا يشابا! تيرابى دَور ہے جيسا كه پہلے وض كيا گيا ہے كدامام مهدى دضى الله تعالى عند سے پہلے تك آپ بى دنيا كے قطب بيں آپ كے احكام جارى ربيں گے فللہذا وض ہے كہ ہمارے حال يردم فرمانا۔

دِل پہ گندہ ہو ترا نام کہ وہ وُڈدِ رَجیم اُلٹے ہی پاؤں وبھرے دیکھ کے طُغرا تیرا

حل اخات یک کنده ہو ، کھدا ہوا ، تقتی کیا ہوا۔ کے ، تا کہ ۔ وُزد ، چور ۔ رجیم ، را نده ہوا ، دھتکارا ہوا ۔ الئے ہی پاؤں پھر ، بوری واپس ہوجائے ۔ طُغر اِ ، شاہی مہر ، نشانی ، علامت شحرح کا اے کاش آپ کا نام مبارک میر حقلب پر کھد جائے اور نقش ہوجائے تا کہوہ را نده درگاہ یعنی شیطانِ لعین آپ کی شاہی مہر دکھ کر فوراً ہی واپس چلا جایا کرے اور اس طرح ہمیشہ کے لئے میں شیطان مردود کے شر سے محفوظ ہوجاؤں کیونکہ قاعدہ ہے کہ شیطان اولیاءِ کرام کی پناہ گا ہوں پر جملہ ہیں کرتا ہے وہاں سے شیطان کوسوں دور بھا گتا ہے اس لئے کسی کامل وکی اللہ سے بیعت ضروری ہے کیونکہ مشائح کرام فرماتے ہیں:

مَنُ لَا شَیْحَ لَهُ فَشَیْحُهُ الشَّیْطَانُ.

قیامت کے دِن عمل تولے جائیں گے، ہلے، دریا یا دوسرے پانی کے اوپر سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کا راستہ مجازاً پگلِ صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، وہ پُل جہنّم پر بچھا یا جائے گا جس سے ہر نیکوکار وبد کار کوگز رنا پڑے گا۔ سر بِل ، پُل کا شروع حصد <u>مُعلّی</u>، بلند۔

شرح اورقبر میں اور میزانِ عمل پراور بل صراط پر ، کہیں بھی آپ کامقد س وامن میرے ہاتھ نزع اور قبر میں اور میزانِ عمل پراور بل صراط پر ، کہیں بھی آپ کامقد س وامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور میسلم اُصول ہے کہ موت کا وقت یا قبر کی کالی رات یا بل صراط کی منزلیس اللہ والوں کی برکت سے ہی آسان ہوں گی (نزع کی تنی سب کومعلوم ہے) شیطان کا جملہ بھی اُس وقت شخت ہوتا ہے۔ حضرت امام فخر اللہ بن رازی رحمہ اللہ تعالی علیه کا واقعہ شہور ہے۔ اُنہیں بھی جملہ شیطانی سے بچا وُنصیب ہوا تو حضرت بحمُ اللہ بن کمر کی رحمہ اللہ تعالی علیه علیہ کی نگاہ کرم سے، اِس طرح کے کی واقعات تاریخ اِسلام میں ہیں اور قبر میں بھی غوش علیه علیه علیه علیه وریکرا کا برعلاء ومشائخ نے کئی مربید بن کونجات ملی اور سیدنا امام شعر انی رحمہ اللہ تعالی علیه وریکرا کا برعلاء ومشائخ نے لکھا، حوالہ جات گر رہے ہیں۔

وُهوپ محشر کی وہ جاں سُوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ مرے سر پر ہے بگا تیرا معلی محشر،قیامت۔جال سوز قیامت، تکلیف دہ۔ ب<u>کا</u>،دامن۔

شرح کی یوم قیامت کی دهوپ، جب که سورج سوانیزه پر بهوگا بهت بری آفت ہے کین اے غوث الاعظم دضی الله تعالی عند! مجھاس سے گھبرا ہٹ نہیں بلکہ میں پُر سکون ہوں اس لئے کہ میرے سر پر آپ کا دامنِ رافت ورحمت سابھ گن ہے۔ میدانِ حشر کی تفصیلات و کیھئے کہ اُس وقت کتنی پریشانی ہوگی، وہاں اینے بھی بیگانے بن الحقائق في الحدائق

دکھا کر اپنے دام تزویر میں پھنساتے ہیں۔ سی صحیح العقیدہ کہلوانے میں بھی بڑے اُستاذ ہوتے ہیں ان کی پیچان سخت مشکل ہے کیونکہ وہ ہررنگ وروپ دھار لیتے ہیں چشتی ، قادری ،نقشبندی ،سہروردی سب کچھ بن جاتے ہیں۔

(۳)عالم *ہ*و(1)

(۳) فاسق معلن نہ ہولیعنی پیرومرشد دینی علوم سے واقفیت کے بعد شرعی اُمور کا پابنداور عامِل (شریعت پڑمل کرنے والا) ہو۔ آج سے بعاری بھی وبائی ہے کہ اکثر پیرومرشد بنخ والے عامِل (شریعت پڑمل کرنے والا) ہو۔ آج سے بعاری بھی کسی بزرگ کی اولا دہونے کا شرف ملا والے علم سے کورے اور فسق و فجو رسے بھر پور، جسے بھی کسی بزرگ کی اولا دہونے کا شرف ملا ہے وہی پیرصا حب بنا ہوا ہے خواہ وہ شرعی علم و مل صالح سے نہصرف کوسوں دور بلکہ اہلیس کا دایاں ہاتھ ہو۔

#### هوشيار إـ

اے اپنی نجاتِ اخروی اور دین کے شغف رکھنے والے بھائیوں! مذہبی بہروپیوں کی بیعت ہر گزنہ کرو کیونکہ؛

آنکه خود گم است کرارهبری کند ترجمہ: جوخودگراہ ہووہ دوسرے کی خاک رہری کرےگا۔

رُوع میں، گور میں، میزال پہ ، سر پکل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامانِ مُعلٰی تیرا

**حلِّ لُـغـات ﴾ نزع**، جان کنی، روح نکلتے وقت <u>گور</u> ، قبر <u>میزان</u> ، تر از و، جس په

(1) (ضروریات دین، فرض علوم کا جانے والا ہو، اور کم از کم اِ تناعلم اور اِ تنی صلاحیّت رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کُتب ہے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکتا ہو۔ مدنی )

**√405**﴾

بي - خود حضور غوث بإكرضى الله تعالى عنه فرمايا:

إِنَّ يَدِي عَلَى مُرِيدِي كَالسَّمَآءِ عَلَى الْأَرْضِ (1)

ترجمه: تمام مريدين برميرا باتھ ايسے جيسے زمين برآسان سابقكن ب

تعارفِ بهجة الأسرار اور اس كے مصنف رحمة الله مليه ﴾

سیّدناغوثِ اعظم دضی الله تعالی عنه کی اکثر کرامات اور کمالات کابیان اِسی کتاب سے ماخوذ

بیں اِسی کئے مخالف اس کتاب اوراس کے مصنف رحمه الله تعالی علیه کوضعیف اورغیرِ مستند

کہنے کی عادت رکھتے ہیں فقیریہاں کتاب اوراس کے مصنف رحمه الله تعالی علیه کا

تعارف اورتو یُق ضروری سمجھتا ہے۔

(۱) امام احمد رضا فاضل بریلوی قُدِّس بِرُوهُ لکھتے ہیں کہ حضرت امامِ اجل سیّدُ العلماء، شُخُ الْقُرِّ اء، امامُ الوَ فاء، نورُ الملةِ والدِّ بِن ابوالحسن بن بوسف بن جربرِ نخی شطنو فی قُدِّسُ بِرُوهُ العزیز دو (۲) واسطہ سے امامِ جلیل الشان، شِخُ القراء، ابوالخیر شمسُ الدین محمد بن محمد بن محمد ابن الجزری دحمد الله تعالی علیه مصعفِ حصن حصین کے استاذ ہیں۔

فائده بابن الجزرى عليه الرحمة كوتو مخالفين نه صرف مانت بين بلكه ابني تصافي مين ال كا تصافيف مين ال كا تصافيف حين الكيان كي تصافيف كي المان كي استادُ الاستاذ السي المد مين الله تعالى عند من كران كي استادُ الاستاذ المان كي كمالات وكرامات كي ابني تصنيف مذاك دريعه خوب تروي واشاعت في مائي - جَوَاهُ اللّهُ خَيْرًا لُجَوَاءِ

(1)بهجة الاسرار ومعدن الاسرار ، ذكر فضل اصحابه وبشرهم، صفحه ٠٠١، مصطفى

البابي مصر

€408

الحقائق في الحدائق

جائیں گے، ماں باپ، بہن بھائی، جانی جگردوست وشمن ہوں گے لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلُّق صبحے ہوگا تو بیڑا پار (اِنْ شآء اللہ) چنا نچہ اِرْ شادِ باری تعالیٰ ہے:

أَلَاخِلَّاءُ يَوُمَئِذٍ بَعُضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (1)

ترجمہ: گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہول کے مگر پر ہیز گار۔

مدیث شریف میں ہے

ٱلْمَرُءُ مَعَ مَنُ اَحَبَّه. (بخارى شريف)(2)

جے جس سے محبت ہے وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔

ُ بُجُتُ اُسی سر کی ہے جو'' بُجُۃُ الاسُرار'' میں ہے کہ فلک وار مُریدوں پہ ہے سایا تیرا

حلِّ أَسْعُمَاتُ ﴾ بهجیت ، خوثی ومسرّت ، رونق وشاد مانی \_ سرِ ، بدن کاهسّه ، سر \_ بهجیهُ الا سرار ، ایک کتاب کانام جوسوانخ غوث پاک پرمشتمل ہے اور بردی قابلِ اعتاد ہے ۔ فلک ، آسان \_ وار ، مثل ، طرح \_

شوج ﴾ اے غوث پاک! جس پرآپ کے دستِ اقدس کا سایہ مبارک ہے دراصل خوثی و شادا بی اسی سرکو ہے جسیا کہ کتاب ہجہ الاسرار میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ سارے مریدین ومعتقدین آسان نیلگوں کی طرح حضور غوث پاک کے ہاتھوں کے سایہ کے پنچ

(1)پاره ۲۵، سوره الزخرف، آیت ۲۷

(2) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرُءُ مَعَ مَنُ أَحَبَّهُ. (صحيح البخارى، كتاب الادب، باب علامة حب في اللَّه عزّوَ جَلّ، حديث ٢١ ٢٨ الصفحة ١ ٥٣ ا ١ دارابن كثير دمشق بيروت) ترجمه: حضرت عبدالله بن معود رضى الله تعالى عند سروايت به كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في فر مايا: آ دى اس كرماته موكاجس سے وہ مجب ركھتا ہے۔

عقلوں کو حیران کردے، بلادِ مصر کے شیخ قاہرہ مصر میں ۱۳۳۲ ھیں پیداء ہوئے اور مصر کی جامع از ہر میں صدرِ تعلیم پر جلوس فر مایاان کے فوائد و حقیق کے سبب خلائق کاان پر بہوم ہوا۔
میں نے سنا کہ شاطبیہ پر بھی اس جناب نے شرح کھی بیشرح اگر ظاہر ہوتی تو اس کی تمام شرحوں سے بہتر شروح میں ہوتی۔ روز شنبہ وقت ظہر وفات پائی اور روز یک شنبہ ستم ذی الحجہ سا کے ھیں وُن ہوئے رحمہ اللہ تعالی علیہ انتھی۔

(٣) امام اجل جلال الملة والدين سيوطى نـ "حُسُنُ الْـمُـحَاضَـرَةِ بِاَحْبَارِ مِصْرَ وَ الْقَاهِرَةِ" الْقَاهِرَةِ" الْقَاهِرَةِ" الْقَاهِرَةِ" الْقَاهِرَةِ " مِن فرمايا

عَلِى بُنُ يُوسُفَ بُنِ جَرِيُرِ اللَّحُمِى الشَّطُنُوفِى الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ السَّطُنُوفِى الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ السَّعُونَ يُولُ السَّعُونَ يُولِدَ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ السَّعُ مِنَ وَالسَّفِي نَوسِتُ مِاتَةٍ، وَقَرَأَ عَلَى التَّقِيّ الْجَرَائِدِيّ وَالصَّفِيّ خَلِيْل، وَسَمِعَ مِنَ النَّجِيُن وَسِتْ مِاتَةٍ، وَقَرَأَ عَلَى التَّقِيّ الْجَرَائِدِيّ وَالصَّفِيّ خَلِيْل، وَسَمِعَ مِنَ النَّجِيُن وَسِتُ مِاتَةٍ، وَقَرَأَ عَلَى التَّقِيّ الْجَرَائِدِيّ وَالصَّفِيّ خَلِيْل، وَسَمِعَ مِنَ النَّجِيُب عَبُدِ اللَّطِيْف، وَتَصَدَّر لِلْاقِرَّاءِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، وَتَكَاثَرَ عَلَيْهِ الطَّلَبَةُ (1)

علی بن بوسف بن جریرالخمی الشطنوفی امام زمان عبدالحین نورالدین جوکه مصرکے قاریوں کے شخ میں بہری الشطنوفی امام زمان عبدالحین نورالدین جوکه مصرک قاریوں کے شخ میں ہمری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے اور تقی جرائدی اور صفی خلیل سے پڑھا اور نجیب عبداللطیف سے ساعت کی اور جامعہ از ہر میں شعبۂ قرائت میں صدر مقرر ہوئے جن سے بہت کشر طلباء نے فائدہ اُٹھایا۔

(۵) امام سيوطى نے اس جناب كاتذ كره اپنى كتاب "بغية الموعاة" ميس كه اوراس ميس

(1) (حسن المحاضرة في اخبار مصرو القاهرة، ذكر من كا بمصر من أئمة القراء ات، جلد المفحه ٢٩ ا)

الحقائق في الحدائق

(۲) امام ذہبی رحمہ الله تعالی علیه جیسے متشد دونا قدصاحب میزان الاعتدال، إن کی مجلس مبارک میں حاضر ہوئے اور کتاب طبقات القراء میں ان کی مدح وستائش کی اوران کواپنا امام یکتا کھا۔

#### چنانچەملاحظە ہو؛

حَيُثُ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ يُوسُفَ بُنِ جَرِيُرِ اللَّحُمِيُّ شَطْنُوُفِيُّ الْإِمَامُ الْأَوُحَدُ المَقُرِىُّ نُورُالدِّيْنِ شَيْخُ الْقُرَّاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ. (1)

فائده که امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسانا قد کہ جن کی تقید سے برد برد محد ثین وائم وفقہاء نہ کی سکے ، وہ ہمارے معروح کی تقید کے بجائے اُن کے مدّاح ہیں لیکن ہمارے دور کے ناقدین نہیں بلکہ جہلاء ہیں یا ظالم ضدی ہیں۔ جھے اپنے دور کے قاریوں ہمارے دور کے ناقدین نہیں بلکہ جہلاء ہیں یا ظالم ضدی ہیں۔ جھے اپنے دور کے قاریوں (گتا خان نبوت و ولایت) پر تعجب ہے کہ ایک طرف اس شخ القراء ہمارے معروح کے ملم کے ویزہ چین ہیں کہ ان کے علم (فیق) قراء قاسے انہیں معمولی ساحصہ ملاکہ جس کی بدولت بین الاقوامی قاری ہونے پر فخر کرتے ہیں دوسری طرف اس سرچشمہ پر شرک وغیرہ کا فتو کی داختے ہیں۔

## ہیں عجب لوگ کھانے عُرِّ انے والے

(1) ترجمہ: چنانچے کہا کہ علی بن یوسف بن جربری کنمی قطعو فی نورالدین امام مکتا نے ، جومدرسِ قر اُت اور بلادِ مصری کے شخ القرء میں۔(رحمة الله تعالی علیه)

(زبدة الآثاربحواله طبقات المقرئين، صفحه ، مطبع بكسلنگ كمپنى جزيره)

الحقائق في الحدائق

نقل فرمایا که

لَهُ الْيَدُ الطُّوُلَى فِي عِلْمِ التَّفُسِيُرِ.(1) توجمه: عَلَمَ تَشْيرِ مِينِ اسْ جِنَابِ كُويِدِ طُولُ (2) تَفَا

(۱) حضرت شیخ محقق مولا ناعبدالحق محدّث دہلوی قُدِّسٌ سِرُّ ہُ نے '' زبدۃُ الاسرار'' میں اس جناب کے فضائل عالیہ یوں بیان فرمائے؛

بَهُ جَهُ الْأَسُرَارِ مِنُ تَصُنِيُفِ الشَّيُخِ الْإِمَامِ الْأَجَلِّ الْفَقِيُهِ الْعَالِمِ
الْسَمُقُرِيّ، الْأَوْحَدِ الْبَارِعِ نُورِا للِّيْنِ أَبِى الْحَسَنِ عَلِيّ بُنِ يُوسُفَ الشَّافِعِيّ
السَّخُمِيّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيُخِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاسِطَتَانِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِى
بِشَارَةِ قَوْلِهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ "طُوبِى لِمَنْ رَانِى وَلِمَنُ رَاى مَنُ رَانِى وَلِمَنُ رَائِى.
وَلِمَنْ رَائِى مَنُ رَائِي. (3)

تسر جسمه: پہت الاسرار تصنیف ہام م اجل، فقیہ، عالم، مدرس قراءت، یکا، عجب صاحب کمال نورالد بن ابوالحس علی بن بوسف شافعی کی، ان میں اور حضور سیّد ناغوث اعظم رضی الله تعدالی عنه میں صرف دوواسطے ہیں اور وہ حضور پُر نور سرکا یِغوجیت کی اس بشارت میں داخل ہیں کہ شاد مانی ہے اسے جس نے مجھ کو دیکھا اور اسے جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اور اسے جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اور اسے جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔

(1) (بغية الوعاة ، جلد ٢ ، صفحه ١٣ ٢ مطبوعه لبنان) (2) كمال بنرمندي ، الحجي وسترس

(3) (زبدة الآثار، خطبة الكتاب، صفحه ۵، مطبع بكسلنگ كمپني جزيره)

شرح حدائق بخشش

اکابراس سے سند لیتے آئے۔امام اجل میس الملة والدین ابوالخیرابن الجزری مصنف حصن حصین نے بید کتاب مستطاب حضرت شخصی الدین عبدالقادر حقی و شطوطی رحمه الله تعالی علیه سے بردھی اور حدیث کی طرح اس کی سند حاصل کی اور علامه عمر بن عبدالو ہاب حلبی نے اس کی روایات معتمد ہونے کی تشریح کی اور حضرت شخصی محدث و بلوی نے زبدہ الآثار میں فرمایا:

"ایں کتاب بھجة الاسرار کتابے عظیم وشریعت و مشهور است"(1) توجمه: یکتاب پجه الاسرارایک عظیم اور شریعت کے احکام پر شمل و مشہور کتاب ہے۔

اور زبدۃ الآ ارشریف اوراس کی روایات کے جے وابت ہونے کی تصریح کی۔
ان کے علاوہ دیگر محققین نے بھی ہمارے مدوح کی تعریف وتو صیف اور آپ کی تصنیف ہجہ الاسرار کی توثیق فرمائی اور اِسے ملفوظات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کاوہی درجہ صحت بتایا جیسے کتب احادیث میں جے بخاری کو درجہ حاصل ہے کیکن تعصب اور خِد اور ولایت دشنی سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے تو ہمارا اُس کے لئے وہی جواب ہے جوابل اِسلام ہنوداور دیگر منکرین اسلام کودیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن غیر مستند کتاب ہے۔ (معاذ اللہ)

اے رضا چیست غم ار جملہ جہال وُشمنِ سُت کردَہ اُم مَامُنِ خود قبلهٔ حاجاتے را حلّ لُغات کی بیدونوں مصرعے فارسی ہیں۔ابے، حرف ندا۔ رضا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خال علیہ الرحمہ کا تخلص جیست ، کیا ہے ، کیول ہے ' برائے انکاری' ، غم ، رنج وطال ۔ را ،

(1) (زبدة الآثار، خطبه الكتاب، صفحه ٢، مطبع بكسلنگ كمپني جزيره)

اِن سے مدد مانگنا، اِن کے دربار میں فریاد کرنا، مشکل کے وقت اُن کو یاد کرنا شرعاً بلاشبہ جائز ہے۔ صحابۂ کرام سے لے کرآج تک بزرگانِ دین، مشائخِ عظام اِسی طور پر اِستمداد و اِستعانت کرتے آئے ہیں۔''انوارُ الانتباہ' میں امام بخاری کی''الا دب المفرد' سے منقول ہے۔

إِنَّ اِبُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا خَدَرَتْ رِجُلُهُ فَقِيْلَ لَهُ اذْكُرُ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْکَ فَصَاحَ يَا مُحَمَّدَاهُ فَانْتَشَرَتْ(1)

توجمه: حضرت عبدالله بن عمروضى الله تعالى عنه صحافي كا پاؤل سوگيا توكسى نے ان سے كہا آپ ان كو ياد يجيئ جوآپ كوسب سے زياده محبوب بيں حضرت ابن عمروضى الله تعالى عنه في ان اواز بلند كہا يا محمداه تو فوراً پاؤل كھل گيا۔

اور حضرت امام خفاجی نے دنسیم الریاض شرح شفاء "میں فرمایا ہے:

هٰذَا مِمَّا تَعَاهَدَهُ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ .(2)

توجمہ: بیاہلِ مدینہ کے معمولات میں سے ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدّث دہلوی نے تفسیر عزیزی سور و انشقاق میں فرمایا:

بعضے از اولیاء الله راکه آله جارحه تکمیل وارشاد بنی نوع خود کرد انیده انددریں حالت ہم تصرف دردنیا داده اند واستغراق آنها بجہت کمال وسعت مدارك آنها مانع توجه بایں سمت نمیگردد، اویسیاں تحصیل کمالات باطنی

(1)(الادب المفرد ،صفحه ۲۵۰)(عمل اليوم والليلة ، حديث ۱ ۲۸ مفحه  $^{\prime\prime}$ ،دائرة المعارف النعمانيه)(2)نسيم الرياض شرح الشفاء ، فصل فيماروى عن السلف، جلد $^{\prime\prime}$ ، صفحه  $^{\prime\prime}$ ، مركز اهل سنت بركاتِ رضا، گجرات، الهند

الحقائق في الحدائق

شرح ﴾ اے رضاتمام دنیاا گرتیری دیمن ہوجائے تو بھی کوئی رخی فیم نہیں، میں نے تواپنا مھکانا ایک ایسی ذات کو بنالیا ہے جواپنے سب عقیدت مندوں کی باذنہ تعالی وعطاء حاجت روائی فرما تا ہے۔

امام احمد رضاعید الرحمة نے اہلی سقت کے لئے دار بن کی فلاح کا ایک بہتر بن طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ حضور غوش وشواعظم رضی الله تعالی عنه سے عقیدت ونسبت مضبوط کی جائے اس کے بعد پھر دنیا میں کسی دشمن کا خطرہ، نہ آخرت کا غم۔امام احمد رضار حمد الله تعالی علیه کے بتائے ہوئے نسخے پر فقیر نے بہاو لپور کی زندگی میں عمل کیا تو الحمد للدا پنوں بلکہ بریگانوں نے بھی اعتراف کیا کہ اسے کون عکھے جے خدار کھے۔

وسيلة عنو في اعظم رضى الله تعالى عنه حاجت روائى كابهترين سخد بخود حضور غوف اعظم رضى الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الربار فر مايا ب

مُرِیُدِیُ لَا تَحَفُ وَاشِ فَانِّی عَزُومٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ
ترجمه: اے میرے مرید اوشن سے خوف نہ کر، اس لئے کہ میں ہی اس کے مقابلہ کے
لئے تیری طرف سے کافی ہوں۔

#### إمداد وإستمداد،

مقبولانِ خدا حضراتِ انبیائے عظام واولیائے کرام کومظہرِ صفاتِ الہی (1) جان کر

(1) الله تعالیٰ کی صفات کے ظاہر ہونے کی جگہ۔

\_{413}<sub>-</sub>\_

#### نعت شریف

ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوئی ہے ہمارا
خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا

حلّ لُغات ﴿ خَاکِ ، مَثَى ۔ ماوئی ، مُحَانا۔ خاکی ، مثی کا بناہوا۔ آدم ، وہ پہلاانسان جس سے نسلِ انسانی جاری ہوئی ، ابوالبشر۔ جد ، وادا۔ اعلیٰ ، بالائی او پروالا۔

شدرج ﴾ ہم سب انسان مٹی کے ہیں اور مٹی ہی آخر کا رہمارا ٹھکا نہ ہے (جس کی دلیل بیہ ہے کہ ) آدم علیہ السلام جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں اور جن سے انسانی وجود روئے زمین پرآیا وہ مٹی ہی کے بینے ہوئے تھے۔ بیتمام مضمون قرآن میں مصر تر (1) ہے:

قرآنی آیات

(۱) هُوَ الَّذِی حَلَقَکُمُ مِّنُ تُرَابٍ.(2)

ترجمه: وبی ہے جس نے تہیں مٹی سے بنایا۔
(۲) حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَخَّادِ (3)

ترجمه: اس نے آدمی کو بنایا بجی مٹی سے چسے شیری۔
(۳) مِنْهَا خَلَقُنْکُمُ وَ فِیْهَا نُعِیْدُکُمُ وَ مِنْهَا نُعُرِ جُکُمُ تَارَةً اُنُورٰی (4)

ترجمه: ہم نے زمین بی سے تہیں بنایا اوراس میں تہیں پھرلے جائیں گے اوراسی سے ترجمہ بیں بنایا اوراس میں تہیں پھرلے جائیں گے اوراسی سے ترجمہ بیں بنایا اوراس میں تہیں پھرلے جائیں گے اوراسی سے ترجمہ بیں بنایا اوراسی میں تہیں پھرلے جائیں گے اوراسی سے تہیں ہیں جم سے ترمین بی سے تہیں بنایا اوراسی میں تہیں پھرلے جائیں گے اوراسی سے ترجمہ بیں بنایا اوراسی میں تہیں پھرلے جائیں گے اوراسی سے ترمین بی سے تہیں بنایا اوراسی میں تہیں بی سے ترمین بی سے

(٣) حَلَقَتَنَى مِنُ نَّادٍ وَّ حَلَقَتَهُ مِنُ طِيْنٍ ٥(5) توجمه: تونے مجھ آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔

حتہیں دوبارہ نکالیں گے۔

## الحقائق في الحدائق

از انهامی نمایند وارباب حاجات ومطالب حل مشکلات خود از انهامی طلبند ومے یابند(1)

تسر جسمه: بعض اولیاء کرام جنھوں نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کی رہنمائی اور تکیل کے لئے صرف (بعنی وقف) کر رکھا ہے وہ (وفات کے بعد کی) حالت میں بھی دنیا میں تھر ف کرتے ہیں اور کمال وسعت ادراک کی بناء پر اِن کا اِستغراق اس طرف توجہ سے مانع نہیں بنا اور اولی خاندان باطنی کمالات کی تخصیل انہی اولیاء سے کرتے ہیں اور اہلِ حاجات ومشکلات انہی سے اپنی حاجات کاحل طلب کرتے ہیں اور مراد پاتے ہیں۔ امام غزالی قدّ سی برا و فرمایا

مَنُ يُستَمَلُّفِي حِيَاتِهِ يُستَمَدُّ بَعُدَوَفَا تِهِ(1)

ترجمہ:جس سے زندگی میں مدد مانگی جاستی ہے اُس سے بعدِ وفات بھی مدد مانگی جاسکتی ہے۔

(1)فتح العزيز "تفسير عزيزي" پاره عم، سورة انشقاق، جلد ٣ صفحه ٢٠٦ مطبع مسلم بک دُپو لال كنوان دهلي

(1)واما الاستمداد باهل القبور في غير النبي عليه السلام او الانبياء فقد انكره من الفقهاء واثبته المشائخ الصوفيه وبعض الفقهاء قال الامام الشافعي قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدُّعاء وقال الامام الغزالي من يستمد في حياته يستمد بعد وفاته

(حاشیه مشکواة شریف ، صفحه ۵۴ ا نور محمد کتب خانه کراچی)

(احياء العلوم، جلد٢، صفحه ٢٣٤، مطبوعه مطبعة عثمانية مصر)

تسر جمه: نبی علیه السلام ودیگر انبیائے کرام کے علاوہ اوراہل قبور سے دعاء مائکنے کا بہت سے فقہاء نے اٹکارکیا اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہاء نے اس کو ثابت کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کی قبر قبولیت دعاء کیلئے آ زمودہ تریاق ہے اور امام محمد غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مائلی جاسکتی ہے اس سے بعدوفات بھی مدد ماگل جاسکتی ہے۔

اِنَّا خَلَقُنهُمْ مِّنُ طِيْنٍ لَّازِبِ0(1) ترجمه: بِشُک ہم نے ان کوچپکی مٹی سے بنایا۔ وَلَقَدُ کَرَّمُنَا بَنِیَ ادَمَ.(2)

پھرفر مایا:

توجمه: اورب شك بم ناولاد آدم كوعر تدى

اس کی شان کی بلندی سے ملکوت وقدس عاجز ہیں۔ یہی علمُ العقا کدکامسلم قاعدہ ہے کہ آنیاء اس کی شان کی بلندی سے ملکوت وقدس عاجز ہیں۔ یہی علمُ العقا کدکامسلم قاعدہ ہے کہ آنیاء علیہ السلام جملہ ملا ککہ کرام سے افضل ہیں۔ (خِسلاف اَللہ مُعْتَوِ لَةِ لِعَنْ معز له فرقہ کا ایسا عقیدہ نہیں ہے) اور جملہ اولیاء کرام سوائے مخصوص ملا تکہ کے باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں عوام تو کالانعام ہیں ان کی بات نہیں۔

جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سیّد عالم اُس خاک پہ قرباں دلِ شیدا ہے مارا

حل المعات الله جس خاك بدر كهته تصفير م ، جهال جلته بحرت تصد سيّد عالم ، جهال كردار بدلقب خاص بي قاومولى جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كار قربان ، نجها ورد ول شيدا ، عاشق ول ، ديوانة قلب .

شرح هجس سرزمین بین مدینطیب پرسید عالم قدم رکھتے تھاس زمین پر ہمارادل قربان بے کیونکہ حضورجس زمین پرخرام ناز (3) فرماتے تھاس کی عظمت کا بیعالم ہے کہ خدا اُس سرزمین کی قسم یاد فرما تا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

لَا أُقُسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ ٥ وَآنُتَ حِلٌّ بِهِلْذَا الْبَلَدِ٥ (4)

(1) پیاره ۲۳ ،سورهٔ الصفت، آیت ا ا (2) پیاره ۱۵ ، سورهٔ بنی اسرائیل، آیت 4 (3) قدم مبارک رکھتے. (4) پیاره 4 ،سورهٔ البلد، آیت 1 ، 1

الحقائق في الحدائق

شان درود کی صاحب دل نے اپنے شخ ومرشدکامل اور عام مولوی کے درمیان تقابل کرتے ہوئے کسی مولوی سے کہا

چه نسبت خاك را بعالم پاك

ترجمه: خاک (مولوی صاحب) کوعالم پاک (ولی کامل) سے کیانسبت؟ اس پرکسی طعنه زن نے طعنه مارا که مولوی صاحب کوخاک کیوں کهه دیا؟ اس کے ردمیں فرمایا؛ که خاک بھی تو کوئی معمولی شے نہیں، اس سے نفرت کیوں؟ چندا مثله (یعنی مثالیں) قائم فرما ئیں اُن میں ایک یہی ہے کہ ہمار ہے جدّ اعلیٰ حضرت آ دم علیه السلام کواللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور ہم ان کی اولادین ۔

ہاں اس خاک کو کیمیا بنانایا پھر جہنم کا ایندھن بنانا انسان کے اپنے اختیار میں۔ اِسی کئے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بیخاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ جمیں خاک کرے اپنی طلب میں بیہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا

حل أسغات ﴾ خاكر \_ (اردو) منى بناد \_، مارد الـ وطلب، تلاش، آرزو، جستو \_ سركار، آقا، والى \_ منظا، سركارى مهر، شهيد (ميدل) عرّت كا نشان جيسے آج كل مشهور ہے \_

شرح ﴿ بارگا هُ ربُّ العالمين مِن تمنّا اور بيدعا كى جار بى ہے كەخداوند قدوس! جل جلالله اپى راوطلب مِن جميس غبار بنادے (يعنى مٹى بن جائيس تو أُٹھ كرمديند پاك پہنچ جائيس) كيونكه يہى تو جمارى عظمت وشرافت كى نشانى ہے۔ چنانچ ارشاد بارى تعالى ہے:

توجمه: مجھے اس شہری قتم ، کہا ہے مجبوب! تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ یہ قو ہوا شہر، جس کی اللہ تعالی نے قتم یا دفر مائی ، ویسے بھی علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جہال حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم آرام فرما ہیں وہ کعبہ وہیئ المعمور اور عرشِ معلی بلکہ جمله کائنات کے ہرمقام سے افضل ہے۔

الحقائق في الحدائق

فائده و سلم ك بار مين بيك صلى الله تعالى عليه واله وسلم ك بار مين جوابر البحارجلدا صفح ٢٠٠٠ مين بي ؛

فَأَيْنَ مَاحَلٌ بِبُقُعَةٍ أَضَاءَ تُ تِلْكَ الْبُقْعَةُ بِنُورِ ٥. (1)

ترجمه: جہال بھی حضور سرورِ عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قدم مبارك ركھاوه عليه عليه واله وسلم في حمر مبارك ركھاوه عبد أور (1) بن كئ -

حضرت عارف رومي عليه الرحمة فرمات بين:

اهل نور وبیت نور و بلد نور جائیکه آمد محمد (شیرالله)کرد نور. آپکابلِ بیت نوراورگر نورشر بلکه جس جگه بخی آپ تشریف لا

تىرجىمە: آپ كابلى بىت نوراورگھر نورشېر بلكەجس جگە بھى آپ تشرىف لائے أسے بھى نور بناديا۔

(1) جواهر البحارفي فضل النبي المختارصلي الله عليه وسلم، ومنهم الامام العارف بالله محمد بن على الترمذي الحكيم وهو غير ابي عيسي الترمذي صاحب السنن رضى الله عنهما، الجزء الاول، الصفحة ا٢، مطبوعه بيروت

(2)منوّ رمقام، وه جبَّه جهال بهت زیاده روشنی هو۔

شرح حدائق بخشش

خُم ہو گئ پشتِ فلک اِس طعنِ زمین سے
سُن ہم پہ مدینہ ہے وہ رُتبہ ہے ہمارا

حل اُسفات کی خم ہوگئی، چھک گئی اور ٹیڑھی ہوگئی۔ پشتِ فلک، آسمان کی پیٹھے۔ طعن،
طنز اور نیز ہارنا، آواز کسنا۔ سن ، خبر دار، توجہ سے سن۔

شعرج کوزمین کے طنز سے آسمان کی کمر ٹیڑھی ہوگئی۔انسان کہیں بھی ہوا پیئے سرکے اوپر نظر کرے گاتو آسمان بالکل سیدھا دکھائی دے گا اور کنار ہ آسمان پرنظر ڈالے گاتو کمان کی سی بچی اور ٹیڑھا پین محسوس کرے گا۔ آسمان کواپنی بلندیوں پر فخر تھالیکن جب زمین نے اِس پرطعنہ مارا کہ سن! ہم پر حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کا وہ مدینہ ہے جس کی مثل تیرے پاس نہیں تو آسمان کی پشت مارے شرم کے جھک گئی۔

فضائل مدينه که مدينه مقوره حضور کا دَارُ الهِ جُورَة (1) ہے جوروئ زمين ميں سب سے افضل واعلی ہے اور سر کار کامحبوب ترین شہر ہے۔ سر کارِ عالی وقار صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے اسے پیژب (مصائب کی جگه) سے مدین طیب بنادیا۔

#### احادیث مبارکه؛

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَعُولُونَ يَعُولُونَ يَعُولُونَ يَعُولُونَ يَعُولُونَ يَعُولُونَ يَعُولُونَ وَهِى الْمَدِينَةُ، تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (2)
ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفرماياكه: مجمحا يك اليه قريد (شهر) مِن بجرت كرك جان كاحكم ويا كيا بي جوتمام قريول بي غالب بوجائ كاحم ويا كيا بي جوتمام قريول بي غالب بوجائ كا

(1) بجرت كا گر (كيونكدر سول اكرم صلى الله تعالى عليه و آله و سلم كمكوچيور كرمدينة شريف لے گئے) (2) صحيح البخارى، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة و أنها تنفى الناس، حديث

۱ ۵ م، الصفحة ۱ ۵ م، دار ابن كثير دمشق بيروت

وَلَوُ اَنَّهُمُ اِذُ ظَّلَمُوٓا اَنْفُسَهُمُ جَآء وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٥(١)

توجمه: اورا گرجب وه اپنی جانوں پرظلم کریں توا مے جوب! تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ تعالی سے معافی چاہیں اور رسول اُن کی شفاعت فر مائے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والامہر بان یا کیں۔

گواس آیتِ کریمه کاشانِ نزول خاص واقعہ کے بارے میں ہے کیکن اُصول میہ ہے کہ خاص واقعہ کے بارے میں ہے کیکن اُصول میہ ہے کہ خاص واقعہ کے بجائے عام الفاظ کا اِعتبار کیا جاتا ہے بعنی ہروہ شخص یقییناً اللہ بزرگ و برترکی رحمت اور بخشش سے بہرہ مُند ہوتا ہے جسے حاضری جیسی بڑی سعادت حاصل ہو کہ ایک اور مقام پر اِرشادِ باری تعالی ہے۔

وَمَنُ يَّخُرُجُ مِنُ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ .(2)

تىر جمه: اور جوائي گرسے لكل الله ورسول كى طرف بجرت كرتا پھراسے موت نے آليا تو اس كا ثواب الله كے ذمه ير ہوگيا۔

گواس آیر مبارکه میں زیارت نبوی کی تصری نبیس بلکه الله اوراُس کے محبوب کی طرف ہجرت کا ذکر ہے لیکن میربات اظہر میں الشّمس (3) ہے کہ آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضری خصوصاً دور سے سفر کر کے آنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہی تو ہے۔

(1) پاره ۵، سورهٔ النساء، آیت ۱۴ (2) پاره ۵، سورهٔ النساء، آیت ۱۰ (3) سورخ سے زیاده فاہم، بالکل واضح \_

الحقائق في الحدائق

اسے لوگ یٹرب (مصائب وآلام کی جگہ) کہتے ہیں حالانکہ وہ (میری پاکیزہ ذات کی وجہ سے) مدینہ ہوگیا ہے۔ مدینہ لوگوں کوالیے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو۔ مزید فضائلِ مدینہ فقیر کی تصنیف''محبوب مدینہ''میں پڑھئے۔

تمام اکابرین، صالحین کااس پر اجماع (1) ہے کہ نبی اکرم، نور مجسم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی بارگا و بیکس پناه میں حاضری مُستخب بلکه آپ کی شفاعت کے حصول کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ قر آن عکیم میں ارشا دِباری تعالی ہے:

(1) اتّفاقِ رائے مسلمان مجتهدین کاکسی امرِ شرعی پر متفق ہوجانا۔

توجمه: (رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا) جو شخص خاص إرادَه ك ساته ميرى زيارت كرے كا قيامت كه دن مير عقريب ہوكا \_اور جس في مدينه ميں ر بائش كى اور يہال آفے والى تكليفوں پر صبر كيا تو ميں اُس كا شفيح اور شهيد (گواه) ہول كا اور جو حرمين ميں سے كى ايك ميں مرے كا، الله تعالى اُسے قيامت كے دن امن والول ميں اُٹھائے گا۔

وارقطنی وطبرانی میں حضرت عبدالله بن عمروضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے جج کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبری زیارت سے مشر ف ہوا۔ (1) قبری زیارت سے مشر ف ہوا۔ (1) (سُبُحانَ اللهِ)

ایک مومن کی زندگی کی سب سے بردی سعادت سرورکا نئات صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی کے روضۃ اقدس کی زیارت ہے اِس مبارک دربا پر سالت صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی برکتوں اور فضیاتوں کا ذکر کیا جائے سرے بل بھی جا کیں تو مشاقان وید اپنی آ تھوں کی پیاس نہیں بُجھا سکتے ۔وہ سرز مین جہاں نبی رحمت صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کے قدم مبارک پڑے،وہ گلیاں جن سے نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم گزرے،وہ خطہ پاک جہاں آپ نے قیام فرمایا، اُس کی زیارت ایک مومن کے دِل کی معراج ہے۔وہ گلیاں جن کو بڑے بروے اولیاء نے آپنی پکوں سے صاف کیا ہو،وہ گلیاں جہاں علاء وصلیاء واولیاء با اُدَب ہوکر نگے یا وَں چلے ہوں، اُس زمین کا چہتے چہتے مبارک وافضل ہے۔ یہ وہ واولیاء با اُدَب ہوکر نگے یا وَں چلے ہوں، اُس زمین کا چہتے چہتے مبارک وافضل ہے۔ یہ وہ

(1) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِى بَعُدَ مَوْتِى كَانَ كَمَنُ زَارَنِى فِى حَيَاتِى . السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبى عَلَيْهِ ، حديث ٢٧٠٠ ا ، الجزء الخامس، الصفحة ٢٠٠٠، دار الكتب العلمية بيروت

الحقائق في الحدائق

بهتى أحاديث مباركة بحى بيثابت كرتى بي كدرسول انورصلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مارا:

مَنُ زَارَ قَبُرِی وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِیُ. (بیهقی)(1) ترجمه: جس نے میری قبرکی زیارت کی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگی۔ ایک اور مقام پررسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم نے فرمایا:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ جَاءَ نِي زَائِرًا لَا تُعُمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَىَّ أَنُ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.(2)

توجمہ: عبداللہ بن عمررضی الله تعالی عنه سے مروی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جومیری زیارت کے اورکسی حاجت کے لئے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع میں بنوں۔(ایک اور روایت میں آیا کہ)

مَنُ زَارَنِيُ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جَوَارِيُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنُ سَكَنَ الْمَدِيْنَةَ وَ صَبَرَ عَلَى بَلاَثِهَا كُنتُ لَهُ شَهِيدًا وَ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنُ مَّاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِيْنَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ . (بيهقى)(3)

(1) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، حديث ٢٦٥ ٢ ، الجزء الثاني، الصفحة استه، دارالمعرفة بيروت لبنان (شعب الايمان للبيهقي ، الخامس والعشرون من شعب الايمان وهو باب المناسك، فضل الحج والعمرة، اتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد وفي مسجد قباء، رقم الحديث ٢٢ ٣٨ ٢ ، الجزء السادس، الصفحة ١٥، مكتبة الرشد الرياض) (2) المعجم الاوسط، باب العين، من اسمه عبدان، حديث ٢٥ ٣٥ ٢ ، الجزء الخامس، الصفحة ٢١ ، دار الحرمين القاهرة (3) شعب الايمان للبيهقي ، الخامس والعشرون من شعب الايمان وهو باب المناسك، فضل الحج والعمرة، اتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد وفي مسجد قباء، رقم الحديث ١٣٥ ٢ ، الجزء السادس، الصفحة ٨ ، مكتبة الرشد الرياض

**423** 

وسلام عرض کررہے ہوتے ہیں اور اُن کا وہ درود وسلام آپ کی خدمتِ اُقدس میں مقرر پُنیج رہا ہوتا ہے اور آپ صلی الله تعالی علیه و آله و سلم درود پڑھنے والے کے لئے دُعا اور سلام عرض کرنے والے کے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔

بلال در رسول پر کی بدوا قعرض کی سندنهایت جید بی ابت کرنے کوکافی ہے کدور سول صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی حاضری کس قدراً فضل ہے۔

إبن عساكر (1) في حضرت سيّدُ نا أبوالد رداء رضى الله تعالى عنه سينقل كياب كه جب حضرت سيّدُ نا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في بيث المقدس كوفتخ فر ما يا تواس وقت حضرت سيّدُ نا بلال عبشى رضى الله تعالى عنه ملك شام مين حلب يا ومشق كمقام بر ربائش بذير سيّد البلال عبين فواب مين قاحليه السلام كى زيارت نصيب بهو كى حضور صلى الله تعالى عليه وآله و سلم في فر ما يا:

مَاهَلِهِ الْجَفُولَةُ يَا بِلاَلُ آمَا آنُ لَّكَ آنُ تَزُورَنِي .

توجمه: اے بلال! میکیا بے وفائی ہے، کیا تیراملاقات کے لئے آنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہجر وفر اق کی حالت میں تڑ ہے ہوئے جاگے ۔ سواری پر سوار ہو کر شہر مدینہ پہنچے، جب آپ صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی قبر کی زیارت کی ؛

فَجَعَلَ يَدُكِى عِنْدَهُ وَيَمُرُ غُرٍ ٤) وَجُهَهُ عَلَيْهِ. (3) ترجمه: توبارباردوپڑت اور چركوباربارقرِ أنور پركتے۔

(1)فتاوي رضويه (كتاب الزكولة والصوم والحج) باب الجنايات في الحج ، جلد ١٠ صفحه

٠ ٧٢١،٧٢٠ رضا فاؤندُيشن الاهور (2) يُهماصيغه "خ"كماته بحي آيا بي اليني يَمُونُخ (3)وفاء

الوفاء، الباب الثامن الفصل الثاني، جلدم، صفحه ٢ ١٣٥ ، دار احياء التراث العربي بيروت

الحقائق في الحدائق

دَرِ اَقَدْ س ہے جہاں سے مناتوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹنا پڑتا، جہاں شاہ وگدا، امیر وغریب لاچار وخوشیوں سے جہاں سے مناتوں کو خالی ہاتھ نہیں اور اپنے دامن خوشیوں سے جم کر لے آتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر رہے کہ اس دَر سے سب پچھ ملتا ہے چاہے وہ اِس جہان سے تعلُّق رکھتا ہو، چاہے وہ شی خزانے ہوں، چاہے غیر ہو، چاہے اُس آخرت کے جہان سے تعلُّق رکھتا ہو، چاہے وہ شی خزانے ہوں، چاہے غیر مشی خزانے ہوں، چاہے فیر مشی خزانے ہوں، چاہے دامن کی دیل آرز واور اِس کی زندگی کی اعلیٰ ترین خواہش بن جاتی ہے۔

قرآنِ مجيد مين ارشادِ بارى تعالى ب:

وَلَا تَحُسَبَنَّ الَّذِيُنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا طَبَلُ اَحُيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُذُذُقُهُ ذَهِ ١٠

ت جهد: اورجوالله کی راه میں مارے گئے ہرگز اُنہیں مُر دہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رَب کے پاس نِندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔

فائده کی حیات اسلام کی حیات اسلام کی حیات اسلام کی حیات بطریق آو لی اسلام کی حیات بطریق آو لی ابت ہوگا اور عقلاً بھی اُن کی حیات ابت ہوگا اور عقلاً بھی اُن کی حیات ابت ہوگا اور عقلاً بھی اُن کی حیات ابت ہوگا گہری نیند سونے والا کے اُجسام اُرواح سے خالی ہیں مگراُن کی مثال اِس طرح ہے کہ مثلاً گہری نیند سونے والا کا ننات کے جائبات موجود یا تا ہے اور ایسے ایسے آسرار پرآگا ہی پالیتا ہے جواس کے لئے نافع ہوں اور بیدار ہونے کے بعددوسروں سے بیان کرتا ہے۔

پھریہ بات بھی مسلم ہے کہ سرور دوعالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے اُمتی ماز میں یا نماز کے علاوہ آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی خدمتِ اقدس میں درود

(1) پاره ۴، سورهٔ آل عمران، آیت ۱۲۹

ترجمه: جس نے ج كيااورميري زيارت نه كى ،تو تحقيق أس نے مجھ سے جفاكى۔

مَنُ زَارَ قَبُرِى بَعُدَ مَوْتِى فَكَانَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنُ لَّمُ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِيُ.(1)

ترجمه: جس نے بعداز وصال میری قبر اُنوری نیارت کی، گویا اُس نے میری ظاہری حیات میں زیارت کی اور جس نے میری زیارت نہیں کی اُس نے مجھ پر جفا کی۔

حیات یں ریارت اور کا کھتے ہیں شخ مفتی جمال المکی نے ہم سے بیان فرمایا کہم نے ایسے علامہ شخ احمد اوی کھتے ہیں شخ مفتی جمال المکی نے ہم سے بیان فرمایا کہم نے ایسے لوگوں کود یکھا جنہوں نے استطاعت کے باوجود آپ کی خدمتِ اقد س میں حاضری نددی فَا قُورَ دَهُ مُهُ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ بِذَلِکَ ظُلُمَةً مَحُسُوسَةً ظَهَرَتُ عَلَى وُجُوهِ مِهُ وَفَتُرةً عَنِ اللّٰهُ عُراتِ قَطَعَهُم عَنُ عِبَادَةِ اللّٰه سُبُحانَةً وَتَعَالَى وَ شَعَلَتُهُم بِاللّٰهُ عُلَامَةً وَفَتَالَى وَ شَعَلَتُهُم بِاللّٰهُ يُكَا وَفَتُرةً عَنِ الْحَيْرَاتِ قَطَعَهُم عَنُ عِبَادَةِ اللّٰه سُبُحانَةً وَتَعَالَى وَ شَعَلَتُهُم بِاللّٰهُ يُللّٰه اللّٰه عَنْ عَلَيْهِمُ مَظَالِمُ النَّاسِ اللّٰه اللّٰه الله الله عَنْ عَلَيْهِمُ مَظَالِمُ النَّاسِ اللّٰهِ اللهُ الله عَنْ عَلَيْهِمُ مَظَالِمُ النَّاسِ اللّٰه الله عَنْ عَلَيْهِمُ مَظَالِمُ النَّاسِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ عَنْ عَلَيْهِمُ مَظَالِمُ النَّاسِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ عَنْ عَلَيْهِمُ مَظَالِمُ اللّٰهُ اللهُ الله الله اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

توجمه: الله تعالى نے إن كوالي تاريكي ميں مبتلافر ماديا جو إن كے چېرول سے عيال تقى إنبيس خيرات وحسنات سے اس طرح دور كرديا كه عبادت الى ان سے ترك ہوگئ دنيا ميں مشغول ہوگئے يہاں تك كه اس حالت ميں انبيس موت آگئ اور بہت سے ايسے ہيں جن پر لوگوں كے مظالم غالب آگئے پھروہ قبرتك جارى رہے۔

(1)شِفَاءُ السِّقام في زيارة خير الانام، صفحه ٢٥١، الحديث الرابع عشر دار الكتب العلمية بيروت

# الحقائق في الحدائق

ات میں سنین کریمین (امام سن وسین رضی الله تعالی عنهما) تشریف لائے حضرت سیرنا بلال رضی الله تعالی عنه نے دونوں کو بغل میں لے کرچوماء اُن دونوں نے آپ سے کہا جم وہی اذان آپ سے سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے جدّ اُمجد پیارے مصطفیٰ کریم علیه الصلوة والنسلیم کوسنایا کرتے تھاور ہاتھ پکڑ کراذان کی جگہ کھڑ اکر دیا۔

جب حضرت سید نابلال رضی الله تعالی عنه نے اذان شروع کی تو مدینه منوره میں ایک زلزلہ ساشر وع موگیا جیسے جیسے اذان پڑھتے جاتے زلزلہ بڑھتا جاتا جب آپ "الله مندان مُحمَّد دَّسُولُ الله بین پہنچتو پرده دارخوا تین بھی گھروں سے باہرنکل آئیں۔ ہرخض کی زبان پرتھا کہ یوں گلتا ہے گویا قیامت برپا ہوگئ ہے اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم دوباره حیات طاہری میں تشریف لے آئے ہیں اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی وفات کے بعداس دن سے بڑھ کراہل مدینہ کواتنا روت ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ چنانچ در افدس کی حاضری کی دلیل میں یہ واقعہ نہایت قوی ہے۔

محروم كى سزا وربارسالت مين حاضرى كرك كمتعلق علامه إبن تجر نكها م كدرسول الله معالى عليه وآله وسلم فتارك زيارت كوباربار متنب فرمايا اوراس كانجام سة كاه فرمايا - آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

مَنُ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمُ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِي . (1)

(1) (كامل ابن عدى ترجمه النعمان شبلى الباهلى، ، جلد ك صفحه • ٢٣٨ ، دارالفكر بيروت) تها على قارى 'شرح أباب' ميں اس كى سند كو شن اورونى ' شرح شفاء' وُ ' دره مضيه' اورام ما بن جحرعليه الرحمة ' 'جو بر منظم' ميں فتح بغرماتے ہيں انہى دونوں كتابوں ميں فرمايا ؛ ' نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى ذات اقد س پر جفا كرنا حرام ہو نوارت ندكرنا منتضم ن جفا ( يعنى زيارت كوند آنا جفا كوشائل ) ہے ( البندازيارت كوند آنا جملى ) حرام ہوا' (المجوهر المنظم الابن حجر مكى، فصل اول ، صفحه ٨ ، مطبعه خيريه مصر )

چنانچا گرخلوسِ دِل سے زائر زیارت کو جائے گاتو یقیناً رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلسه اسے اِنعام و اِکرام سے نوازیں گے، اِس کے درجات بلند ہوں گے اور یقیناً اُن لوگوں میں اس کی شمولیت ہوجائے گی جو بلا جساب جست میں جائیں گے۔

پھرزیارت نبوی صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کے فائدول پیس سب برا فائدہ بہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم خود زائر کا سلام سنتے ہیں اور اِس کے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں بلکہ اپنا عقیدہ توبیہ کہ سرکار اُبد قرار، ما لک ومخار صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کا دربار وُرُز بار (1) اب بھی اُسی طرح سجا ہوا ہے جیسے چودہ سوسال پہلے سجار ہتا تھا جہاں دن مانگے ہرشے ملتی ہے جب حاضر حضور ہوکر ما نگا جائے تو رحمتِ کا کنات صلی الله تعالی علیه و آله و سلم عطائے کریمانہ سے محروم نہیں فرماتے۔

حکایت کسیدنا این الجلاء رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں کہ میں مدینه منورہ میں حاضر موااور مجھ پردوایک فاقے گزرے تو میں نے روضة اقدس پرحاضر موکرعرض کی ؟

أَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُولَ اللهِ (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)

توجمه: یارسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم مین آپ کامهمان مول - پیر مجھ پر نیند کاغلبہ موا تو سرکا رمدینه صلی الله تعالی علیه و آله و سلم خواب مین تشریف لائے اور مجھے ایک روئی عنایت فرمائی اور میں خواب میں ہی کھانے لگا ابھی آ دھی ہی ختم کی تھی کہ میری آ کھ کی جب کہ آ دھی ہاتھ میں موجودتھی ۔ (رحت کا سَات صفی ۱۱۱)(1)

(1) موتی برسانے والا یعنی عطاکی بارش کرنے والا آستانہ۔

(حجة الله على العالمين الفصل الثالث في ذكر من استغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم للجوع والعطش ٨٠٥ مطبوعه بيروت) الحقائق في الحدائق

انتباه پخورفرمائے تارکین زیارت کس طرح دنیاوآ خرت دونوں میں ذلیل ورُسوا ہوتے ہیں اس سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ زیارت سے فیض یاب ہونے والے کئے خوش قسمت ہوتے ہیں کر دنیا ور آخرت دونوں میں سُر خُر وہوتے ہیں اور تارکین شرمندہ مقصد زیارت سے مرادشر عامیہ کھتے ہیں کہ زیارت سے مرادشر عامیہ کہ آپ کی بارگاہ کی حاضری ، سچر نہوی ، شپر مدینہ کی زیارت ، اُس میں قیام ، آپ کی کہ آپ کی بارگاہ کی حاضری ، محبر نبوی ، شپر مدینہ کی زیارت ، اُس میں قیام ، آپ کی خدمت میں سلام ، آپ کے دربار سے جواب سلام کی آرزو، شفاعت کے لئے آپ کابارگاہ اللی میں توسل تا کہ زائر کو اِس بات کی خوشخری حاصل ہوجائے کہ اس کا خاتمہ ایمان و اِسلام پر ہوگا یہی زیارت ہے۔

امام إبن جحرمتی علیه الرحمة کے بقول، نیارت کے لئے وہی شرائط ہیں جو جج کے استطاعت کی شرائط ہیں جو جج کے استطاعت کی شرائط ہیں جب صاحب استطاعت نے آپ کی طرف سفر کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرسلام عرض کیا، اپنی یا جس نے بھیجا ہے اس کی ذات کی بخشش کی درخواست کی تو وہ ذائر قرار پائے گا اور یہی وہ زیارت ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم نے اجر و تو اب کا وعدہ فر مایا ہے خودر سول رحمت ، نو مِجسم ، شفیح معظم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کا ارشاد کر امی:

مَنُ ذَارَ قَبُرِی وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِی (1) ترجمه: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگئ۔ زیارت کی اہمیت اور فوائد میں سب سے قابل غور ہے۔

(1)سنىن الدارقطنى، كتاب الحج، باب المواقيت، حديث ٢٦٥٨، الجزء الثانى، الصفحة المدرد المعرفة بيروت لبنان

**429** 

الحقائق في الحدائق

سے ہے

سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار کھلاتے ہیں اس قتم کے ہزاروں واقعات ومشاہدات اب بھی ہورہے ہیں تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب''ندائے یارسول اللّٰد'' کا مطالعہ فرمائے۔

چکر بازوں کے چکر ایک لاکھ اور پچاس ہزار ثواب یا نبی علیه السلام زندہ بھی ہیں یانہیں (معاذ اللہ) وریگر چکر بازیاں سابق دور کے گتاخوں کو بھی لے ڈو ہیں، آج بھی اگر کوئی ڈو بتا ہے تو (اُس کی قسمت!)

حکایت کارفر الله حضرت علامه نبهانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ ج کرنے کے لئے روانہ ہوئے توایک آ دمی نے پیغام دیا کہ سرکار کوع ض کرنا کہ روضہ اُقد س پر حاضر ہونے کی بڑی تمنا ہے لیکن چونکہ آپ کے ساتھ حضرت سیّدُ نا ابو بکر اور حضرت سیّدُ نا عمر (رضی الله تعالی عنهما) بھی ہیں اِس لئے میں حاضر نہیں ہوسکتا۔ جب بیبزرگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو یاد آنے کے باوجود اِس خض کا پیغام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے کی جرائت نہ کر سکے لیکن جب مدینہ منورہ سے زصتی کا وقت آیا تو سرکار علیہ السیادم نے ان کو اپنی زیارت سے مشر ف کر کے فرمایا: تُو نے مجھے اُس خض کا پیغام نہیں پہنچایا لیکن میر اپیغام اُس کوضر ور پہنچادینا کہ تحقیق اللہ عزوج ال اور میں خود بھی اُس شخص سے بیزار ہیں جو اِن (ابو بکر وعمر رضی الله تعالی عنهما) سے بیزار ہے۔ (جیت اللہ علی العالمین) (1)

نوت ﴾ اس جیسے در جنوں واقعات فقیر کی کتاب ''گتاخوں کائر اانجام'' میں پڑھئے۔

(1)-حجة الله على العالمين الفصل الثالث في ذكر من استغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم للجوع والعطش ٨٠٥ مطبوعه بيروت)

شرح حدائق بخشش

فائدہ ﴾ اِس مصرعہ(1) میں اُس اِختلاف کو دور فر مایا جومشہور ہے کہ زمین افضل ہے با آسمان ؟۔اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس اختلاف کو ایک مصرعہ میں حل فر مایا جو اختلاف بعض شعراء کا،مناظرہ کے طور پر منظوم مشہور ہے۔

زمین و آسمان کا مناظره کا کا کا کا کا در مین و آسان کو پیدا فرمایا پھران کا آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ ہوا۔

فلک بولا کہ مجھ میں ماہ وخورشید درختاں (2) ہیں زمین بولی کہ مجھ میں لعل ہیں گلہائے خنداں (3) ہیں فلک بولاز مین سے مجھ میں اُنوارالہی ہیں زمین بولی فلک سے مجھ میں اُنوارالہی ہیں فلک بول کہ مجھ میں اُنرارالہی ہیں فلک بول کہ مجھ میں اُنرارالہی ہیں فلک بول کہ مجھ میں کہشاں تاروں کی جڑی ہوگ زمین سن کر ہے بولی مجھ میں پھولوں کی لڑی ہوگ فلک بولا گھٹا اُٹھ کر میری بچھ کو گھٹا دے گی فلک بولا گھٹا اُٹھ کر میری بچھ کو گھٹا دے گی فلک بولا گھٹا اُٹھ کر میری بچھ کو گھٹا دے گی فلک بولا بلندی دی خدانے ہر طرف مجھ کو فلک بولا بلندی دی خدانے ہر طرف مجھ کو فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں تیں تاروں سے زینت ہے فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں تاروں میں گہت (4) ہے

(1) آ دھاشعر،ایک ہٹ۔(2) چاندوسورج روثن۔(3) کھلی ہوئی کلیاں۔(4) کلیوں کی خوشبو۔

شرح به حضور پُرنورصلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه کواُس وقت ابورُ اب کالقب عطافر مایا تفاجب وه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سے ناراض موکر مسجر نبوی میں لیٹ گئے تھے تو اُن کی پُشتِ مبارکه پر خاک لگ گئ تھی ۔ حضور مرورعالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو پیارومجبت سے فرمایا:

قُهُ اَبَا تُوابِ (توجمه: الحُهامِ مِنْ والا!) فرما كرآپ كواُ شاياء بيمُ فى كوبهت برُ الشرف ہوا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ابو

ٹراب سے بہت خوش ہوا کرتے تھے یہی ابوٹراب رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ (مٹی والے) ہم سب کے آقاومددگار ہیں۔(1)

ازالة وهم المسيدناعلى الرتضى رضى الله تعالى عنه كومولى كهناشيعى شعارتيس بيومابيكا وجم ب- الحمدللدوه جمار (اللسنت) بلكهسب كة قاومولى بين كوئى باغى بوكرة بكا مولى بونانيس مانتا توأس كى برشمتى بكيونكه حديث شريف مين حضور صلى الله عليه وسلم

(1) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِى حَازِمٍ عَنُ أَبِى حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيٍّ السُمِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنُ أَبِى تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَغُورَ جُبِهِ إِذَا دُعِى بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ السُمِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنُ أَبِى تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَغُورَ جُبِهِ إِذَا دُعِى بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتُ هَلَىءٌ قَاطَمَتَنِى فَعَوَرَجَ فَلَمُ يَجِدُ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانِ أَنْظُرُ أَيْنَ هُوَ؟ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضَطَجِعٌ قَدُ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنُ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُوابٌ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضَطَجِعٌ قَدُ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنُ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُوابٌ فَعُ مَنَ شِقِهِ فَأَصَابَهُ تُوابٌ فَعَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضَطَجِعٌ قَدُ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنُ شِقِهِ فَأَصَابَهُ تُوابٌ فَعَ الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُضَطَجِعٌ قَدُ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنُ شِقِهِ فَأَصَابَهُ تُوابٌ لَيْ فَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَصَلَّحِعٌ قَدُ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنُ شَعِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُقَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُؤْمُ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ الْفُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْ

فلک بولامیر ہے او پر ملائکہ کے محل ہوں گے زمین بولی کہ مجھ میں بیل بوٹے اور پھل ہو نگے فلک بولاستاروں سے مزیش میراسینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ، مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر کرسی وعرش عکی ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر کرسی وعرش عکی ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر ائییا ءواؤ لیاء ہوں گے

آمنه كاچا ندارض بطحاك أفق برطلوع بواتوزيين في مسرست ميس دوب كراپناسراونچا كرليا اورآسان كوخاطب كركها بكراك اب ميس تخصي بهرصورت بهتر جول كيونكه محصر بسيد عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جلوه فرما بين وه روح دوعالم جن كصدق الله تبارك وتعالى في كائنات كي تخليق كى \_ بيسن كرآسان في اعتراف بجر كرت موئ سركو جهكاديا \_

اُس نے لقبِ خاک ھُبہنشاہ سے پایا جو حیدرِ کر ار کہ مولیٰ ہے ہمارا

حلِّ أَهُات ﴾ شهنشاه ،سب سے برابادشاه ،بدراصل شابانِ شاه تصاحد فقف كرديا كيا اس لفظ ميں إضافتِ مقلوبي (1) ہے كيونكه إضافت سے پہلے بدور أصل شاه شابان ہے۔ حيدر ،شير ،بدلقب امير المونين حضرت على كرم الله تعالى وَجُهَهُ الكريم كا، جوان كى والده فاطمه بنتِ اسك نے ركھا تھا۔ كرار ، وشمن پرتا براتو رحمله كرنے والا ، بهادر مولى ، آقا، ناصر ، مدد كار ، مجبوب ۔

(1) وه اضافت جس مين مضاف كومضاف اليه جبكه مضاف اليه كومضاف بنا دياجائ

الحقائق في الحدائق

نے تصریح فرمائی ہے:

# مَنُ كُنتُ مَوُلاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلاهُ (1) مَنْ كُنتُ مَوُلاهُ (1) توجمه: جس كامين مولى مول مين -

تعالی عنه نے فرمایا کہ حضرت علی کوابوتر اب سے بڑھ کراپنا کوئی اور نام پسنز نہیں تھاجب اُنہیں اس نام سے بلایا جاتا توبهت خوش موت\_ايك وفعدر سول الله عليه وسلم حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهاك گھر تشریف لائے اور فرمایا کہتمہارا چھازاد بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے اور اُن کے درمیان کوئی بات ہوگئی ہےلہذاوہ مجھے سے ناراض ہوکر باہر چلے گئے ہیں اور میرے یا سنہیں ٹھہرے۔ پس رسول اللہ صلمی الله عليه وسلم نے كسى تخص سے فرمايا كه ديھوتوسى وه كهال كئے بين؟ وه كيااورآ كرعرض كزار مواكه يارسول الله!وه متجديين ليٹے ہوئے ہيں۔ پس رسول الله صلى الله عليه و سلم وبال تشريف لے گئے اوراُس وفت بھی وہ ليٹے ہوئے تھے جبکہ اُن کی جا دراُن کی کروٹ سے ہٹ گئ تھی اِس لئے وہ مٹی سے بھر گئ تھی چنانچ رسول الله صلبی الله علیہ و سلم اُن کےجسم سے مٹی حجاڑتے اور فرماتے جاتے ابوتراب کھڑے ہوجا وَابوتراب کھڑے ہوجاؤ۔ (1) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ مُسُلِم عَنُ ابْن سَابِطٍ وَهُوَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعُدٌ فَذَكُرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعُدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُل سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ كُنُتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأُعُطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.(سنن ابن ماجه، المقدمة، فضل على بن ابي طالب رضى الله عنه، حديث ٢١ ، الجزء الاول، الصفحة ١٣٥، دار المجيل بيروت) توجمه: عبدالرحمٰن بن سابط جن كانام عبدالرحمان ب،سعد بن الي وقاص رضى الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان فر مایا ؛ حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه حج کے لئے تشریف لائے تو حضرت سعدر ضبی الملہ تعالی عنداُن کے پاس گئے وہاں حضرت علی المرتضی رضبی اللہ تعالی عنه کا کچھ بےاد بی کے ساتھ ذکر ہوا، جسے س کر حضرت سعدر ضبی الله تعالی عنه غضب ناک ہو گئے اور فرمایا: تم اس شخص کے بارے میں گفتگوکرتے ہوجس کے بارے میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم نے ارشادفرمایاتھا:''میں جس کاولی ہوں علی بھی اس کےولی ہیں''اور فرمایاتھا:''تم میری جگہ براسی طرح ہوجیسے

شرح حدائق بخشش

لیکن اس سے خلافتِ بلافصل (1) کا اِستدلال بھی جاہلانہ حرکت ہے، اس لئے مولی علی رضی الله تعالی عند انبیاءورسل علی نبینا وعلیهم السلام کے مولی تونہیں ہوسکتے کیونکہ غیر نبی نبی کا آقاومولی کیسا؟ اس معنی پر حدیث مخصوص عند البعض (2) تھمری۔

دوسسورا: بیک بیره دیث سنداً صحیح نہیں جس صدیث کی سند سجی خدہ واس سے عقائد کا استدلال نہیں البتہ فضائل کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے لیکن اس حدتک (استید لال جائز ہے) جوصاحب فضیلت کے لائق ہو۔اس لئے حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه اصحاب ثلاثہ رضی الله تعالی عنه مسافضل ثابت نہ ہوئے بلکہ انبیاء ورسل علیهم السلام اور اصحاب ثلاثہ (3) اور سیّدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنهم احمعین کے سوا آپ واقعی ہم سب کے اقاوم ولی ہیں۔ (رضی الله تعالی عنه )

تبسرا جواب: یہ جی ہوسکتا ہے کہ مولی اپنے عموم پر ہوتو مولی بمعنی محبوب ہے اور حضورت علی المرتضلی حضور سرویا لم صلی الله تعالی علیه وسلم جملہ کا نئات کے محبوب ہیں تو حضرت علی المرتضلی رضی الله تعالی عنه بھی خلق خدا کے ہر فرد کے محبوب ہیں سوائے کفار وہشر کین اور منافقین اور خوارج ونواجب (4) کے۔

ہارون علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام کی جگہ پر تھے گرمیر بعد کوئی نی نہیں' اور فر مایا: ' عین آج اس شخص کو علکم عطا کروں گا جواللہ اور اس کے رسول کو مجبوب رکھتا ہے'' علکم کا مطلب جھنڈ ا، نشان ، خاص نام ۔

(1) بغیر کسی فاصلے وواسطہ کے ڈائر کیٹ جانشین وخلیفہ بنتا جیسا کہ رسول اللہ صلبی اللہ علیہ و سلم کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکرصد بی جو تمام صحابہ کے اتفاق سے پہلے خلیفہ ہنے۔ (2) اس حدیث کا پچھ حصہ خاص کر لیا گیا ہے۔ (3) حضرت ابو بکرصد بی ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان غنی رضبی اللہ عنہ اجمعیت کی المرتضی پرخروج کیا تھا حتی کہ آپ کو مشرک تک کہددیا تھا۔ وجہ بیہ بتاتے کہ آپ نے حضرت امیر معاوید رضبی اللہ تعالی عنہ سے کی حضرت ابوموٹی اشعری کی ثالثی کو قبول کیا ہے البندا غیر خدا کے فیصلے کو قبول کیا ہے البندا غیر خدا کے فیصلے کو قبول کرنا شرک ہے۔ (ہم ایسے باطل استدلال کرنے والوں کے فیتنے سے کو قبول کیا ہے البندا غیر خدا کے فیصلے کو قبول کرنا ہے حضرت علی دضی اللہ تعالی عن کونا مانے والا۔

رَجمه: حضرت جائر مِن سُمُرَ وُرضى الله تعالى عنه بيان كرتے بي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا: الله تعالى في مدين كانام طابَه (طيبه عمره بناف والا) ركھا ہے۔ فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلُ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى اللهُ مَا مِنْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

توجمه: آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: بشك الله كى راه مين قل ہونے كى برابركوئى چزنېيں مرسارى زمين ميں مريخ سے بردھ كركوئى مقام ايبانېيں كہ جہال ميں اپنى قبركا ہونا پيند كرتا ہوں ۔ تين بارآپ صلى الله تعالى عليه وسلم في بيآخرى كلمات ارشاد فرمائے۔(2)

(1)مشكلة المصابيح كتاب المناسك باب حرم المدينة حرسها الله تعالى الفصل الثالث رقم الحديث ٢٧٥٧ صفحه ٩٨٠ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت.

موطا امام مالک، کتاب الجهاد، باب الشهداء فی سبیل الله، حدیث ۸۷۷، جلد۳، صفحه موطا امام مالک، کتاب الجهاد، باب الشهداء فی سبیل الله، حدیث ۸۷۵، جلد۳، صفحه که ۳۵۷ (2) و حَدَّثَنِی عَنُ مَالِک عَنُ یَحْیی بُنِ سَعِیدٍ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

### الحقائق في الحدائق

چوتھا: یکه مولی اٹھارہ معنوں میں آتا ہے توایک معنی متعین کرناتر جی ہلا مرج (1) ہے۔

پانچویس: بیکربیجی حضور صلی الله تعالی علیه و سلم نے سیرناعلی المرتضلی رضی الله تعالی عند پرمنکرین کے چند بیجاعتراضات کے جواب میں فرمائے تا که أعداء (دیمن) حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو معمولی شخصیت نه مجھیں بلکه انہیں یقین ہوجائے کہ حبیب کم ریاصلی الله تعالی علیه و سلم ان کے طرفدار (2) ہیں۔

اے ممدَّعیو! خاک کو تم خاک نہ سمجھے
اس خاک میں مدفوں شبہ بَطی ہے ہمارا

مل شخات کی اے معیو!، بترکیب اردو، اے دعویٰ کرنے والو، اے خالفو۔ خاک فارتی ) مٹی ۔ تم خاک نہ سمجھے (اردو) بالکل نہ سمجھ سکے ۔ اس خاک میں (اردو) اس زمین میں ۔ مرفون (عربی) فن کیا ہوا۔ شبہ بطح (فارسی) مکہ کے بادشاہ۔

شرح ارخالفوائم اس (مریخ کی) مٹی کی عظمت کوبالکل نتیجھ سکے حالا تکہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے اس کے کہ سید دوعالم شربط اسلی مل مدفون بہت بڑی عظمت ہے اس کے کہ سید دوعالم سے بھی عظیم ہے۔

حضور بإك صلى الله تعالى عليه وسلمن فرمايا:

### إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً(3)

(1) بلاوج فوقيت دينا، بلاوج ابميت يافضيلت دينا ـ (2) مددگار، حمايت كرنے والا ـ (3) صحيح مسلم، كتباب الحج، باب المدينة تنفى شرارها، حديث ٣٢٣ م الصفحة ٢٣٣ ، دار الفكر بيروت مشكلة المصابيح كتاب المناسك باب حرم المدينة حرسها الله تعالى الفصل الاوّل رقم الحديث ٢٧٣٨ صفحه ٨٣٧ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت.

ترجمه: مدینه سے روگردانی کر کے جو بھی یہاں سے نکل جاتا ہے تواللہ اس میں اِس کا تعم البدل (اس سے) بہتر اس میں تھہراتا ہے۔ خبر دار! مدینه بھٹی کی طرح پلیدی دور کرتا ہے اور قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینه پاک فسادیوں اور شرار تیوں کو نه نکال لے جیسے بھٹی لو ہے کی زنگ نکالتی ہے۔

فائده گاس سے پہلے قصل میں "تنفی الناس" کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں "
تنفی الرجال" ہے اس سے شرارتی لوگ یا ان کی خباشت مراد ہے اس لئے "خبث
الرجال" کا لفظ بھی مروی ہے۔

(۲) بخاری شریف میں ہے؛

إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَتَ الفِضَّةِ (1)

(1) صحیح مسلم، کتابُ الحج، باب المدینة تنفی شرارها، حدیث ۲۳۲، الصفحة ۲۳۳، دارابن کثیر دمشق بیروت (1) عَنُ زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِیُ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَی أُحُدِ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنُ خَرَجَ مَعَهُ، وَکَانَ أَصُحَابُ النَّبِیِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِلْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَفِرُقَةً تَقُولُ لَا نَقَاتِلُهُم ، فَنزَلَتُ وَفَمَا لَكُمْ فِی المُنافِقِینَ فِئتَیْنِ فِرُقَةً تَقُولُ لَا نَقَاتِلُهُم ، وَفِرُقَةً تَقُولُ لا اَنْقَاتِلُهُم ، فَنزَلَتُ وَفَمَا لَكُمْ فِی المُنافِقِینَ فِئتَیْنِ وَاللّهُ أَرْکَسَهُم بِمَا كَسَبُوا] \_ (پاره ۵، سورة النساء، آیت ۸۸)وقال إِنَّهَا طَیْبَهُ، تَنفِی اللَّنُوبَ ، کَمَا تَنفِی النَّدُوبَ النَّهُ أَرْکَسَهُم بِمَا کَسَبُوا] \_ (پاره ۵، سورة النساء، آیت ۸۸)وقال إِنَّهَا طَیْبَهُ، تَنفِی اللَّهُ نُوبَ عَمَا لَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسِلْمُ وَمَا اللّهُ عَلَیْ والوں بَن کَمَا اللّهُ عَلَی اللّهُ تعالی علیه وسلم غزوه أحدے لئے نَظُو ساتھ نَظُولُ والوں بیل عنه فرماتے ہیں کہ جب نی کریم صلی اللّه تعالی علیه وسلم غزوه أحدے لئے نظرو ساتھ نظرو الوں بیل عنه فرماتے ہیں کہ جب نی کریم صلی اللّه تعالی علیه وسلم غزوه أحدے لئے نظرو ساتھ نظری والوں بیل سے بیمن (منافقین) آپ کا ساتھ چھوڑ کروا پی لوٹ گئے ۔ ان کے متعلق میمانوں کے دوگروہ ہوگئے ایک گروہ مبارکہ نا فیا کہ ہم پہلے اِن سے لئریں گئی اور دوسراگروہ کہا تا تھا ہم اِن سے نہیں لڑیں ہوگے اور اللّٰہ نے انہیں اوندھا کردیان کے کرتوتوں (یُرکیم کی اللّه کِنا ہوں کو ایک کیور کور ایک کی وجہ سے ' اوراس پر آپ نے فرمایا کہ پر لمدید متورہ والی کوری کی طرفی کی ایک کور کی کیل کورکال دیتے ہو مالیا کہ پر لمدید متورہ کی کیا کورکال دی کے کیا کورکال دیتی ہو کا کورکال دیتی ہو کے کا کورکال دیتی ہو کے کا کورکال کور

الحقائق في الحدائق

افضيلتِ مدينه هجن حضور سرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى كرمحبوب في الله تعالى عليه وسلم الله تعالى كرمحبوب بين توالله تعالى في جس شهر مين آپ كى سكونت اور پهراس مين دائى آرام گاه بنائى تو وه مقام افضل مونا چاہيے يہى وجہ ہے كه مُوافق ومُخالف (ابلِ سُقَت اور ان كے خالف فرز قى سب كومسلَّم ہے۔

"دحفورسرورِعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى آرام گاه جمله كا تئات يهال تك كه عرش معلى اور بيث المعمور (1) اور كعبه معظمه سے بھى افضل ہے اسى لئے آپ كا شهر خالصابيت الحرام كى حدودكوچھوڑكر، باقى شهر مكه اور تمام پلا دسے افضل ہے۔ اس كے متعلق فقير نے كتاب "محبوب مدينه" ميں مفصل بحث كھى ہے۔ مختلف مذا بب كے ساتھ آخر ميں امام احدرضا بر يلوى قدّ س برا و كا يہ فيصلہ كھا كہ

طیبہنہ ہی افضل ملہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے بہال صرف ایک حدیث شریف میں ہے بہال صرف ایک حدیث شریف میں ہے

لَا يَخُرُجُ مِنْهُمُ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخُلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلا إِنَّ الْمَدِينَةُ اللهَ عَنْ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ صَلَّى الْمَدِينَةُ شَيْرًا رَهَا، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ . (1)

راہ میں قتل ہونا اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا: بے شک اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے برابرکوئی چیز نہیں مگر ساری زمین میں مدینے سے بڑھ کرکوئی مقام اییا نہیں کہ جہاں میں اپنی قبر کا ہونا ایسند کرتا ہوں۔ تین بارآپ صلی الله تعالی علیه و سلم نے بیآخری کلمات ارشاد فرمائے۔ (1) لفظی معنی ہے آباد مکان ۔ اِصطلاحاً خانہ کو بہے کے مین او پرآسانوں پر اللہ کا گھر جس کے گرد فرشتے کشر تعداد میں طواف کرتے ہیں اور وہاں عبادت اللہ کا مستحول رہتے ہیں۔

ترجمہ: مدینہ متورہ بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو نکال کر دور کرتی اورخالص مصے کو رکھ لیتی ہے۔ رکھ لیتی ہے۔

#### فوائد

(۱) يېم عنى ظاہر ہے كەاس سے خبيث لوگوں كو وعيد سنانا ہے۔

(۲) بيرف حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كزمانة اقدس مي خصوص نبين جبيما كه حضور نبي ياك صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا (1) ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مدینہ پاک اپنے شرار تیوں (بدترین لوگوں) کو دور نہ کرے۔

.....

الحقائق في الحدائق

تىرجىمە: يە(مدينۇمقورە) طىبېت، گنامول كواس طرح ئكال پچىنكتا ہے جيسے بھٹی چاندى كوكال دىتى ہے۔

#### حكايت

(۳) صحیحین میں ایک واقعہ کھوا ہے کہ دین طیبہ میں ایک اعرابی آیا اور آپ سے بیعت کی کہ وہ دینہ میں تظہرے گا۔ دوسرے دِن اِ تفاقاً وہ بھار پڑگیا اِسے تپ لگ گیا (1) اس نے حضور نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سے بیعت توڑنے کی درخواست کی اور اینے اصلی وطن جانے کی اجازت جابی۔

حضور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

المَدِينَةُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا (2)

(1) بخار مين به بتال مو گيا - (2) عَنُ جَابِوٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ، جَاءَ أَعْرَابِي ّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَبَايَعَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَا. (صحيح البخارى، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة كالْكِيرِ تَنْفِى خَبْتَهَا وَيَنُصَعُ طَيِّبُهَا. (صحيح البخارى، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفى النحبث، حديث ١٨٨٣، الصفحة ٣٥٣ بيروت) ترجمه: حضرت جابروضى الله تعالى عنهما بيان كرتے بين كدايك أعرابي نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے بيعت كى، أكرا بي و مدين مدين من مدين من مرى بيعت والي كردو، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نا الكراكيا، وه پهر آيا اور كيخ لگا: ميرى بيعت والي كردو، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نا الكراكيا، وه پهر آيا اور كيخ لگا: ميرى بيعت والي كردو، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم ني پير آيا اور كيخ لگا: الم تحالى الله تعالى عليه وسلم ميرى بيعت والي كردو، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم غيرى بيعت والي كردو، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم غيرى بيعت والي كردو، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم غيرى بيعت والي كردو، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم غير الكرون كونكال كردو، كيل و الكال كردوركن تي عليه وسلم عيرى بيعت والي كردو، آپ صلى وسلم غيرى بيعت والي كردو، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم عيرى بيعت والي كردو، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم عيرى بيعت والي كردو، آپ صلى وسلم غيرى بيعت والي كردو، آپ صلى وسلم غيرى بيعت والي كردو، آپ صلى وسلم غيرى بيعت والي كردو، آپ صلى وسلم غيره وسلم عيرى بيعت والي كردو، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم غيرى بيعت والي كردو، كردوركن قي كران كوركن كيرى وسلم غيرى بيعت والي كردوركن قي كران كوركن كيرى وسلم غيرى بيعت والي كردوركن كيرى كردوركن كيرى كردوركن كيرى كردوركن كيرى كورد كردوركن كيرى كردوركن كيرى كردوركن كيرى كردوركن كيرى كردوركن كيرى كوركن كردوركن كيرى كردوركن كردوركن كردوركن كيرى كردوركن كيرى كردوركن كيرى كردوركن كردور

بعد حضور نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم نے دعافر مائی که

اَللّٰهُم اَجُعَلُ بِالْمَدِینَةِ ضِعْفَی مَا جَعَلُتَ بِمَحَّةَ مِنَ البَوَكَةِ (1)

اے الله دینه پاک میں مکہ کرمہ کی برکتوں سے دوگئی برکتیں عطافر ما۔
مسلم شریف کی روایت میں ہے

اللّٰهُم بَادِکُ لَنَا فِی مَدِینَتِنَا اَللّٰهُم اَجْعَلُ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَیْنِ .(2)

اے الله! ہمارے دینہ میں برکت وے

اے الله! اس کی ایک برکت میں دوبرکتیں جمع فرما۔

(1) عَنُ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ بِالْمَدِينَةِ ضِعُفَىٰ مَا جَعَلُتَ بِمَكَّةَ مِنَ البَرَكَةِ تَابَعَهُ عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ يُونُسَ (صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب ،حديث ١٨٨٥ ، الصفحة ٥٣٣، دارابن كثير بيروت ، ترجمه: حضرت الس رضي اللُّه تعالى عنه سےروايت ہے كه نبي كريم صلى اللُّه تعالى عليه و سلم نے دعاكي "اےاللہ! مدينہ ياك میں اُس سے دوگنی برکت رکھ، جنتنی تُو نے مکہ مکرّ مہ میں رکھی ہے''۔متابعت کی اس کی عثان بن عمر نے یونس سے (2) عَنُ يَحْيَى بُن أَبِي إِسُحَقَ أَنَّهُ حَدَّتَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهُرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمُ بِالْمَدِينَةِ جَهُدٌ وَشِـلَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدريَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدُ أَصَابَنَنا شِدَّةٌ فَأَرَدُتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلُ، الْزَمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجُنَا مَعَ نَبَىّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى قَدِمُنَا عُسُفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا نَحُنُ هَاهُنَا فِي شَىءٍ وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوكٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّـذِي بَـلَغَنِيي مِنُ حَـدِيثِكُمُ مَا أَدُرى كَيْفَ قَالَ؟ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ أَوُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَقَدُ هَـمَـمُتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمُ ﴿ لَا أَدُرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ﴾ لَآمُرَنَّ بِناقَتِي تُرُحَلُ ثُمَّ لا أَحُلُّ لَهَا عُقُدَةً حَتَّى أَقُدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمُتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنُ لَا يُهُرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَال وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجُعَلُ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتِيُنِ

(٣) دورِ حاضرہ میں یہ مجر ہ (مشتمل برعلم غیب) أظهر من الشمس ہے کہ ہمارے جیسے قو ہر آن (آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے) تصور ميں ہيں۔

"میں یہاں ہوں میرادل مدینے میں ہے"

اورایک برادری شب وروز کی چکردے کرحاضری مدینہ سے روکتے ہیں اور خوداگر وہاں پہنچ جائیں تو (اِس آیت کے مصداق ہوتے ہیں)

لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيُّلا ٥ مَّلُعُونِيْنَ ٦ (1)

ترجمہ: پھروہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے گرتھوڑے دن پھٹکا رے ہوئے۔ پھر مدینہ پاک اُن سے خالی کرالیا جائے گا اور وہ وہاں سے نکال دیئے جائیں گے، قر آن کے اس حکم کے مطابق مدینہ پاک سے لا کھنیکی کی لا کچ میں بہت جلد نکل جاتے ہیں۔

### موازنه مدینه پاک و مکّه شریف

ہمیں حق نہیں کہ ہم مکہ و مدینہ کے در میان کسی قتم کی تفریق کا إظهار کریں لیکن جب سے نجدی وہانی برسر اقتدار ہوئے ، عوام کے ذہن مدینہ پاک کی ہر فضیلت سے پہلو بچانے کے عادی بنتے جارہے ہیں۔ یہاں صرف ایک نمونہ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آج کل عوام بلکہ بہت سے فواص بیجھنے لگ گئے کہ مدینہ پاک (مسجر نبوی) میں پچاس ہزار اور مکہ معظمہ (مسجدُ الحرام) میں ایک لاکھ نیکی اور دعویٰ میں وہی مشہور حدیث، حالانکہ مُعاملہ برعکس ہے۔ اس پر فقیر نے کتاب 'مجوب مدینہ' میں طویل بحث کسی ہے۔ إختصاراً یہاں بریکند دلائل) ملاحظہ ہوں۔

(۱) پچاس ہزار نیکی مدینہ پاک کے متعلق مسلّم اورایک لاکھ مکم معظمہ کی لیکن اس إرشاد کے

(1)(پاره ۲۲، سورهٔ الاحزاب، آیت ۲۰،۱۲)

قاعدہ مسلم ہے کہ نبی کر یم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ہر وُعامُستجاب ہے،اور یہ دعا بھی یقینا مُستجاب ہوئی ،جس کا مشاہدہ آج حربین کے زائرین کو نمایاں طور پرمحسوس ہوتا ہے۔ دنیوی اور جسی اُ مور (ظاہری امور محسوس کیے جانے والے امور) یہاں تک کھانے پینے وغیرہ میں مکمعظمہ سے مدینہ طیبہ میں گی گنازا کد برکات محسوس ہوتی ہیں۔

فائدہ کا ام سم ہو دی رحمہ الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی الله تعالی علیه کی مدینہ پاک کے لئے دعالیمی برکات کا سوال نہ صرف اُمورِ دنیویہ کے متعلق تھا بلکہ اُمورِ دینویہ کے متعلق تھا بھی کے متعلق تھا بلکہ اُمورِ دینویہ کے متعلق تھا بلکہ اُمورِ دینویہ کے متعلق تھا بلکہ اُمورِ دینویہ کے متعلق تھا بلکہ اُنے دیا ہے متعلق تھا بلکہ اُمورِ دینویہ کے متعلق تھا بھی کے متعلق تھا ہے م

اس معنی پراب مدینہ پاک کی ایک نیکی اڈھائی لا کھ ہوئی پچاس ہزار دعا ما تگئے سے پہلے، دولا کھ کمة معظمہ کے ایک لا کھ سے دوگنا دعا ہے۔ (خلاصةُ الوفاء)(1)

نیز اگرصرف وہی پچپاس ہزار والی بات بھی ہوتو مکہ معظمہ کی لاکھ نیکی اور مدینہ کی ایک کا مقابلہ کہاں اس کئے کہ قاعدہ ہے کہ بھی تھوڑی شے اپنی برکات کی وجہ سے کثیر شے سے بڑھ جاتی ہے۔ (خلاصة الوفالے سمہو دی صفحہ ۲۱۱۱)(2)

لوگ لا کھ کا نام سن کر پھولے نہیں ساتے ، پنہیں سبھتے کہ مدینہ کی ایک نیکی ہیرااور جو ہراور مکم عظمہ کی صرف گنتی کا ایک لا کھ۔

نسوت ﴾ نیکی کے عاشق کو یا در ہے کہ مکم معظمہ میں ایک نیکی کا لا کھ ملتا ہے تو یہاں کی ایک برائی بھی لا کھ کے برابر ہوتی ہے اِسی لئے میں سجھتا ہوں کہ مکم معظمہ سے واپسی پر سودا برابر

صلى الله تعالى عليه و آله وسلم الباب الثاني، المفصلة عليه و الله و الله

### الحقائق في الحدائق

وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعُبٌ وَلَا نَقُبٌ إِلَّا عَلَيُهِ مَلَكَانِ يَحُرُسَانِهَا حَتَّى تَقُدَمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَـالَ لِـلـنَّـاس اِرْتَـحِلُوا فَارْتَحَلُنَا فَأَقْبُلُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحُلِفُ بِهِ أَوْ يُحُلَفُ بِهِ (الشَّكُّ مِنُ حَمَّادٍ) مَا وَضَعُنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبُدِ اللَّهِ بُن غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمُ قَبُلَ ذَلِكَ شَيْءٌ". (صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة والصبرعلي لُاوائها ، حديث٣٢٢٦، الصفحة ١٣٠٠ دارالفكر بيروت يحيى بن ابواسحاق مروى بكرمُرى کے غلام ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ جب اہلِ مدینہ قحط اور تنگی میں مبتلا ہوئے تو مُبری نے حضرت ابوسعید خدری رضى الله تعالى عنه كى خدمت مين آكر عرض كيا : كه مير بي بال يج بهت بين اور بمين تكى كاسامنا بي اس كئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کسی سرسز وشاداب جگہ پر لے جاؤں۔حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا ایسامت كرواورمدينه كومت جھوڑ و كيونكه ايك دفعه جم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم كے ساتھ ايك سفرير گئے (راوی کہتے ہیں میرے خیال میں آپ نے کہا کہ )جب مقام عسفان میں پنچیوورسول اللہ صلی الله تعالی علیه و سلم نے وہاں چندرات قیام فرمایا ،لوگ کہنے گلے: یہاں تو ہمارے پاس کچھنیں ہےاور پیچھے ہمارے بچوں کی نگہداشت کے لئے کوئی نہیں ہے ہمیں اُن کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ رسول الله صلبی الله تعالی علیه وسلم كوبھى اس بات كى اطلاع ہوگئى، رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم نے فرمايا: يه ميں سوتىم كى باتيں سن رہاہوں؟ راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیاالفاظ فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا قتم اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہےا گرتم جا ہوتو میں اونڈی پر پالان گنے کا حکم دوں اور جب تک مدینہ نہنچوں اس كى كره نه كلولول \_ پھر فرمايا: اے الله! حضرت ابرائيم عليه السلام نے مكه مكرمه كوحرم قرار ديا تھا اور ميں مدينهُ منورہ کوحرم بنا تا ہوں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم ہے یہاں خونریزی کی جائے ، نہاڑنے کے لئے ہتھیار اُٹھائے جا ئیں، چارہ کےعلاوہ درختوں سے کسی اورغرض کے لئے بیتے نہ تو ڑے جا ئیں۔اےاللہ!ہمارے مدینہ میں برکت نازل فرما، اے اللہ جمارے صاع ( تولے کا ایک وزن ،ایک پیانہ ) میں برکت عطا فرما، اے اللہ ا ہمارے مُد (ایک پمانہ جووزن میں اطل ہوتا ہے) میں برکت نازل فر ما،اےاللہ! ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ! جمارے صاع میں برکت نازل فرما، اے اللہ! جمارے مُد میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ! اس میں ( مکہ سے ) دوگنی برکت کردے فتم ہےاُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مدینہ کی ہرگھائی اور ہر درہ پر دوفر شتے رہتے ہیں اور تمہاری والبی تک اِس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔اس کے بعد آپ نے لوگوں ے فرمایا: گوچ کرو( روانہ ہو ) پھر ہم روانہ ہوئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ پہن قتم اس ذات کی جس کی ہم قتم کھاتے ہیں ابھی ہم نے مدینهٔ منورہ بہنچ کرسامانِ سفزہیں اُ تارا تھا کہ غطفا نیوں نے ہم پرحملہ کر دیا حالانکہ اس سے پہلےان میں کسی قتم کی بے چینی نہیں پائی جاتی تھی۔

**446** 

بفضل مکه معظمه عظمها الله تعالیٰ تعظیماً بدلیل آنکه قال سی "والله انک لخیر ارض الله واحب ارض الله ولو لا انی اخرجت منک ما خرجت "بفهم درمندی این فضل مدینة الرسول کی بس نیست نزاعی در فضل سی جزئی من وجه است نه کلی پس نیست نزاعی در فضل سمه گر برقع تعارض پس فضلِ مکه معظمه در حداواست وفضل مدینه منوره در حدا و، کرمها الله تعالیٰ تکریماً وتفاضل سمه گر به فضل کلی در تقابل نمیکند دریاب انچه درواست . تعارض واهانت طرفی از طرفین.

#### (مابهة الحق مطبوعة نوكشورا مند صفحه ١٩٩)

اور فضائلِ مدید مقورہ کے اخبار بہت ہیں لیکن میں نے مدعا کے موافق اختصار کرلیا اور بعض علاء نے مکہ معظمہ کی فضیلت میں اختلاف فرمایا۔اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کواور زیادہ کرے اس دلیل سے کہ' رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ! بیشک توالبت بہتر ہے خدا کی زمین میں سے اور مجبوب ترہے خدا کی زمین میں سے اور اگر میں نہ نکالا جاتا تجھ سے تو میں نہ نکائ' اہلِ ول کی سمجھ کے مطابق مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیضیلت جزئی اور من وجہہے، نہ کھی ، کیونکہ ایک وجہو خاص کے سبب بیجزئی فضیلت مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کو حاصل ایک وجہو خاص کے سبب بیجزئی فضیلت مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کو حاصل ہے، نہ کھی طور پر ۔الہذا اس فضیلت جزئی من وجہ سے تعارض فضیلت ختم ہوگیا، اب با ہمی فضیلت میں کوئی اختلاف نہ رہا تو مکہ معظمہ کی فضیلت اپنی حد میں ہے اور مدینہ منورہ کی مندیہ منورہ کی میں اضافہ فرمائے، اور (مکہ مکرمہ میں میں میں تقابل کرتے ہوئے کسی ایک کو دوسرے پر ، بیدوردمند فضیلت نہیں دیتا مدینہ متورہ) میں تقابل کرتے ہوئے کسی ایک کو دوسرے پر ، بیدوردمند فضیلت نہیں دیتا مدینہ متورہ) میں تقابل کرتے ہوئے کسی ایک کو دوسرے پر ، بیدوردمند فضیلت نہیں دیتا مدینہ متورہ) میں تقابل کرتے ہوئے کسی ایک کو دوسرے پر ، بیدوردمند فضیلت نہیں دیتا

### الحقائق في الحدائق

ہوجائے تو غنیمت ہے ورنہ گھاٹے اور نحسارہ کا خطرہ ہے اور مدینہ تو مدینہ ہی ہے یہاں وفادارامتی سے گناہ کا صدور کہاں اگر ہوا بھی توایک گناہ کا ایک ہی لکھا جاتا ہے۔

موازنه جمی نامناسب به کیک و مدینه گار چدیه موازنه جمی نامناسب به کیک نخدی و بابی تا ثرات کدمدینه پاک کی حاضری تو مجها با جار باب و و کهته بین کدمکه مین جمی عمر مطواف و غیره و غیره اور کهته بین که پهلی تو مدینه کی حاضری ضروری نهیس، اگر مجهم و دی کی صرف مید نبوی کی نیت به وجس مین صرف بی پاس بزار نیکی ملے گی اور بس علاً مهمه و دی کی خلاصه او فاء اور ملاعلی قاری کی المناسک مع شرح کابیان ملاحظه و

| مدينه طيب                                                                | مكهعظمه    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| عبادت مسجد نبوى من قرب رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بالخصوص       | بج         |
| رياض الجمة ميں                                                           |            |
| مسحير قبا كادوگانه                                                       | عمره       |
| مدینه پاک کی گلیوں میں گھومنا پھرنا، روضہ پاک کوچارسوسے نگاہوں میں بسانا | طواف       |
| زيارت گنبدخضراء                                                          | زبارت كعبه |

مزید تفصیل فقیر کی کتاب'د محبوبِ مدینہ' میں ہے۔

### فيصله أويسى غُفِرَلَهُ ﴾

ایسے مواز نے عُشاق کے لئے موزوں نہیں لیکن جہاں نجدیت ووہابیت کے اُثرات کا غلبہ ہووہاں مدینہ طیبہ کے فضائل ایسے طریقہ سے بیان کئے جائیں جن میں مکہ معظّمہ کی تحقیر کا پہلونہ لکلے۔

وبسيار است اخبار فضائل مدينه منوره وليكن اختصار گرفتم بر حسبِ مدعا و اختلاف فرمودند كه علماء

"فت اوی رضویه شریف جلداول باب التیمم" کامطالعہ کیجئے جس میں ہمارے امام رضی الله تعالی عنه نے مٹی کی بیثار شمیں بیان فرمائی ہیں جن میں پھر بھی شامل ہیں۔
ہم خاک اُرائیں گے جو وہ خاک نہ پائی

آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا

مل سُخات کی خاک اُرائیں گے ،آوارہ پھریں گے، جیران وسر گردال پھرتے رہیں گے۔ میران وسر گردال پھرتے رہیں گے۔ میرینے ،شہر، مدینۂ الرسول کا مخفف ہے جب بھی پیلفظ (مدینہ) مطلق ہودہال یہی

شرح ﴾ جس سرزمین پر ہمارے پیارے نبی کا پیارا شہرآ بادہ اگروہ مٹی نہ پائی لینی اس کی زیارت نہ کی اور وہاں نہ پہنچے تو ساری عمر یو نہی حیران وسر گرداں رہیں گے۔

مدينةُ الرسول (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) مرادهوگا\_

#### فضائلِ زیارتِ مدینه پاک

عَنُ رَجُلٍ مِنُ آلِ الْحَطَّابِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ زَارَنِيُ مَتَ عَنُ رَجُلٍ مِنُ آلِ الْمَحْدَةُ وَ صَبَرَ عَلَى بَلاَثِهَا مُتَعَمِّداً كَانَ فِي جَوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنُ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَ صَبَرَ عَلَى بَلاَثِهَا كُنتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ مَاتَ فِي آحَدِالُحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْالْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1)

(1)(الجامع لشعب الايمان للبيهقى الخامس والعشرون من شعب الايمان وهو باب المناسك، فضل الحج والعمرة ،اتيان المدينة وزيارة قبر النبيّ، رقم الحديث ٣٨٥٦ الجزء السادس صفحه ٣٨ مطبوعه مكتبة الرشد المملكة العربية السعودية) قارئين كذوت كي مديث من ورق كي جاربي عبّ عَرَ أُبُنِ عُمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا فَإِنِّى أَشُفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا وَفِى البَابِ عَنْ سُبَيْعَةَ بِنُتِ الحَارِثِ الصّفحة الله الله عَنْ سُبَيْعَة بِنُتِ الحَارِثِ السَّكَويَةِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ أَيُّوبَ السَّختِيانِيِّ (سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل المدينة، حديث ١٤٥ ٣٩، الصفحة

الحقائق في الحدائق

کیونکہ تقابل کی صورت میں کسی ایک طرف (شہر) کی اہانت ہے۔

براداران اسلام سے البیل پودی کے دم جرنے والے ومکہ معظمہ کو برطاتے ہیں اور حقیقت بہی ہے انہیں مدینہ پاک سے دلچی نہیں کین ہمارے سنی مسلمان برادری بھی عشق رسول صلی الله تعالی علیه وسلم میں مکہ معظمہ میں طفز کرتے نظراتے ہیں۔

کبھی جلال و جمال کے اشاروں سے تو بھی مکہ والوں کے ایذ اے رسول اللہ صلی الله تعالی علیه وسلم کی زهت و تحقیر (1) کا پہلوا ختیار کر لیتے ہیں۔ انہیں جاتی علیه وسلم کا تقاضا پورا کریں کہ دونوں سے یوں محبت ہو جاتی کہ معظمہ میں بھی آپ کا ڈیرہ سیرہ رہا اور مدین طیب میں بقایا زندگی بسرفرمائی اور تا حال

ہے خاک سے تغیر مزارِ شہِ کونین معمور اِسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا

اسی میں رونق افروز ہیں فالہذا ہمیں دونوں شہر مبارک محبوب ہیں۔

حل أخات ﴾ معمور بقيركيا بوا، آباد - إى خاك سے ، اى مئى سے - شركونين ، ونيا وا خرت كابا دشاہ لينى بمارے نبى باك صلى الله تعالى عليه وسلم - قبله ، سمت ، توجه - شرح ﴾ يعنى مئى كى يعظمت ہے كه اس سے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاروضة اقد س بنا ہے اور كعبه معظمہ بھى اسى سے قير بوا ہے ۔ يا در ہے كہ پھر بھى جنس ارض لعنى مئى بى سے بات ہو اسى لئے يوكى شبه نہ كرے كہ كعبه كى تغير تو پھروں سے ہے تو ہم نے اس كا از الدعرض ہے اسى كا از الدعرض

اسمسلكى تحقيق مطلوب بوتوامام احدرضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه ك

(1) گھٹانا، یہاں مرادمر ہے کو کم کرنا۔

کردیاہے کہ پھر بھی مٹی کی جنس ہے۔

ترجمہ: فتوکی ہے ہے کہ مکم معظمہ شہر مدینہ سے افضل ہے گر اِس زمین سے نہیں جے میرے مصطفے کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے اعضائے شریفہ سے قیامت تک برکتیں حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے لینی تربت مبارک آپ کی ذات سے مس ہونے والی، وہ فضیلت مطلقاً رکھتی ہے یہاں تک کہ کعبۃ اور عرشِ معلی اور کرسی سے خاک قبر مبارک افضل ہے۔

یہ قبہ مو رہ جو حضرت کا خاص ایوان ہے اور تربت شریف کا سائبان ہیسب زمین عرشِ معلی سے افضل ہے۔ اب حدیث شریف جو بخاری ومسلم میں واردہوئی ہے صراحناً ثابت کررہی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے:

مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَبَیْتِی رَوُضَةٌ مِنُ دِیَاضِ الْجَنَّةِ (1) ترجمہ: میرے بیت (گھر)اور منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

وہ زمین جو درمیان منبر اور قبر میری کے جس قدر إحاطہ وسیع رکھتی ہے یہ ایک باغیچہ ہے جنت کے باغات سے کیونکہ بیسب زمین احاطہ ودامنِ عرشِ معلیٰ میں شار کی جاتی ہے۔ اب حدیث اور فقداس باب میں متفق ہیں۔ اب بتلاؤ کیوں نداہلِ سنت و جماعت کیلئے آستانہ اِیوانِ محمدی متر ک وجائے ادب، قابل اِحر ام سمجھا جائے گا بلکہ یہاں کی مٹی چائی بیاروں کے لئے خاک شفاء اور مونین کی چشموں (آنکھوں) کا سرمہہے۔

کسے که خاك درش نيست خاك برسر او ترجمہ: و الحض جوآپ كے دركى خاك نيس ،اس كے سر پرخاك ہے۔

(1)صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما بين القبر و المنبر روضة من رياض الجنة ،حديث

٠ ١٣٩، جلد٢، صفحه ١ ٠ ١

الحقائق في الحدائق

ترجمہ: آل خطاب میں سے ایک شخص نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ: جوقصد امیری زیارت کو آئے وہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ اور جس نے مدینے میں رہائش کی اور یہاں کی تکلیف وشدت پر صبر کیا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیح ہوں گا۔ اور جو حرمین میں سے سی ایک حرم میں فوت ہوگا الله تعالی اسے قیامت کے دن امان پانے والوں میں اُنھائے گا۔

فضیلتِ گنبد خضراء گئر ثین کرام کا فدہب ہے کہ شہر مدینہ مکہ کے شہر سے افضل ہے اس کی افضل ہے اس کی افضل ہے اس کی تفصیل میں نہیں پڑتے کیونکہ بے ادبی کا شائبہ ہے۔

امام الل سقت شاه احدرضا خال بريلوى فُدِّسٌ سِرُّ وُ فرمايا:

طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے لیکناس میں دونوں متفق ہیں کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ کعبہ معظم اور عرشِ معلی سے بھی افضل ہے۔

اَلْمَكَّةُ اَفْضَلُ مِنُهَا عَلَى الرَّاجِحِ إِلَّا مَسَّهُ الْأَعْضَاءُ الشَّرِيْفَةُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرُشِ وَالْكُرُسِيِّ.

9 که ممکتبة المعارف الریاض) ترجمه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا جس سے ہوسکے مدینے میں مرے تواسے یہاں ہی مرنا چاہیے کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی (خاص طور پر) شفاعت کروں گا۔ اس باب میں حضرت سبیعہ بنت حارث اسلمیه رضی الله عنهما سے بھی روایت مذکور ہے۔ بیحدیث اس طریق لیخی الوب کی روایت سے حسن صحیح خریب ہے۔

(پس وہ فرشتے دن مجروبیں رہتے ہیں) اور جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتگان آسان پر عروج کرجاتے (1) ہیں اور اترتے ہیں آسان سے دیگرستر ہزار فرشتے پھروہ بھی وہی کام کرتے ہیں جوز مین کے فرشتے کررہے ہیں یہاں تک کہ قیامت تک جب قبر آپ کی شق ہوگی توستر ہزار فرشتوں (کے جلوس) میں قبر انورسے باہرتشریف لائیں گے کہ وہ فرشتے آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوں گے۔

پس اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ روضۂ اقدس کا مرتبہ جوآپ کی آرام گاہ ہے سب سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ وہاں اس ایوانِ محمدی میں ہر وقت ستر ہزار فرشتوں کا ورود (2) اور اِژ دہام (3) رہتا ہے کہ ہر طرح سے ملائکہ اُدب وآ دابِ قبر شریف اور درود شریف آپ پر پڑھتے ہیں تعظیم و تکریم وزیارت کرکے برکت وخوشنودی خداوندی حاصل کرتے ہیں اور بیتا قیامت ہوتارہے گا۔

**خدا هافظ ﴾**اس سے ثابت ہوا كە گنبد خصراء كامحافظ خود خدا تعالى ہے جيسا كە مذكوره بالا (حوالہ جات) سے واضح ہے۔

### رسول الله سيالة خود محافظ هين

صدیوں پہلے یہ واقعہ روح فرسا (4) ہو چکا ہے جس کی تقدیق ہر دور کے مور خ (5) نے کی یہاں تک کہ اپنی تصانیف میں کمالات مصطفی صلبی اللہ تعالی علیه و آله وسلم فخریه انداز میں بیان کیا۔ وہ واقعہ ہے عاشق صادق نورالدین زنگی قُدِّس بر مُ وُکا، جسے تفصیل سے آگے ذکر کیاں کیا۔ وہ شہنشاہ نورالدین جن کی حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریف وہ رحمیں کھتے ہیں:

(1) اوپر کوجانا۔(2) اتر نا، وار د ہونا، پنچنا۔(3) بھیٹر، مجمع (4) روح کوتباہ کرنے والا،خطرناک۔

(5) تاریخ لکھنےوالا۔

الحقائق في الحدائق

اب اس گنبدخضری کوجو کہ نور علی نور ہے، کون دھمنِ دین حقارت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔خدا ویدِ کریم اپنے حبیب پاک کے ایوان عالیشان کا خود بخو دمُحا فظ ہے پس یہ ایوانِ نبوی مہبطِ ملا تکہ ومور وفرشتگان (1) بے شار ہے۔جبیبا کہ حدیث شریف مشکلو قا جلد رابع باب الکرامات (2) میں وارد ہوا ہے:

أَنَّ كَعُبًا دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعُبٌ مَا مِنُ يَوْمٍ يَطُلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبُعُونَ أَلَفًا مِنَ الْمَلاثِكَةِ، حَتَّى يَسُخُوا بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمُ، وَيُصَلُّونَ عَلَى يَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَمْسَوُا، عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمُ وَسُعُوا مِثْلَ ذَالِكَ حَتَّى إِذَا انشقَتْ عَنْهُ الْأَرْضُ، خَرَجَ فِي سَبُعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاثِكَةِ يَزِفُّونَهُ . رواه الدارمي (3)

ترجمہ: حضرت کعب احبار صحافی حضرت عائشہ کے تجر ہے میں داخل ہوئے (کہ جہال حضرت عائشہ کے تجر ہے میں داخل ہوئے (کہ جہال حضرت عائشہ شریف فرمار ہتی تھیں بعد وفات حضور صلی الله تعالی علیه وَله وسلم کا ایک بھی موجود تھے) پس ذکر کرنے گئے بیسب حضور صلی الله تعالی علیه وآل و سلم کا پس فرمایا کعب نے: کنہیں طلوع ہوتا ہے کوئی روز مگریہ کہ نازل ہوتے ہیں ستر ہزار فر شتے یہاں تک کہ اردگر دقبر شریف کے آتے ہیں اور مارتے ہیں (مس کرتے ہیں) بازوا پے اور درود شریف پڑھتے ہیں ملائکہ رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم پ

(1) فرشتوں كاترنى كى جگه (2) مشكلة المصابح كتاب الفضائل و الشمائل باب الكرامات، الفصل الثالث، رقم الحديث ١٩٥٥ الجزء الاول صفحه ١٩٧٨ مطبوعه الممتب الاسلامي بيروت (3) سنسن المدرامسي، كتساب المصقدمة، باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، حديث ٩٠ الجزء الاول، الصفحة ٥٠ قديمي كتب خانه كراچي

عرش است مکیں پایه زایوان محمد جبریل امیں خادم دربان محمد

ترجمہ: عرش تورسول اللہ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی شاہی کا ایک چھوٹا سایا ہیہ ج جبریل امین علیه السلام تو آپ کے دربان اور خادم ہیں۔

تعالی عنها ہے جے حضوراء کی گنبد خضراء کا کمرہ وہی ہیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ہے جے حضور سرورعالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے بجرت کے بعد تعمیر مسجد نبوی کے دوران بی بی رضی الله تعالی عنها کے لئے بنایا تھا پھرمدنی زندگی میں بیہ کمرہ بی فی عاکشہ رضی الله تعالی عنها کی رہائش کے ساتھ حضور سرورعالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے وصال کے بعد وسلم بھی یہاں رونق افروز رہے حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے وصال کے بعد آپ بی عائشہ صدیقتہ رضی الله تعالی آپ کو اس کمرہ میں دفنایا گیا۔ آپ کے وصال کے بعد بی بی عائشہ صدیقتہ رضی الله تعالی عدیم نے اس کے دوجھے کردیئے، ایک حصہ میں خودر بہتی تھیں دوسرا حصہ زیارت گا واہلِ ایکان رہا۔

حضرتِ عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها کے وصال کے ہے کے بعد جب لوگ کشرت سے قبرِ اطہر کی خاک اُٹھا اُٹھا کرلے جانے لگے تو دروازہ بند کردیا گیا اور زیارت کرنے والوں کے لئے ایک دَریچے کھول دیا گیا مگر بعد میں اس کھڑ کی کوبھی مسلحاً بند کردینا پڑا۔ (صفح ۱۰ آئینہ حرم از سفرنامہ دریا آباد)

المه صلى الله المارية على عنها بمرمز ايرسول على صاحبِها الصلوة والسلام 12 والسلام 14 وا

(1) گنید

الحقائق في الحدائق

نیاتد چوبکر بعداز عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر بن عبدالعزیز کے بعد (میر بے بادشاہ) ابو بکر جسیانہیں آیا لین این بادشاہ ابو بکر کو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تشبید دیتے ہیں۔

صحابہ میں سے حضرت انس ودیگر بعض اصحاب رسول صلّی اللّه علیه وسلّم ورضی الله عنهم اسے معربی عبدالعزیز کے عہد میں حیات سے بلکہ صحابہ کرام تواس نیک کام کرنے پرعمر بن عبدالعزیز کو شاباش اور آفرین (1) کہہ رہے سے اس کے بعدتر کوں نے وہ زیب وزینت ہمیر بینظیرو بے مثال روضہ اقدس کر کے پوری طرح سے مفاظت کی ہے ، نہ کوئی ایسا کرسکتا ہے نہ کریگا۔ انہوں نے اپنے آپ کوعرب کا بادشاہ بھی نہیں کہلایا یہی کہتے رہے ایسا کرسکتا ہے نہ کریگا۔ انہوں نے اپنے آپ کوعرب کا بادشاہ بھی نہیں کہلایا یہی کہتے رہے کہ ہم خادم الحرمین ہیں ترکول ہی کی تعمیر سے اس قبہ منورہ کا نام گدید خضراء رکھا گیا ہے۔ خبر دار!!! کوئی مسلمان اہلِ سمّت و جماعت ہوکر و با بیوں کی صحبت میں آکر پچھ روضہ شریف یا اس قبہ نور کی بے ادبی کر بیٹے فوراً اس کا ایمان سلب ہوگا اور شفاعت سے محروم ۔ و ہابی نجدی جومنہ میں آیا کفر بکتے اور بیتو خود ہی اہلِ سمّت و جماعت سے خارج ہیں لیعنی خوارج کی شاخ ہیں جیسا کہ فناوی شامی میں تصریح ہے اور فقیر نے ( اپنی کتاب ) لیعنی خوارج کی شاخ ہیں جیسا کہ فناوی شامی میں تصریح ہے اور فقیر نے ( اپنی کتاب ) لیمیں تا دیو بند 'میں اِسے شخیق سے کھا ہے۔ در ابلیس تا دیو بند 'میں اِسے شخیق سے کھا ہے۔ در ابلیس تا دیو بند 'میں اِسے شخیق سے کھا ہے۔ در ابلیس تا دیو بند 'میں اِسے شخیق سے کھا ہے۔

عقیدهٔ مشائع کو حضرت شخ مصلح الدین سعدی رحمه الله تعالی علیه جن کے کلام کی مسلم یا غیر مسلم دین و دُنیا میں تقلید کرتے ہیں اور با لواسط حضرت پیران پیر کے مُر ید ہیں اور خاندان قادر یہ سہر وردیہ کے امامول میں سے ہیں آپ حضرت محمصطفی صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کے کل کی بیشان اور فضیلت بیان فرماتے ہیں:

(1)مبارك باددينا

الصفحة ٢٥، دارالكتب العلمية بيروت خلاصةُ الوَفا باخبار دارالمصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الباب الاوّل في فضلها ومتعلّقاتها،الفصل الرابع في الدعاء لها ولاهلهاالخ،صفحه ١٦ مطبوعهالمكتبة العلمية المدينة المنوّرة

# رضويات مين حضرت فيضِ ملَّت قُدِّسُ بِرُّهُ كَي خدمات

### مقاله نگار

### ابنِ فیضِ ملّت محمد فیاض احمد أویسی رضوی مدیرما هنامه" فیضِ عالَم" بهاولپور

خدا داد صلاحیت تھی کہ بچپن میں انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی کامیابی کے تمام مراحل طے کر لئے اور مصب امامت وقیادت پر انہیں فائز کر دیا گیا۔ قدرت نے انہیں عالم اسلام اور خاص کر برصغیر کے سادہ لوح مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے پیدا فرمایا۔ یہ وہی تھے جو آگے چل کر دنیائے اسلام کی ایک عظیم عبقری شخصیت بن کرا بھرے۔ جن کوعلائے عرب وہجم نے محمد دِدین وملت ' تشلیم کیا۔

وہ امام احمد رضا جنہوں نے سب سے پہلے اُس وقت'' دوتو می نظریہ'' کاپر چار کیا۔ جب قائد اعظم اورعلا مدا قبال بھی متحدہ قومیت کے حامی تھے۔امام احمد رضاایسے عالم کہ جنہیں ہرعلم پر 458 ﴾

## الحقائق في الحدائق

حِيونا فُبّه تغير كرديا\_ (آئينهرم صفحه١٠٨)

ظاہر چمق نے ۸۴۱،۸۵۲ فَبّه کی تجدیدی، فیسرے سےنی طرز کا فَبّه بنایا۔ ۲۸۸ ه میں ملک الاشراف نے موجود فُبّه پر بلندایک اور فُبّه سنگِ سفید کا بنوایا اس طرح اب دوسرا فُبّه بھی تیار ہو گیا۔

قب میلگونی کوجوده دو قبول پرتیسرا فبه ۱۹۸هسلطان قائنبائی نے بنوایا بیرا فبه ۱۹۸هسلطان قائنبائی نے بنوایا بیرا فبه شک جس کارنگ سفید تفار گذیر خصراء ۱۳۵۵ هیں سلطان محمود عبدالحمید خان ثانی نے نیکگونی کو سبز رنگ چڑھایا (جوتا حال موجود ہے) اندر کے دو قبے مستور (۱) ہیں۔ (آئینہ حرم صفحہ ۱۱)

سفید گنبد پی گئبرِ خضراء جوا دوارسابق میں مختلف اطوار (2) بدلتار ہا ، قربِ
قیامت یعنی دجال کے دور میں سفید ہوگا۔ چنا نچامام احمد وحاکم کی روایت میں ہے کہ جب
دجال مدینہ منورہ میں آئے گا تو جبلِ احد پر چڑھ کرمدینہ کی طرف تگاہ کر کے اپنے ماننے
والوں سے کہاگا کہ بیسفید کل جوتم مدینے میں دیکھر ہے ہوبیا حمد (صلی اللہ تعالی علیہ و آله
وسلم) کی مسجد ہے پھروہ مدینہ پاک کی طرف جانے کا ارادہ کرے گا تو مدینہ پاک کے ہر
راستہ کے سرے پر فرشتے دیکھے گا جونگی تلواریں لے کرمدینہ پاک کی حفاظت کررہے ہیں
راستہ کے سرے پر فرشتے دیکھے گا جونگی تلواریں لے کرمدینہ پاک کی حفاظت کررہے ہیں
اس کے بعد جُرف میں ڈیرہ ڈالے گا۔ (وفاء الؤ فاء وخلاصة الوفاء) (3)

فائدہ کی یہ جرف ایک وادی ہے آج بھی اِسی نام سے مشہور ہے۔ یہ وادی وہی ،جس کے غربی جانب فہدنے شاہی محل بنایا ہے۔ اِسی وادی میں د جال یہود یوں اور اپنے پرستاروں سمیت چندون قیام کرے گاتو گویا فہدکا یہ شاہی محل د جال کے لئے تیار ہور ہاہے۔

(1) يُرس به وا، يوشيره ـ (2) طورك جمع ، وضع وُ هنگ (3) (و فء الوَ فاب أخبار دار المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله و سلم ، الباب الثاني ، الفصل الخامس في عصمتهامن الدجّال و الطّاعون،

اعلی حضرت ، مجدّ و دین وملت نے پوری زندگی دینِ متین کی جمایت میں گزار دی اور لوگوں کے دلوں میں عثق رسالت صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی تقع کوروثن کیا۔ ایک سوسے زائد علوم و فنون پران کی علمی ، روحانی ، تبلیغی ، تدریسی اور تصنیفی ، اشاعتی خدمات کے بارے میں پچھ کہنا یا لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ پیچ ہے میں ایک تم کو تر ضا مسلم

مُلکِ مُخُن کی شا ہی تم کو رَ ضَامسلّم جس سمت آ گئے ہو سکتے بٹھادیتے ہیں

امام اہلِ سنت امام احمد رضار ضی الله تعالی عند کی ان بِمثال خدمات کوسراہتے ہوئے دنیا بھرکی بچاس سے زائد یو نیورسٹیوں میں کام ہور ہا ہے ۔ کئی خوش نصیب حضرات نے اُن کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ڈاکٹریٹ (پی ایک ڈی) کی ہے۔ اُن پر مقالہ جات کھنے والوں کے صرف اگرنام کھے جائیں تو دفتر درکار ہیں۔

کئی علاء ومشائخ عظام نے رضو یا ت کے موضوع پر بے شار مدلّل وحقق کا بیں تصنیف فرما کرامت کی رہبری ورہنمائی کی۔اس جلیل القدرامام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک وہند میں جن حققین علاء کرام نے رضو یا ت پرکام کرنے کا اعزاز حاصل کیا اِن میں سے چندا کیک نام بطور پر کت درج ہیں مثلاً ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری ،صدرُ الافاضل حضرت علامہ سیّد تیم الدین مراد آبادی (انڈیا)، حضرت علامہ ظفر کی مجددی ، حکیم اہل سنت حضرت فلمہ فیصل آبادی ، ماہرِ رضویات علامہ ڈاکٹر پروفیسر مجمد مصود احمد مظہری مجددی ، حکیم اہل سنت حضرت قبلہ حکیم محمول امرتسری بانی مجلس رضا (لا ہور)، شرف ملت حضرت علامہ عبد الحکیم شرف القادری (لا ہور) ، حمد الله تعالی علیهم احمد عین ، تباض قوم پاسبانِ مسلک رضا علامہ حاجی ابودا و درحمہ صادق رضوی (بانی رضائے مصطفی گو جرنوالہ) حضرت علامہ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی (بانی جہانِ رضالا ہور) علامہ عبد الستار ہمدانی وغیر ہم قابلی قدر ہیں۔

ہمارے ملک میں ' إداره معارف رضا كرا چى' رضويّات بركام كرنے والول كے ليے

الحقائق في الحدائق

وَسترس حاصل ہے۔وہ کونسافن ہے جوائن کی گرفت میں نہو۔

السيمفق كدان كن فاوئى رضوية شريف كاصرف چندجلدول كمطالعه ك بعد شاعر مشرق و اكترعلام الله عليه الله تعالى عليه في بساخته كها ديس في دور آخر ميس إن مشرق و اكثر علا مه جمدا قبل رحمه الله تعالى عليه في بساخته كها دمولا ناجر رضاخال) جيسا فقير نبيل و يكها مولا ناجورائ ايك بارقائم كر ليت بين أسد دوباره بدلنى ضرورت محسوس نبيل موتى - كيونكه وه اپنا مؤقف بميشه خاصى سوچ و بچار ك بعداختيار كرتے بين (سرستى عشق رسول صلى الله تعالى عليه و آله و سلم كى وجه سے اگر) ان كى طبیعت ميں شدت نه بهوتى تو وه اپنے دور كے امام ابوطنيفه (رضى الله تعالى عنه) بوت ـ

﴿ ووامام احدرضا جنہیں ونیا آج اعلی حضرت امام اہلسنّت ، مجدّد ددین وملت فاضلِ بریلوی کے نام سے یادکرتی ہے۔ جواس صدی کے مجدد برحق ہیں (رضی الله تعالی عنه)

کے پھیناً بیالقابات واعزازات انہیں کوزیباہیں مثلاً پروائة شمع رسالت، امام اہلِ سقت ، مجدددین و ملت، حامی سقت ، ماحی بدعت، شخ طریقت ، رہبر شریعت ، رائس الفقها والححد ثین ، زینتِ مسلم رُشدو ارشاد، علامہ مولانا قاری الحافظ، مفتی الشاہ عبد المصطفیٰ احمد رضا خان علیه الرحمه والرضوان جن کا وجود دینِ متین کی روفقوں کا باعث بنا۔ جن کی برکت سے گلشنِ اسلام کے مُرجماتے ہوئے بھولوں پر پھرسے بہاریں نمودار ہوئیں۔ جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالی اوراس پیارے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آله و سلم کی عظمتوں کا پرچار کرنا۔ خود فرماتے ہیں کہ محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آله و سلم کی عظمتوں کا پرچار کرنا۔ خود فرماتے ہیں کہ محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آله و سلم کی عظمتوں کا پرچار کرنا۔ خود فرماتے ہیں کہ

لِلهِ الْحَمَدُ مِين ونيات مسلمان كيا

شانِ اُلوہیت اور مقامِ رِسالت اور صحابہ واہلیت عظام ، محبوبانِ خدا، اولیاء کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کواپنے قلم کے خبر کے وارسے ذکت کی موت اتار دینا تھا۔ کلک ِ رضا ہے خبرِ خوں خوار برق بار اُعداء سے کہدو خبر منائیں نہ شرکریں

آج عالم اسلام میں امام احدرضا کے نام اور کام کا ڈٹکائ رہاہے۔اب تک کافی کتابیں آپ کی حیات وکارناموں پر شتمل شائع ہوکر جہانِ ستیت کومستفید کررہی ہیں۔

ناشرین افکار ونظریاتِ رضا اور مدّ احانِ رضا ہیں۔ ملک پاکستان کی معروف علمی اشخصیت مفسر اعظم پاکستان کی معروف علمی شخصیت مفسر اعظم پاکستان شخ القرآن فیضِ ملّت حضرت علامه الحافظ الحاج محمد فیض احمد اُولیک کا نام سر فهرست ہے۔جن کی ذات اہلِ سنّت و جماعت میں سرمایۂ افتخار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ذریر ِ نظرمقالہ میں راقم حروف قبلہ موصوف کا مختصر تعارُف اور اُن کے ظیم کارنا موں پر قدرے روشنی ڈالنے کی کوشش کررہا ہے۔

ولادت: حضرت علامه فيض احمد اوليي صاحب بن مولانا نور احمد قُدِّس بروه أو 1351ه/ 1932ء من حامد آباد ضلع رحيم يارخان (بهاولپور) كے مقام پر پيدا ہوئے۔ (مفتی اعظم اوران كے خلفاء ص 540/1)

العليم وتربيت: موصوف نے ابتدائی تعليم اپنو والد ماجد سے حاصل فرمائی اورا پنی خداداد علی ملاحیت کی وجہ سے چنداسا تذہ سے درس نظامی سے فارغ ہو کرمحد شواعظم پاکستان حضرت علامہ سرداراحمدصا حب علیه الرحمہ سے دورہ صدیث فرما کر جامعہ رضوبہ فیصل آباد سے 1372 صبیطابق 1952ء میں بیس سال کی عمر میں 'سند فضیلت وعالمیت' حاصل کی ۔ چونکہ فیضِ ملات نیشروع ہی سے دینی خدمات کے لیے کمر بائدھ کی تھی اور سلسل اِسی کار خیر میں مصروف رہنے کا خرم مصمم کر لیا تھا۔ اِس لیے چند دنوں بعد اپنے علاقہ بہاولپور میں ایک دینی ادارہ بنام عزم مصمم کر لیا تھا۔ اِس لیے چند دنوں بعد اپنے علاقہ بہاولپور میں ایک دینی ادارہ بنام ایک دینی بیاس بجما کر ہے ہیں اور اشاعت دین کا کام بحسن وخو بی انجام پار ہا ہے۔

بيعت وخلافت: فيضِ علماء نے حضرت خواج محكم الدين سيرانى رحمة الله تعالى عليه سے شرف بيعت حاصل كيا اور حضور مفتى اعظم مندعلامه شاه محم مصطفى رضاخان قادرى رحمة الله تعالى

### الحقائق في الحدائق

نہایت ہی اہم کر داراداکرر ہاہے۔آج حکومتی ایوان سے کیکرعلمی دیوانوں تک نغمات رضا کی گونج ہے۔اس کا سہرا ادارہ"معارف رضا کراچی" کے سرہے ۔علاوہ ازیں بہت سارے ادارے ہیں جومصروف بہکار ہیں۔

چونکہ اِس مقالہ میں صرف حضور فیضِ ملّت قُدِّسُ بِمرُّ هُ کا رضویّات کے کام کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے تو آ مرم بر سر مطلب۔

فقیرا پنے اس موضوع سے متعلق چند محترم ممتاز قلدکار حضرات کے مقالہ جات کی مدد سے اپنی تحریر کومڑین کرتا ہے۔

ا المسير صابر حسين شاہ بر ہان شريف اپنے مقاله ميں لکھتے ہيں کہ: ماضی قريب ميں امام اہلسنّت اعلى حضرت امام احمد رضامحد ث بر ميلوی وُدِّس بِسُرُ ہُ کو ميدانفرادی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے مختلف موضوعات پر ايک ہزار تصانيف يادگار چھوڑی ہيں۔

عصرِ حاضر میں آپ کے شیفتہ وفریفتہ فیض العلماءعلامہ محمد فیض احمداولی مدطله العالی فی تن ہزار سے ذاکر تصانیف صفی تقرطاس پرلاکراعلی حضرت رحمة الله تعالی علیه کی یا دتازه کر وی ہے۔۔۔

احمد رضا کا تازه گلستان ہے آج بھی خورشیوعلم اُن کا درخشاں ہے آج بھی (الحدائق میا نوالی کامفسراعظم یا کستان نمبر ماہنامہ ' دفیض عالم'' بہاولپور )

﴿ اندُیا میں اہلسنّت کے فلکارعلامہ غلام مصطفیٰ قادری رحمٰن عالم گی باسی نا گورشریف (اندُیا) حضور فیضِ ملّت مفتر اعظم پاکستان فُرِس بر و کے بارے اپنے مقالہ میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدّث بریلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیه کی حیات وخد مات کے مختلف گوشوں کو اُجا گر کرنے کے سلسلے میں گزشتہ کئی برسوں سے علیائے کرام محققین اور دانشورانِ ملّت نے جوخد مات تحریر و تقریر کے ذریعے انجام دی ہیں وہ لائق تحسین ہے جس کا نتیجہ بیہ کے کہ ملّت نے جوخد مات تحریر و تقریر کے ذریعے انجام دی ہیں وہ لائق تحسین ہے جس کا نتیجہ بیہ کہ

سے فیتی حوالہ جات اپنی کتابوں میں درج فر ماکر انہیں متند بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے آپ کی کتابوں میں رضوی فیضان کی بر کھابرس رہی ہے۔(1) (ماہنامہ فیض عالم بہاولپور شارہ فروری ۲۰۰۲ء)

ا مام احمد رضا رضى الله تعالى عنه معنى ملت قدس سره كى عقيدت مفسر اعظم حضرت فيض ملت قدس سرة امام احمد رضارضى الله تعالى عنه سعنها يت عقيدت ومحبت ركعته بين اس كا ظهار بهى فرمايا مثلًا

اپنے آبائی گاؤں کا نام اپنے جدامجد مولانا محمد حامد اولیی اوراعلی حضرت کے شنرادے سیّدی حضرت ججۃ الاسلام علامہ محمد حامد رضا کے نام پر حامد آبادر کھا۔

اورامام احدرضارضی الله تعالی عنه کی نسبت سے رضوریتجویز کیا۔

(الحمدللديد مدرسه ديني تعليم اورمسلك رضائے فروغ کے ليے ملک پاکستان میں عظیم ادارہ ہے جہاں سے ہزاروں تشنگانِ علوم اپنی پیاس بجھارہے ہیں )

ا المحجون الم 19 عصصان کی سر پرتی میں شائع ہونے والے جریدہ ماہنامہ دفیض عالم ' بہاولپور کے سرورق پر ' بفیصان کرم اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیه الرحمة والرضوان ' لکھنے کا فقیر کو تھم فرمایا۔ تقریباً پی ہرتھنیف ( کتاب رسالہ ) میں امام احمد رضاد ضبی الله تعدالی عنده کی تحقیق کو این پیش نظر دکھتے تھے۔

﴿ ملک محبوب الرسول قادری کوانٹرویودیتے ہوئے'' مختارکل''(2) کے عقیدہ کے بارے جواب دیا کہ اختیاراتِ مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم عطائے خداییں۔آپ جملہ عالمین کے ذرّہ درّہ میں جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں باذن الله تعالیٰ تصرّف فرمائیں۔اس کی بہترین

(1) بارش برس رہی ہے۔(2) پوراصاحبِ اختیار مکمل بااختیار جیے طعی اختیار حاصل ہو۔

- الحقائق في الحدائق

علیه نے خلافت واجازت سے نوازا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے نامور خلفاء میں آپ کا شار ہوتا ہے۔

تصنیفات و تالیفات: پروردگار عالم نے حضرت فیضِ ملّت کو گونا گوں (1) فضائل عطا
فرمائے ہیں بہی وجہ ہے کہ جہاں آپ ایک مخر ک وفعال مرس ، مفتر ، مفتی اور مدیّر ہیں ، وہیں
قدیم المثل تصادیب کثیرہ کے مصیّف بھی ہیں تصنیف و تالیف آپ کا بہترین مشغلہ ہے۔ جس سے
قدیم المثل تصادیب کثیرہ کے دمانہ طالب علمی سے لیکراب تک مسلسل کھورہے ہیں اور
تادم تحریر مختلف عناوین پر ہزار سے زائد علمی اور تحقیق کتابیں تالیف فرما بھے ہیں جو بقینا آپ کا
یادگار کارنامہ ہے۔

حضرت فیض العلماء کی تصانیف جہاں اہلِ علم ودانش کو مستفید کرتی ہیں، وہیں عوام بھی ان سے بہت مستفیض و مستفید ہوتے ہیں اس لئے کہ آپ کی تصانیف جہاں قر آن واحادیث اورا قوالِ صحابہ وائمہ وعلاء سے مدلّل اور مبر بمن (2) ہوتی ہیں، اعتقادی اور عملی اصلاح کا بھی بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ اب تک سینکڑوں کتب ورسائل شائع ہوکر منظر عام پر آچکے ہیں۔ اور بقول علامہ سیدصا بر حسین شاہ بخاری "عصرِ حاضر میں آپ (امام احمد رضا) کے فریفتہ فیض العلماء علامہ فیض احمد اللہ نے ڈھائی ہزار سے ذاکد تصانیف ضفی قرطاس پر لاکراعلی حضرت کی یا د تا زہر کا دی ہور کا دری ہے " (افکاررضام بئی۔ اکو برتا دئمبر ۱۹۹۸ء صاف

(جبكه تا دم وصال تصانيف كي تعداد چار بزارسيه مخاوز به و يكي تقي محمد فياض احمداويسي)

اعلى حضرت سے عقیدت و محبت حضور سیری اعلام احدر ضارحه الله تعالی علیه سے حضرت فیض العلماء کو جوعقیدت اور قلبی لگاؤہ وہ آپ کی تصانیف ورسائل میں بخوبی عیاں ہے۔ اپنی زندگی کے قیمتی کھات مسلک حقہ اہلست جماعت (مسلک اعلی حضرت علیه الرحمة) کفروغ اور اس کی ترویج واشاعت میں صرف فرمارہ ہیں۔ جب کوئی کتاب

(1) طرح طرح کے۔(2) دلیل سے ثابت کیا ہوا مضبوط۔

دیتے ہوئ نظرآتے ہیں'' فقیر نے ترجمہ (روح البیان) میں کسی قتم کی ترمیم یا اضافہ نہیں کیا۔
محض اس نیت سے کہ عوام تفسیر کے مطالعے کے بعد خوداس نتیجہ پر پہنچیں اور سمجھیں کہ گیار ہویں
صدی ہجری میں عقائد و مسائل یہی ہے جن کی امام المسنّت مجدّ دِ دین و ملّت ، شخ الاسلام و
المسلمین سیّدنا شاہ احمد رضا خال بریلوی قُدِّس بر ً و نے چود ہویں صدی ہجری میں ترجمانی کی
ہے'۔ (فیوض الرحمٰن اردوتر جمدروح البیان یارہ اول)

سى بوكراعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كخلاف جوعقيق كرےوه؟

مسلک حق ابلسنّت کے عقائد و معمولات میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاد ضبی الله تعالی عنه کی تحقیق کے خلاف تحقیق کو گراہی جانتے تھے۔ چنانچی ملک محبوب الرسول قادری کو انٹرویودیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں فرمایا

جواب: حقیق کم ہے تخریب زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ '' ہمچو ادیگر نیست'' کا مرض چہٹ گیا ہے۔ خود کو محقق بلکہ مجہد تک بھے ہیں۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق پراپی غلط تحقیق کوتر جی دیتے ہیں۔ محد شیا تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے اور فقیر نے بھی تجربہ کیا کہ جوسی ہوکراعلیٰ حضرت کی تحقیق پرا پنے نظر یہ کوتر جی دیتا ہے تو وہ ہزاروں مطوکریں کھا تا ہوا کیا کہ جوسی ہوکراعلیٰ حضرت کی تحقیق پرا پنے نظر یہ کوتر جی دیتا ہے تو وہ ہزاروں مطوکریں کھا تا ہوا گراہی کی طرف چلا جا تا ہے (فقیر تو دعائی کرسکتا ہے) اور کیا عرض کروں۔ (سوئے تجاز لا ہور) ہے ایک قلمی خط ( کمتوب ۱۹ جمادی الآخر ۱۳ ایمادی الآخر الآخر الآخر الیمادی الآخر الیمادی الآخر الیمادی الآخر الیمادی الآخر الیمادی الیمادی الآخر الیمادی الآخر الیمادی الیمادی

حضرت تاج الشريع العلام الفهام هفتى اختر رضا خانصا حب دامت بركاتهم العاليه كولاً كاكيا كهنا محرفيض احمداولي رضوى غفرلة "

الحدائق فی الحقائق تمرح حدائق بخشش صورفیضِ ملت مفتراعظم فیت میراکش میراعظم فی الحقائق میراعظم فی میرادوں رسائل اور بیش بها کتب فیس برا دوں رسائل اور بیش بها کتب

### الحقائق في الحدائق

توجیهات امام احمر صامحة ث بریلوی رحمه الله تعالی علیه نے اپنی تعنیف "سلطنت المصطفی فی ملکوت کل الودی " میں بیان فرمائی ہے۔ ان کے فیض وکرم سے فقیر کی تصنیف "اختیارُ الکل لمختار الکل "مجمی خوب ہے۔

ایک اور سوال کے جواب میں فرمایا۔

سوال ﴾ خضاب كامسكه

جواب ﴾ خضاب سیاه کا استعال مرووتری ہے اس پرامام المسنّت شاه احمد رضامحد ف بر بیلوی رضی الله تعالی عنه کارساله''حک المعیب فی تسوید الشیب" خوب ہان کے فیض سے فقیر کی تصنیف' کالاخضاب کا استعال' بھی قابلِ مطالعہ ہے۔

غرضيكه امام احمد رضاكي تحقيق كوحرف آخر جانتے تھے۔

اپنی معروف تفیر' فیوض الرحمٰن اردوتر جمهروح البیان' کے ترجمہ سے پہلے ابتدائیہ کے تحت سبب تالیف ترجمہ پر اپناا ظہارِ خیال اس طرح فر مایا ہے' ناکارہ وآ وارہ ابوالصالح محمہ فیض احمداولیں رضوی غفہ له عرض پر داز ہے کہ فقیر نے زمانہ طالبِ علمی میں اپنے اکا براہلست سے احمداولیں رضوی غفہ له عرض پر داز ہے کہ فقیر نے زمانہ طالبِ علمی میں اپنے اکا براہلست سے تفییر رُوح البیان کا بہت غلغلہ سنا تھا۔ مخالفین اہلست نے اسے ضعیف وغیر معتبر گردانا تصلیلِ علوم و تکمیلِ فنون کے بعد اس اور ووج میں اپنے گاؤں حامہ آباد ضلع رہم میار خال میں تعلیم و تدریس میں مشغول ہوگیا انہی دنول تفییر ابن کثیر کا اردوتر جمہ شائع ہوا۔ عوام میں بیتا تر پیدا کر دیا گیا کہ بیز مانہ قدیم کی معتبر تفییر ہے۔ حالانکہ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگر داور اس کے فہ ہب و مسلک کی خاطر سردھڑ کی بازی لگانے والا اور خارجی فدیہ و مسلک کا پیروکار تھا۔ اس نے تفییر ابن کثیر میں اہلسنّت کے خلاف بہت کچھ کھا۔ یہ تفسیر اہلسنّت و جماعت کے عقا کدے بھی خلاف ہے اور مسلک کے خلاف بہت کے تھی ملاف

آ گے چل کرحضرت فیضِ ملّت امام احمدرضا خان فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه سے اپنی نبیت اورعقیدت و محبت کا نذرانه نجھا ورکرتے ہوئے اپنی نیاز مندی کا ثبوت اس طرح

أن سانہیں إنساں وہ إنسان ہیں پیہ الله کی سرتا بفذم شان ہیں ہیہ قرآن توائمان بتأتا ہے انہیں ایمان بیکہتاہے میری جان ہیں یہ اسى عشق رسول مين شيفتكي وفريفتكي نے جہال سنيت مين آپ كوامام عشق ومحبت كاعمره لقب ديا محبت وعشق رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مين آپ است و و بهو ع تص كه آپ كى ہرادامیں سقت نبوی کے جذبے نظراتے۔

اسى عشق رسول اوروارفكي مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوآب في شاعری میں پیش کیا۔مولا نامح علی جو ہرنے ڈاکٹر محدا قبال کے لیے کہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے دل قرآن کی طرف پھیردیے کین مولانا احدرضا کا اعجازِ شاعری بیہ کہ انہوں نے مسلمانوں کےدل صاحب قرآن کی طرف پھیرد ئے۔نعتیہ شاعری کا کمال یہ ہے اس سے شاعرے کمال فن كانبين كمال عشق كاسكه دل يربيره جائ \_حدائق بخشش امام احدرضاكي نعتيه شاعرى يرمشمل دوجلدول میں ہندویاک سے متعدد بارشائع ہو چکاہے جس کے متعلق علامہ محمد منشاء تابش قصوری نے بڑی عمدہ بات کھی ہے کہ ' قصیدہ بردہ شریف کے بعد اردوزبان میں اگر نعتیہ کتاب کومقبولیت ِ آفاقی کاشرف ملاتوامام المسنّت مجد ودين وملت مولانا احدرضاخان بريلوى رحمة الله تعالى عليه ك عديم المثال ديوان حدائق بخشش كوحاصل موا، جس كاايك ايك شعرقر آن وحديث كالرجمان اورتفسيرمعلوم ہوتا ہے ہرنعت ہرقصیدہ ایک خاص لذّت اور عجیب کیف وسرور رکھتا ہے ایک صدی ہے بر اعظم ایشیاء کے مسلمانوں کے ایمان وابقان میں حدائق بخشش اضافہ کا باعث بن چکاہے۔ امام احدرضارضى الله تعالى عنه كاكلام اليساشعارنيس جن كوبرايك بجهسك بلكدان ككلام يس قرآن وحدیث کی الیی تر جمانی کی گئی ہے کہان کو بلندفہم اور عربی، فارسی اورار دوزبان میں دسترس ر کھنے والاعالم بی سمجھ سکتا ہے جس کا ایک ایک شعر حمیت خداورسول رحل حلالة و صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) مين متغرق موكريد صنے كقابل ب،اس ليعرص دراز سے بيضرورت محسوس ہورہی تھی کہ کوئی فاضل اس اہم نعتیہ دیوان کی تھیج تشریح وتو ضیح کردے تا کہ ہرعام وخاص ان

### الحقائق في الحدائق

تصنیف وتالیف فرمائیں ،وہاں آپ نے اہلستت کے جلیل القدر اما م مجد دِمائیۃ حاضرہ امام احدرضارضی اللّٰہ تعالی عند کوٹرائ عقیدت پیش کرنے کے لئے بہت خیم کتب ورسائل تحریر فرمائے ہیں (ان کی تفصیل آنے والے صفحات برملاحظ فرمائیں)

أن مين "امامُ الكلام كلامُ الامامُ" امام اللي سقت كعشق رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مين لفظ لفظ دُوبا بهوا نعتيه ديوان "حدا أق بخشش" كي شرح بنام "الحدائق في الحقائق معروف شرح حدائق بخشش" ۲۵ مجلدات میں نہایت شہرهٔ آفاق ہے۔

# شرح حدائق بخشش کی کہانی اُن کے اپنے قلم سے

شرح حدائق کے ابتدائید میں لکھتے ہیں فقیراولی نے جب سے ہوش سنجالا توامام احدرضافدُس برا وكاتعارُف "ديوانِ حدائقِ بخشش، كنام سے بوا، جول جول زندگى كى منزليل طے ہوتی رہیں اُن سے عقیدت و محبت میں اضافہ ہوتا رہا۔ (شرح حدا کی مجشش )

حقیقت بیہ ہے امام احدرضا کی عظیم عبقری شخصیت (1) آج کسی تعارف کی مختاج نہیں رہی بریلی شریف کی سرزمین سے طلوع ہونے والے آفتاب ومہتاب کی علمی شعاعوں سے بوری دنیائے اسلام روش ہور ہی ہے یہی وجہ ہے ری<sup>ستی</sup> اہلِ اِسلام کے دلوں کی دھ<sup>ور</sup>کن بن چکی ہے۔ امام احدر ضارضى الله تعالى عنه كوخالي كائنات ني بشاراوصاف وكمالات سے مالا مال فرمايا تھا جس کا اندازہ امام موصوف کی حیات وکارناموں کے مطالعہ سے بخو بی ہوجائے گالیکن آپ كة تمام اوصاف مين نمايان سب سے زياده اور نرالا وصف عشق رسول كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم ہے جوآپ کے رگ و بی میں کو دے کو دے کر جرا ہوا تھا جس کوآپ نے اپنی متاع زیست (2) قرار دیا۔ فرماتے ہیں۔

(1) ذہین واعلیٰ شخصیّت ۔(2) زندگی کی پونجی، زندگی کا اثاثہ۔

اورعبارات اسلاف عي عرض كرول كانك (شرح حدائق بخشش جلداول ص١٥)

علامہ اولی صاحب نے جس عرق ریزی اور سلسل تک ودو کے ساتھ اس اہم کار خیر کوانجام دیا یہان کا حصہ ہے کلام رضا کی شرح میں آپ نے علم کے دریا بہادیئے ہیں ایک ایک شعر کی شرح بسا اوقات ۸،۸،۰۱،۰۱،۰۱،۰۰۱،۰۱،۰۰۱ سفات پر پھیلادی ہے جس کود کھ کر جہاں امام احمد رضار ضبی الله تعالی علیه وآله وسلم میں مستغرق ہونے کا پیتہ چاتا ہے وہیں شارح موصوف (علا مہا ویک صاحب علیه الرحمة) کی علمی جلالت اوردینی بھیرت وبصارت کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے حلقہ علم وادب اورار باب فکر ونظر کے درمیان زبان وادب کی چاشنی کئے ہوئے ہے۔ (مقالہ فیم احمد جمولی انٹریا)

حضرت علامه محمد سراخ الدّین شریفی 98 مغل پوری مهسرام، بهار (انڈیا) اپنے مقالہ میں' شرح حدائق بخشش' کے متعلق یوں رقم طراز ہیں۔

حدائق بخشش' کی اردوشرہ ہے چو پچیس مجلّدات (جلدوں) پر پھیلی ہوئی ہے اور ہر جلد پانچ سوصفحات سے زائد کی ہے۔خوش قسمتی ہے آج بیٹیتی شاہ کارنقوشِ طباعت کے مراحل سے گزر کرمقبولِ عام وخاص ہو چکے ہیں۔ (فیض عالم ماہنامہ بہاولپور)

### الحقائق في الحدائق

اشعار کو بھے کرمستفیض و مستفید ہوسکے ۔ حالانکہ اس سے قبل چند حضرات نے حدائق بخشش کے منتخب اشعار کی اجمالی شرح کھی تھی کیکن پورے دیوان رضا کی مفصل اور کمل توضیح وتشری کرنے والی ذات کا نام ہے فیضِ رضا حضرت علامہ محمد فیض احمداولی مدخلة العالی (بہاولپوری) جنہوں نے بردی محنت اور عرق ریزی سے اس کام کو پایم کھیل تک پہنچایا اور پچیس جلدوں میں ہزاروں صفحات پر پھیلا کرفر وغ افکار رضا کے ایک جدید باب کا اضافہ کیا ہے۔

المير رضويات حضرت علامہ ڈاکٹر محم مسعودا حمظ بری مدطلة تحرير فرماتے ہيں ؛ علامہ (فيض احمہ) اولي صاحب نے جامعہ رضويہ فيصل آباد ميں قيام (١٩٥٢ء) كے دوران شرح كا آغاز كيا پھروہ كستے رہے يہاں تك كے پاپنے ضخيم مجلدات تيار ہوگئيں جس كا پہلا جلد شائع كيا جار ہاہے يہا يك فكرى اور علمى شرح ہے جس كا مقصد مسلكِ البسنّت كا تحفظ ہے۔ امام احمد رضانے قرآن وحد يث اور اقوالي سلف كى روشنى ميں عقائير البسنّت كوا ہے اشعار ميں سموديا ہے حضرت علامہ اولي صاحب نے ان كوشرح وسط سے بيان فرمايا ہے شرح ميں پہلے حلي اُفعات ہے پھر فائدہ، اس كے بعد شرح كا خلاصہ اور واقعات وغيرہ كى تفصيل (شرح حدائق بخشش جلداول تقديم ص١١)

حداً كُنْ بَحْنَشْ كَى تَمْرِح كَيول كى؟ حدائق بخشش كى شرح كا آغاز اور وجه شرح خود شارح موصوف كى زبانى ملاحظه كرين لكهت بين؛

دورانِ تصانیف ایک دن خیال آیا که حدائق بخشش کی شرح بھی لکھ ڈالوں (کیونکہ)
اس میں عشق رسول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کاسمندرموجزن ہے نقیرکواس سے ایک
اُوندنھیب ہوجائے اس کا آغاز تو کر دیالیکن ''قلمے دارم در ہے نہ دارم''کابند نہ ٹوٹ سکالیکن
ہمت نہ ہاری اس پر لکھتا ہی رہابا لآخر پانچ مجلدات معرض وجود میں آئے اور شرح میں صرف ایک
پہلوسا منے رکھا یعنی امام احمد رضا خال کا کلام قرآن وصدیث اوراً سلاف کے عقائد کا ترجمان ہے
اگر ہر پہلو پر گفتگو ہوتواس کے کی ضخیم مجلدات تیار ہول لیکن چونکہ جمھے صرف اور صرف مسلک تن
اہلت کا تحقظ مرتنظر ہے اس لیے امام احمد رضا قردس سراہ ہ کے اشعار کی شرح قرآن وحدیث
اہلت کا تحقظ مرتنظر ہے اس لیے امام احمد رضا قردس سراہ ہ کے اشعار کی شرح قرآن وحدیث

- ١٠)... كنزالا يمان پراعتراضات كے جوابات (بيرساله مطبوعه)
- 10) ـــ امام احررضا كافقها ئسلف سے إختلاف اوراس كى نوعيت (بيرساله مطبوعه)
  - ۱۲)\_\_\_امام احدرضا کی کرامات
  - اهام احدرضا اورعشق رسول صلى الله تعالى عليه و آله و سلم
    - ۱۸)...جانِ ايمان كنز الايمان
    - 19)...هاشية قسيدة نور (بدرساله مطبوعه)
    - (۲۰)...دوقومی نظریداورعلاء السنت (بدرساله مطبوعه)
      - ۲۱)....رضوبات
- ٢٢)....رضوى ياكث ـ ٢٣) ...سلب الغوائة عن مسلك اعلى حضرت
  - ٢٤)....فيوض الرضافي اصول الافتاء
    - ٢٥)....امام احدرضا كاقلمي جهاد

الثاه امام احمد رضا کا وصال با کمال ۲۵ صفر المظفر ۱۳۳۰ جیمعة المبارک مندوستان کے شہر بریلی میں ہوا۔ ۲۵ ویں کی نسبت سے رضویّات پر حضو فیض ملّت قُدِّس برا و کی نسانیف و تالیفات ۲۵ ہیں۔ یا در ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاد ضبی الله تعالی علیه کا نعتیہ ویوان حدائقِ بخشش کی شرح ''الحقائق فی الحدائق شرح حدائقِ بخشش'' بھی ۲۵ جلدوں میں ہے۔

دعا ہے کہ اللہ رب العرق ت حضور فیض ملت رحمة الله تعالى عليه كورجات بلندفر مائے اور ہم سب كوعشق رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ميں مسلك حق المسنت برزندگ گذارنے كى توفق بخشے۔

المِيْن بِحُرُمَتِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ غَلِظْ ۖ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاصْحَابِكَ اَجْمَعِيْنَ.

مدين كابهكاري

الفقير القادري محمد فياض احمداوليي رضوي

جامعه أويسيدرضوبيهيراني مسجد بهاوليور ٢٨ رذوالحجها ١٩٣١ هشب اتوار بعدصلو والعشاء

الحقائق في الحدائق

حضور فيضٍ ملت ورسير وكى رضويات متعلق چند خصوصى تصانيف

- ا)۔۔۔امام احمد رضا اور فن تفسیر (بدرسالہ مطبوعہ ہے)
- ۲)۔۔۔امام احمد رضا اور علم الحدیث (خود فرماتے ہیں کہ فقیر نے ''امام احمد رضا اور علم الحدیث' ایک مقالہ لکھا جس کے مرکزی مجلسِ رضالا ہور نے گی ایڈیشن شائع کئے ہیں۔ ہاں وہ صرف مقالہ تھا اگر فقیر کو حالات اجازت دیتے تو مستقل تصنیف پیش کرتا جس سے معلوم ہوتا کہ فاضل ہریلوی کس بلندیائے کے حدیث دان تھے۔
  - ٣) ــــامام احدرضا كادرس ادب
  - ٧) \_\_\_ امام احمد رضا اوراحاد يبث موضوعه
  - ۵)\_\_\_امام احمد رضاا ورمسله وحدة الوجود
    - ٢)\_\_\_امام احمد رضا اور سلاسل اربعه
- 2) \_\_\_ تفسیرامام احمدرضا \_\_ (یکمل مُسَوّده (1) تیار فرماکرآپ نے حضرت سیدوجاہت رسول قادری صاحب ادارہ معارف درضاکراچی کوروانہ فرمادیا تھا)
  - ۸)\_\_\_اسانیدِامام احدرضا
  - 9) \_\_\_ كيااعلى حضرت بريلوى مادرزادولي تصى؟ (بيدساله مطبوعه ب
  - ١٠) \_\_\_ ام احدر ضااور مشائخ وعلاء بهاولپور (بيرساله مطبوعه ب
- ۱۱)... الحقائق في الحدائق (عرف شرح مدائق بخشش) (۲۵ جلدي) ۱۳ جلدي شائع مويكي بس\_
  - ١١)... الاحا ديث السنيه في الفتاوى الرضويه (٥ جلدي)
  - ١٣)...الدرة البيضاء في فقه الشاه احمد رضا. (بيرسالمطبوعه)

.....

(1) وہ تحریر جوسرسری طور پر کھھی گئی ہواور جسے صاف اور شیح کرنے کی ضرورت ہو۔ جمع مسوّ دات)

**472** 

صے میں آئے مگر صاحبر ادہ حضور فیضِ ملت حضرت علاّ مہ مفتی محمد فیاض احمد اُولی صاحب نے ہماری درخواست کو قبول فرماتے ہوئے نہ صرف شفقت فرمائی بلکہ بہت سے دعائیہ کلمات سے نوازا۔ اس کتاب کی اشاعت کے لئے بڑی رقم درکارتھی اس سلسلے میں علامہ مسن کی قادری صاحب دامت بر کا تھا مالیہ (خطیب وامام سجبرعا کشہ شکا گو، امریکہ) نے تعاون فرمایا اور نمازیوں کا ذہمن بنایا کہ اس گوہر نایاب کی اشاعت کس قدر ضروری ہے اور آپ نے امریکہ سے فنڈ جمع کر کے ہماری بزم کو عنایت فرمایا جو کہ اس کتاب کی اشاعت کو یقین بنانے میں بہت کام آئی۔ آئے یہ کتاب ممل جھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے اور ہم پُر اُمید ہیں کہ آپ بھی پڑھنے کے بعد ہمارے تی میں ضرور دُعافر ما کیں گے۔

اللّه كريم اپنيځمبوب كے صدقة جميل خلوص كى دولت سے مالا مال فر مائے اوراس كتاب كو جمارے لئے ذريعة نسجات بنائے۔ (آمين) احظر محمد فہدا حمد أوليى صدر: بزم فيضانِ أويسيه يا كستان ٹرسٹ

### الحقائق في الحدائق

## ﴿اظهارِ تشكر﴾

الحمد للد! بزم فیضانِ اُویسید گذشته کی سالوں سے دینِ متین کی خدمت کے لئے کام کررہی ہے اور وقاً فو قاً حضور قبلہ مُفسّرِ اعظم پاکتان حضور مفتی محمد فیض احمد اُو لیکی رضوی کی تصانیف کو تحقیق و تخ تے کے بعد خوبصورت انداز میں چھاپ کر پاکستان بھر میں ان کتب کی ترسیل کو لینی بنارہی ہے۔ حال ہی میں قبلہ مُر شدِ کریم کی ضخیم کتاب ' فرشتے ہی فرشتے ''چھاپنے کا شرف حاصل ہوا۔

ایک مُدّ ت ہوئی دل میں ارمان کئے بیٹے تھے کہ سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل ہر بلوی نورالله مرقدهٔ کے نعتیہ کلام حدائق بخشش کی شرح جو کہ قبلہ اُولیں صاحب علیہ السرحمة نے ۲۵ جلدوں پر کھی ہے، پر تخ ت جھتے ت کا کام کروا کر چھا پاجائے۔ اسی خواہش کودل میں گئے ''ادارہ تحقیقات اُولیہ ''کا قیام وجود میں لانے کی بہت ہڑی کامیا بی حاصل ہوئی۔ یہ ہمارا کُسنِ طن ہے کہ اس ادنی کا وش نے قبر انور میں قبلہ مُر شدِ کریم کی روح مبارکہ کو یقیناً خوش کیا ہوگا اور آپ نے ضرور باضرور ہم نا اہلوں کے لئے دستِ شفقت مبارکہ کو یقیناً خوش کیا ہوگا اور آپ نے ضرور باضرور ہم نا اہلوں کے لئے دستِ شفقت بارگا واین دی میں دُعا کے لئے بلند کئے ہوئے تب ہی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور '' ادارہ تحقیقات اُولیہ ''کے ماہر علمائے کرام نے اپنی علمی صلاحیتوں اور تج بہ کو ہروئے کارلاتے ہوئے بہت محنت سے 'شرح حدائق بخشش' کی پہلی جلد کی تحقیق وتخ ت کاور حواشی کارلاتے ہوئے بہت محنت سے 'شرح حدائق بخشش' کی پہلی جلد کی تحقیق وتخ ت کاور حواشی العاظ کو سہل کر کے اس علمی خزانہ کو اور بھی نایاب بنا دیا۔ اللّدرب العزت سے دُعا ہے کہ اپنے حدیب کریم روف ورجیم کے صدقہ وظفیل ان علمائے کرام کے علم العزت سے دُعا ہے کہ اپنے حدیب کریم روف ورجیم کے صدقہ وظفیل ان علمائے کرام کے علم وعل میں خوب خوب برکمیں ورحمتیں عطافر مائے۔ (آمین)

یہاں ایک بات بتانا نہایت ضروری ہے کہ''شرح حدائقِ بخشش'' کی ان تمام مجلّدات کے لئے کئی ناشرین نہ صرف تیار تھے بلکہ اسرار کئے بیٹھے تھے کہ بیسعادت ان کے ﴿473﴾

سنّت تك پہنچانے كے لئے "ادارہ تحقیقاتِ أویسیه" كا قیام عمل میں لایا گیا۔

ایک اچھے اور مشکم ادار ہے وہنانے اور پھر باقاعد گی سے چلانے کے لئے کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں بزم فیضانِ اُویسیہ پاکستان (ٹرسٹ) کے مڈل ایسٹ کے ساتھیوں سے جب تعاون کے لئے اپیل کی گئی توانہوں نے''لبیک'' کہتے ہوئے ایسٹ کے ساتھیوں سے جب تعاون کے لئے اپیل کی گئی توانہوں نے''لبیک'' کہتے ہوئے ایسٹ کے ساتھیوں کا ثبوت دیا اور ہر ماہ باقاعد گی سے فنڈ بھجوا کر اس خواب کی تحمیل کو بقینی بنادیا۔

"الله كريم اپنے حديب كريم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كے صدقه و فيل ہمارے ان بھائيوں كرزق ميں كشاد گی فرمائے اور انہيں اپنے اس عمل پر ثابت قدمی نصیب فرمائے "(آمین)

اس ادارے کو جگر گوشئے حضور فیضِ ملت علیہ السرحمہ حضرت علامہ فتی ابوالا یاز محمد فی ابوالا یاز محمد فی ابوالا یاز محمد فی ابوالا یاز محمد فی ابوالا یاز معاورت و محمد فی ابوالا یاز معاونت کے ساتھ ادارے کے معاملات کو حتی قرار دیا جاتا ہے نیز یہ کہ ادارے سے منسلک علائے کرام اپنے علمی تجربہ کو بروئے کارلاتے ہوئے اپنی تمام ترکوششیں کتب کی تخری فوجیح معاملات کی تعرب کی تحریب اردومشکل الفاظ میں لگائے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب کمپوزنگ ،عربی متن کی تھیجے مع اعراب ، اُردومشکل الفاظ کی تسہیل ،حواثی اور کممل حوالہ جات کے بعد اپنے تمام ترمراحل طے کرتے ہوئے چھینے کے لئے تیار ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ اس ادارہ کو تا مجمع قیامت سر سبز وشاداب رکھے اور ترقی و کامیا بی سے ہمکنار فرمائے۔

> آمين بجاهِ ظهاو ياسين صلى الله عليه و آله وسلم ادارة تحققات أويسه

الحقائق في الحدائق

## ﴿اداره تحقیقاتِ أویسیه کا تعارف﴾

ٱلْحَمْدُلِوَلِيّه وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيّه وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ الحمد ملله! بزم فيضانِ أويسيه يا كستان ( ٹرسٹ ) ملك و بيرونِ ملك، اشاعتى وغير اشاعتی طرز پرمسلک جق اہلِ سنت و جماعت کی خدمات میں سالوں سے مصروف عمل ہے جس ميں خاص طور پرحضور فيفِ ملّت ، شيخ القرآن والنفسير حضرت علامه الحاج الحافظ مفتى مجمه فيض احداً وليى رضوى عليه رحمة الله القوى كي تصانيف عيعوام المل سنت كوفائده يبنيانا ایک نمایاں کوشش ہے۔ تا ہم ضرورت اس امر کی تھی کہ حضور فیض ملت علیہ الرحمہ کی کتب و رسائل کومعیاری طرز پر تحقیقی مراحل سے گزار کرمنظرِ عام پر لایا جائے لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لئے برم فیضانِ اُویسیہ یا کتان (ٹرسٹ) کے کراچی کے ذمہ داران نے علائے کرام کی خدمات حاصل کیس اور ایک ادارہ بنام'' ادارہ تحقیقاتِ اُویسیہ'' قائم کیا۔اس ادارہ کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟اس کا جواب سے کہ ماضی میں حضور فیضِ ملّت عليه الرحمه كي كتب مختلف ببلشرز جهاية ربتا بماس مين كتابت كي اغلاط، سُرخی (Heading)اورمتن (Text)میں عدم فرق ،عربی و غیرعربی رسم الخط (Fonts) كابسااوقات امتياز نه هونا، وغيره أموراصلاح طلب تضالهٰ دابشمول حضور فيض ملت عليه الرحمه كيمريدين ومتعلقين كي،علماءكرام وديكراً بل علم حضرات شدت سيمنتظر تھے کہ حضور فیض ملت علیہ البرحمہ کے علمی خزانہ پر کوئی تحقیقی کام شروع کیا جائے اوراُن کو تحقیق وتخ یج معتسهیل کے بعداعلی طباعت کے مراحل سے گزار کرعوام النّاس تک پہنچایا جائے لہذا مذکورہ أمور كى اصلاح كے ساتھ ساتھ حضور فيض ملت عليه الرحمه كى كتب ورسائل (جن کی تعداد کم وبیش 4000ہے) کی از سر نوتحقیق وتخ تئے معتشہیل کر کے عوام اہل

☆ سب کاموں میں میانه روی اختیار کرو۔

🖈 اگر کوئی شخص مہمان بن کرتمہارے گھر آئے تواسکی خدمت کرو۔

اپنی آنکھاورزبان کوہروفت اپنے قابومیں رکھو۔

این براوی کو هر گز تکلیف نه دو بلکه این طرح تصوّ رکرو\_

🖈 اپنالباس اوراپنابدن یاک اورصاف رکھوتا کے صحت اور عزت حاصل ہو۔

🖈 اپنی اولا دکوعلم وادب سکھاؤ کہ دین ودنیا کی خوشیاں ملیں۔

🖈 جب کس مجلس میں کوئی بات کہنا جا ہوتو خوبغور کرلو کہ وہاں وہ بات کسی کےخلاف نہ ہو۔

🖈 کوئی بات ایسی نه کروکه اہلِ محفل کی نفرت یا ناراضگی حاصل ہو۔

الم عام كولازم ہے كەانصاف كى بات كھا گرچىكى بھى فريق كےخلاف ہو۔

اہلِمجلس میں سے ہراک کواپناہم مذہب،اپنادوست یااینے جیسامت سمجھو۔

🖈 بھوک سے زیادہ کھانا کھانا مناسب نہیں یہ بات صحت کے خلاف ہے۔

اسے جس بات کوتم اپنے لئے بُر اسمجھتے ہودہ دوسروں کے لئے بھی پیند نہ کرو۔

🖈 کسی کی چیز کالا کچ مت کرو،حسد سے بچو،رشک کی عادت ڈالو۔

کے کم بولنا، بہت سوچنا اور حسبِ ضرورت سونا دانائی کے کام ہیں۔

🖈 مطلب برست دوست سے بھی وفاکی اُمید نہ رکھو۔

الم جس كام كوتم ابھى تك نہيں كريائے بيمت مجھوكہ وہ ہوگيا۔

🖈 جب بولنا چا ہوتو خوب سوچ لو کہ بیہ بات کہوں کہ نہ کہوں بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو

جس طرح سوچنے میں۔

المجوكام آج كرناحيا ہيائے كل يدمت چھوڑو۔

🖈 جو شخص اینے سے بزرگ ہواس سے مذاق نہ کرو۔

الحقائق في الحدائق

﴿ حضور فيض ملت رحمة الله تعالى عليه كے ارشا داتِ مباركه ﴾

🖈 ہر کام اللہ کی رضا کیلئے خلوص سے کرو۔

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے عشق ومحبت كا بيج دل ميں بوؤيونهى آپكے ادب اللہ تعظيم كوجانِ الله تعمولہ اور تعظیم كوجانِ ایمان تنتم تھو۔

انبیاء واولیاء سے عقیدت رکھوان کے آ داب اور اعز از میں کمی نہ کرو۔ (یونہی علمائے المسنّت کے ساتھ پیش آ و)

اپنے رہے سے بڑھ کر دعویٰ نہ کرو۔ ہروفت عجز وتو اضع میں رہو۔

🖈 جس لیافت کا جوآ دمی ہواس کی و لیمی ہی عزت کرو۔

☆ ہراک کاحق پہچانو۔

المجوراز كہنے كے قابل نہ ہواً س كومنہ سے ہر گزنہ نكالو۔

المرادوست كى يهچان بدہے كه وقت مصيبت كام آئے۔

احت اورنادان آدمی کی صحبت سے کنارہ کرو۔

🖈 عقلمندا وردانا آ دمی سے دوستی کرو۔

🖈 نیک کام میں جس قدر ہو سکے جلد کوشش کرو۔

🚓 جبتم کوئی بات کہوتو دلیل کے ساتھ کہوا ورجھوٹا دعویٰ نہ کرو۔

🖈 جوانی کے دن بڑے خطرناک ہیں ان میں نیکی کرنا مردانگی ہے۔

🖈 کسی شخص سے فضول بحث ومباحثه مت کروخواه دوست ہویا دشمن۔

🖈 ماں باپ کواپنے سر پرغنیمت مجھو۔

اساتذہ کی عزت باپ سے زیادہ کرو کیونکہ وہتمہاری روح کی اصلاح کرتے ہیں۔

🖈 آمدنی سے زیادہ بھی خرچ نہ کرو۔

\_{477}

**∮478** 

بھی انہیں دستیاب نہ ہو۔

🖈 مغرورآ دمی کوکوئی پیندنہیں کرتاا گرچہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔

🖈 غیبت کسی کی نه کروخصوصاً نیک آ دمیوں کی بُر انی کبھی نه کرو۔

المجمع ہوا سکے برخلاف بات نہ کرنی چا ہے اگرخلاف شرع ہوتواس سے دورر ہنا بہتر ہے۔

اگر ہو سکے تو سخاوت پسندر ہو۔

🕁 خودبني،خو دغرضي اورخوشامد سے بچو۔

☆ ستى كوپاس نه آنے دوية تمام خرابيوں كى جڑ ہے۔

🖈 بیهوده ،طعنهٔ میز گفتگو سے پر ہیز کرواور کسی کا نداق نداڑاؤ۔

🖈 کسی آ دمی کوغیر آ دمیول کےسامنے شرمندہ نہ کرو۔

اگرکسی کو تنبیه کرنا ہوتو گوشه میں تنہا بلا کر سمجھا دو۔

🖈 اگر كوئى څخص عيب دار ہو جيسے لنگڙا، نجہ ، كوتاه گردن ، لاغريا دائم المرض تو اسے اپنا نو كر نه

ركھو۔

المرکسی غیر کے نام کا خط ہر گزنہ پڑھو۔

🖈 اگر کہیں سے کوئی خطآ کیے نام آیا ہوتو سب کام چھوڑ کر پہلے اسکو پڑھو۔

\$\$

### الحقائق في الحدائق

ات کرو۔ کے براے عہدے والے آ دمی کے روبروبہت مختصر بات کرو۔

الناس سے اس طرح بات چیت نه کروکه وہ بے باک ہوجا کیں۔

اگر کسی حاجت مند کا کوئی کام تمہارے ہاتھ یا بات ہے ممکن ہوتواسے ہر گز مایوں نہ کرو۔

اگر کوئی بے وقوفی کی بات تم سے صادر ہوجائے تواسے ہمیشہ یادر کھو کہ آئندہ بیطلی

دوباره نههوب

الیامخضر بھی نہ بولو کہ مقصد کسی کی سمجھ نہ آئے۔

المروزرات كوجب سونا چا موتو يهلي شار كرليا كروكه آج كه دن كس قدر غلطيال مهو كي مين

مجھے سے تا کہ دوسرے دن اُن سے پی سکو۔

اگرکوئی نیکی تم ہے ہوگئی ہوتواس کو بھول جاؤ کیونکہ اس کا یا در کھناغرور پیدا کرتا ہے۔

اگر کسی کا بھلا ہوتا ہوتو بہانے مت کرو۔

🖈 دشمن کی بھی بُر ائی مت جا ہوا گر ہو سکے تواس پر کچھا حسان کر دو۔

🖈 نیکی کرناکسی کے ساتھ ایسا ہے کہ گویااس کوتمام عمرا پناغلام بنانا ہے۔

ہیشہ کے بڑے آدمی کامقابلہ نیکی سے کرناالیاہے کہ گویااس کواحسان کے قید خانے میں ہمیشہ کے لئے قد کرنا۔

ہ تم بھلائی کرکے بھول جاؤ گے لیکن جس کے ساتھ تم کچھ بھلا کرو گے وہ تمہیں بھی نہ بھولے گا۔

ہے جب کسی شخص سے کوئی اور شخص بات کرر ہا ہوتو تم ہر گز اس کے نیچ میں نہ بولوا گر چیتم اس سے بہتر جانتے ہو۔

احمق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بغیر پوچھے بول اٹھتا ہے۔

اسنے مال اور اسباب کواینے اقارب سے ایسا چھیا کے نہ رکھو کہ بعد تمہارے مرنے کے

30**)** 

**{479**}